



وْالِيْرِعَالْمَهُ فَالِيُحُودُ صَاحَبْ

تيئولانامجيت بدرساكم قأ

Hafzi Book Depot, Deoband (U.P.)



HAFZI BUUK DEPUT DEUBAND U.P.

قرآن کریم پڑسنے کا ٹواب پہنچیا ہے بانی ندمب مواد نا احدرهنا خال کی ومیت أداب امركما أودون منحقه برماوت كدا متبازي خطوط 19 ۲۸ مي اولياراللهملان منهي بوت برماوي اورتهم ملمانول بس فرق 19 ، برمنیت کے کھانے کی شرعی حیثیت ر مزی مغالط که وه اکتریت میں ہیں +4 ۲. الممنيت كم إل ديره لكابنينا 44 نحتمر اورا يصال ثواب غتم مي منتر مزار هيد إرسه ميا مبكي ربيم مرم مي جينه ادر تباشفه جاسبي امل مينزير سي مجيج دياكري ٧. شب رات كاحلوه خفے کنن مجرانے کی دامی ٣1 ٧ſ حلوه ليسسند كرنے كى وج قبرمي واكف منحقيمي 44 غذا مرفن اورعيهم غن مي فرق قرمي لات طبي كي بست ياء ۲۳ فالتحددلاني ويربذكي مباشقه كمانون كى ايك فهرست ۲۳ نتردين كربوى طريق یہ اعل فہرست کے علاوہ ہے ۳۲ ٣ کما! را منے رکھنے کی مادت فبرست میں ملوہ نہرنے کی دھ 4 ٣٣ کمان آگر کھنے کو مزودی بجنا نوائش معن شقاوت کی علامت. ۲A ختريام را گول كوجع كرنا تثوق فتم مي بيغيم بريا فترار \*\* 44 السال أواب كالما اعز إركاح ت حنونض اورحق نغس میں فرق 44 كانا قرول يرك ماك كارواج حنرت بيران ببركي نعيحت 20 76 الهال أواب كريد ونول كاتعيين صرت كى ابل برعت سعد لاتعلقي 74 برونی اسے مندوؤل کی رسم تبات ہیں حفرت مجدّدالف ثاتي كي نعيوت 74 ددیا رکوم کے فاص فاص کھائے منت سنت کے وُرکو کم کرتی ہے 74

| 74         | وزواج مطهرات كي كمّا في                            | <b>.</b>   | قبور و مزارات                       |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|            | پسیروں کی ذہنی خلامی                               | 77.        | ما در مفا سامت مرتبرا ذان دیس       |
|            | <del></del>                                        | <b>79</b>  | ننځ مکان می دل نگانے کی تجریز       |
| · PA       | مگل سے مردب کسنے کی تدبیر                          | <b>74</b>  | قبرمي بيرماحب كيآمد                 |
| · 64       | مگائی کویسے دہلی میں تعرف کرتی محق                 | 79         | وہی سوالول کا جواب ویماہیے          |
| p*9        | ادایادافتر کے سرنے نگوٹے                           | 79         | مندركا قبربي تشرفيك لأألقتني تنبي   |
| (*4        | دلیرں کرنبوں سے بڑھانا                             | ۴.         | منكرو كمكيرك ساهنے بير كانام ليس    |
| r′9        | ببيرس كى كلى نفنيلت كاعتيده                        | ۴.         | مزارون بير جيشهاوا                  |
| ۵۰         | و کانیں اُلفے والے منگ                             | ۲۰.        | اوليارانسر كي نذري                  |
| <b>å</b> † | ببرمبر على ثنامها . كالميح مقيده                   | ۳ı         | رادول پر سجسه                       |
| اھ         | مداك مائة كثتي لأنا                                | ואן        | حفرت مجددالف أنى كالفرك             |
| or         | وذاسے دوائی وائ                                    | βl         | معزت مث وعبدالعزرز كافت             |
| AY         | مربدون كي تمام تركات يراطلاع                       | m          | مزار وں براز کمیوں کا چڑھا وا       |
| 27         | مریدوں کی بویوں کے پکسس سونا                       | ۳۳         | مزاروں کے ما تھ کے جربے             |
| ۵۳         | · <sub>طام</sub> رمنق کی شرمناک شال                | 67         | مزاروں سے عجود ل میں جانے کی آواز   |
| ۵۵         | مولانا احربفا كالخزا بوا درامه                     | l          | مرمد د د کی بویاں بیروں کی با ندیاں |
| ۵۵         | مانفاصب کی والیشنق                                 | ſ          | عورتول كامزارات برحانا              |
| 04         | مرمدعورتين بانديون كيفحكم بي                       |            | مزاروں پر سچر ریول کے واقعات        |
| ين ۵۷      | بييت كين فاوندى اجا زت ضردرى                       |            | روهندًا قرررٍ ما حنري كى اجانىت     |
| ĄĄ         | میرون کی مجانس سماع                                | <b>1</b> 4 | دیدار کر تبرگا چونے کی ممانست       |
| ٨٥         | میروں کی مجانس سماع<br>حصرت علی بھو رینگ کے ادشا د | 44         | دوخدمباركسيكه احمال                 |
|            |                                                    |            |                                     |

#### ابل السُّنّة والبجاعة ير تبيثه تفريق

| النابات اب مک الزامات ہی رہے                 | الل السنعة والمجاعث ك وومخت الله            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| سخیده البان برماری منت سے جبکا ہے ۔          | الله السنَّة والجاعة كي تعريف و ماشير) الله |
| مراذا حروناك ليئة تخفر كمسلين كاخطاب ا       | مخرک تنزق کے اِن کا                         |
| خان ما ملی علقول کمی غیر معروف رہے ا         | تغربتي اور اختاف مين فرق                    |
| فانفاحب كمينة مالمول كميشوا كاخطاب ١٦        | مرلانا احدرها كي بياس النفدات ٩٣            |
| مولانا احدرها اورسار بسيمس انول كي تحتير ٢٣  | مرتشیخ ابندگی بچاس مالدخدات ۹۴              |
| مولانا ؛ حدرضا خال على علقرل مصيعيه وخل الله | تعييرت اور تغربي منت                        |
| مولانا ما مرها خال کی لا بوریس آبد ۲۲        | ملارق اورعمار سورکی خبر م                   |
| روزنامه زمیندار مین صنرت کا تعارف ۸۶         | بيرمېري ژاه ماحب کامتيده ۲۶                 |
| مولا أظفر عليفال ابل دل ميس سي تقف ١٥٥       | اسليعيي ورخيرًا وي دو نرل شكب و ماجور       |
| پرمهرملی ثنانگ خالفهای کومنه مذلکایا هد      | منتى منطهرالم واحب كالتجويز عثر بحنير       |
| أب أستاذ بريلي كوكويني                       | پيروم اه كامتيده كافريتين الرابستنة مي الم  |
|                                              | الرانست كه دو تكرف كيد موت 14               |
| مدلانا احررضاخال كاضيلا تفريق المحمد         | مادات كم مِرْزُ ترزُى اركِ دائِي الله       |
| تغزبق تحمير سے زيادہ سزيز تحقي 🕒 👢           | البيصرت سيرافقاف على فدبن سكا               |
| در بندیوں کے گفزیں شک کرنے کے                | الذامات الداختلافات مي فرق                  |
| واليصع فناخلنا حرام                          | معن الزامات كم اختلا فات ربن سكم 49         |
| اختلاف كرف والول يركفر كا فترك ١٨            | زمار ومرجنيون في خالفاحب كاراتورد ديا. ١٠٠  |
|                                              | ī .                                         |

|             |                                                                         | 4         |                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 4)          | أخلة إلث بريي كوييل                                                     | 41        | ن كانحاح منعقد سي نهيل برتا                                      |
| 44          | مولانا التنعيل شهبير برمكم كفرنهين                                      | 49        | ڏي <i>ڻ جو ترک کرنا فرض ہے</i>                                   |
| 41"         | ه مِ تحفیر په دوسری کمنی شها دمی                                        | N:        | ئىيغان نماد ب <sup>ىرم</sup> ېا بېھ                              |
| 41"         | مولا افغىل حق خيراتم إُدِى كى شهرا دت                                   | Ai        | فالفين كا وبعير حوام بيم                                         |
| .94         | ببرمبرملى شاه صاحب كى شهادت                                             | Al        | زب الافات كالمركم فترط كغر                                       |
| 40          | مولانا عبداسميع واسيوري كى شها دت                                       | AY        | ولانا حالی ریر تُفرکا فترکے                                      |
| 94          | قامنی خشل احمد صاحب کی ستہادت                                           | AT        | ائداغلم كي كفركا فتؤك                                            |
| 4.4         | فانصاحب بحنيري ممالانه تمقه                                             | 'AE       | سم لیگ پرمنطر کیگ ہمنے کا فترنے                                  |
| 9.4         | على ويربندكي تعبيرمولانا شهيئة سے زم ہے                                 | ۸۴        | ب <i>ظم كودوز خيول كاكتا قرار د</i> ينا                          |
| 44          | د بلي کی علمی سلوت در بند میں                                           | ۸۴        | مان صاحب كانام بكائن كانثوق                                      |
| ب ۹۹        | ديد بذكر مجروح كرنے كى بطانى كوشت                                       | <b>AA</b> | رونا ابرالبركات كأسم ليك يرفتوك                                  |
| 99          | مندوستان کے قدیم عرفی مارس                                              | AH        | سرگیگ کرچنده و یناحام مخمرانا                                    |
|             | مولانا محد معيّوب بيهيع الجميرين مدرس للمق                              | A4        | ا كدا علم كي تعرفيت كرتے ہے                                      |
|             | خالفها حب کے مدرمہ بربلی کا وجر و ند تھا<br>برید                        |           | بی نکام سے نکل ہاتی ہے گ                                         |
|             | مصباح العلوم بريلي ١٢٨٩ هـ سنة قائم تق                                  | A4        | ت کی نقوک ہیانے پر بھٹیر<br>پر سریں                              |
|             | خانفا حب کے مدرسہ کا پہلا جلسہ ۱۳۷۱ ھیر<br>مرام                         | A4        | ٹالنی <i>ن کے ہرمبر فرد کو کا فر</i> وانیں<br>مریمہ پر           |
|             | مرسیں لال خان کا کیا کہ تا تھا<br>من میرن نے                            | AA        | رويوں کوعبی کا فر جائیں                                          |
| 4<br>       | تمام محنین بلت برطویت کی زدیمی<br>سودی عرب کے خلاف شرمناک فتر کے        |           | منحنیر کی سیاه رات                                               |
| 1.Y<br>1.Y  | رو دی عرب کے علاقت سرممان فوسے<br>درسگاه دملی مولانا حالی کی نفریں      |           |                                                                  |
| 1•F<br>j-jw | درسکاه دې مولا با حای ی تفرین<br>درسکا و دیر بندمو انا ظفر علی کی نظریب | 9.        | ومنظوم دمولانا شہید) کا فیبی اثر<br>الم طبے کے نیچے کوب کررہ گیا |
| Jej         | درسکا و دیومید تولایا تنفر ی کا نفرین                                   | 91        | ام مين کے ہيے ولي فرارہ ليا                                      |

|              |                                               | •      |                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ! <b>!!!</b> | ۷ - عمارگنج مراد آباد                         | 1-10   | مولانا نلقرملي خال برميري تحقير كي زدمي                                      |
| י.<br>ודני   | س - علمار وطي                                 |        | <sup>و</sup> واکٹرا قبال شربین کمه کی نمالفنت مین                            |
| 110          | ه . تدورة العلما رنكمنو                       | 1.0    | م تناطُ بريلي شريف كركى حابيت بي                                             |
| IţA          | ه . مهم یو نیورسسٹی حلی گڑھ                   | که ۱۰  | واكثرعلامه اقبال برفتوك كفر                                                  |
| 179          | مولانا محدقاسم کی و فاست پرسرسید کا بیان      | 1.4    | تائدا غلم علما کے دلیر بند کی عقیدرت بیں                                     |
|              | بزر گان طریقیت کا مجموعی دوعمل                | 1+4    | تا کدامنظم راس مُرِم میں فنوسے گفر<br>بریوی تحفیر کی تھوگ گولد اری           |
| 1111         | ر. خانقاه معترت شاه کرامت علی جو نیوری        | 1.4    | بدیری <u>تیض</u> ی برتر ج خرض نہیں۔<br>کریمبری <u>تیض</u> یں برتر ج خرض نہیں |
| بوسوا        | ۷. غانقاه حضرت شاه غلام على مجدّدى            | 1-4    | ربین کی اِکسستان میں ہد<br>انرحرین کی اِکسستان میں ہد                        |
| موسوا        | مد خانقا ه صربت عاجی ایداد الشرمها سر کمی     | 1.4    | شَیاعت علی قادری کا فترلے گفر                                                |
| . 146        | مهر خانقا ه سرمند شرعیت مبند                  | JI Y   | بن معود کے صاحبزا دیے کی میڈو تسان میں آمد                                   |
| 122          | ه . فانقاه تعبر خوندی شریف بمسنده             | 117    | الم حم كعبريه انكلتان مي فتهدي كفر                                           |
| IFA          | ٧. غانية ٥ لِهُ يُحِيُ مُسْشِيفٍ . منده       | 11  11 | موديا اعدرها كاصحابي ومول برفتوسف كفر                                        |
| 11114        | ب خانقاه ما نکی شریف سرمه                     | 1190   | میدخد کیدهپری بر فتوسے کفر                                                   |
| 114          | ۸. بنانقاه ترنگ زنی شریعی سرمد                | 110    | احدرها اورب كي تحيز كيسي مقسر كے دومام                                       |
| 16%          | <b>9</b> . خانقا ه مرسنی زنی شریعی . 'دیره    |        | يحفيري مهم كانت كري جائزه                                                    |
| jei          | ارخانقاه رائے پورشرلین                        |        |                                                                              |
| ifr          | ۱۱ غانقاه مكان متركعيث رتزم حيثمر             | 114    | پیرمه طی ثناه صاحب ۱ در دلد بند<br>سرسر                                      |
| المامان      | ۱۱. خانقاه اعران کشریف گرات                   | 114    | مُرلاً انفسَل مِن نِے کسی کی تنفیز ہیں گ                                     |
| - 187        | <sub>موار</sub> مانعاً ه چوره شریف            | HA     | پانچ مراکز علمیں سے کسی نے گونت درکی                                         |
| ווויי        | علامر شنبه إحديثماني اوربير مجاعت على شام مما | 119    | ۱ - علمار فرگی محل                                                           |
|              |                                               | -      |                                                                              |

|             |                                                                    | ٨    |                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| i <b>46</b> | ه. حضرت مولانا فلام محير محموثري                                   | ipy  | بسرحا عست على صلب أورمولانا احررضا خال                                           |
| 144         | ٢ . معنرت مولانا حدد الشركوم كي                                    | 114  | ۱۸۰۰ خانقاه ترمشه بشریف                                                          |
|             | ٥. مفرت مولا الاحس كالوري                                          | 1179 | مولاً احديضًا خال كى كچە پنديرانى مذم بى                                         |
|             | مقدر قرمی شخفیتیں                                                  | 10.  | ه د. خالقاً محسسيال شريعت بسرگردها<br>خواجه منيا رالدين شاب ديو مند تشريف كم كنه |
| JHA         | ا - مولانا محمد على جوسير                                          | IDY  | فاحة قرالدين مصب كالتحذير الأس يربيان                                            |
| IMA         | د. نواکثرعلامه اقبال                                               | 101  | خواجيگان بيال شريف تحريك فيلانت كوحق مي                                          |
| 14+         | مولانا ويدار على أور فواكثرا قبال                                  | IST. | مانقاه مروار شراب سرگود صا                                                       |
| . 14•       | مولانا حسين احديدني (ورفواكثرا قبال                                | 100  | ١٦. خالقاه مبال بورمشسر مين مركبرات                                              |
| 144         | و کرا قبال پر ختو کے کفر                                           | 100  | ،، ما نقاه شرقب <i>ورشرین</i>                                                    |
| 141         | مولانا ديدار علي كالمؤلك كفر                                       | 104  | د یو نید میں چار نوری ویود                                                       |
| 144         | مرلا احتست على تكفئوى كافتونى كغر                                  | 104  | شرقبورمين شرب وعالى كى تبديلي                                                    |
| iát         | الأبيج وهرمي افعنل تقامرتوم                                        | 104  | ۱۸. نانقا ه گران مستشریعیت                                                       |
| 141"        | مه. <i>ری</i> رمبیب روز نامهرسسیاست                                | 109  | ۱۹ منانعا ه سرحبه کندیال شریف                                                    |
| 140         | ه ِ قامنی عبدالمجید دربیرت کمیٹی ،                                 | 14-  | ٧٠. خانقاه إحبب يبريشركين                                                        |
| 140         |                                                                    | 145  | جناب رايئ تركل ثناه صاحب كامراقبه                                                |
| 144         | کانگوئیی رہنا کے لیئے عبر تعزیت                                    |      | غيرجانب دارملي شقسيات                                                            |
| 144         | منطوالاكسسلام بريلي مين تعزيتي عبسه<br>ثاه منعين كم ينئ ايصال ثواب | 141  | ا. حنرت مولانا لطت الشرطلي كرُّهي                                                |
| 144         | شاه نفيل كے خلاف دورت انقلاب<br>شاه نفيل كے خلاف دورت انقلاب       | ۲۹۴  | ۱۰ حضرت مولامًا اصغر على روحى                                                    |
|             |                                                                    | I    |                                                                                  |

#### بريويوں كے شوق كتھير كاكسسياسى جائزہ

شخفن ما صب کی غیایات وقتت كى ايك مياسى عزورد ملاأا حديفا فال كى فاللانى مندات مرلاً التي على خال بُير بازي كاشغل كمت تق 194 طبك أزادى بي مسلمانون يرطلم شديد ایک مدی پہنے کائیںمنظر IAP ملا ارضاعی خال کی به حداء میں ازادی خلافت عثما نيه كا زوال IAT برايون مي آني روى جائدا و كي في ترکی خلاخت کےخلاف ایک آواز IND بندوستان كوارالاسلام موت كافزى 199 السعدد في السك يره كر د الخير كاث دى IAH ہندوشان میں مسلمانوں پر حکم جہا دمنہیں السعودا مريشرلفي مين مخالفت IAN يشخ البندمولا المحمووس كانتشر ادى ملامد شامی محد علی یا شاک زیر اثر کھو گئے IAH مرلانًا حدرها كا انكرزي اها ديين كافرى ٢٠٠ مندكوسستان يسمولا الضل دمول برايوني IA4 لين كوخلفا دراتثرين يرقياس كرسف كي خلطي 🛮 ١٠١ مولاثا ففنل دمول كى مركارى خداست IAA الزاري كي بات مر اليف الب كيل كي كمق تع ١٠٠ مرکاره رویے یومیر تنخوار یقے ہے 144 حملًا میاست پس تشیب نے کمبی صدید ایا عي زمي مولانا احدزيني وحلان 14. رُری محنت الم النت کودوحوں بی ک**رنے میں** کی ۲۳ غلام مندوكمستان وارالاسلام ي 191 بروني تنظيك خلات أب كوعل في توش ١٠٠ مولا ناضل رسول کے بعیرمولا آاد حدرضا خال 197 بئي كے كيوهيري سال كا برائي فائر مالين اور بريلي مي دور آزماني 192 نهنت ڈیے رفانعا سے محری کے آخر ہ اذان عمعه كم مسكد يرمعركم اراني ٹرلیف کر انزوم ک علاقت کے دکیل رہیے ، محرمت كى طرف ستدم لاأا حردها كى حابيت

من محدومن نے ترکن کے طاف و تخط مذکیے ۔ ۲۰۸ ٨ بتحركب خلافست كى مخالفست 449 مولاً احدرضائے خلافت کے خلافت کلی ہماد کیا ، ۴ ٩- تركى معلنت سے بغض ار انگرزی حکومت سے امیدی يبادى فلاخت يرصطف رضا خال كاليلبل انداز ». قرآن كريم كى ايات فلط فكمنا دور ادی خلافت پردلرزی 744 اکی نفوقرآنی کا انکارتھی کفرہے شربيت كرنے خلافت كے خلاف بنادت كى 441 أتمان برطي كوانكريز الداد ويتشتق وونوں کے إل است عبول تبس كها جاسكا طیف افزاک ٹربونی کو کی تعربین مك احتمال كاجواب ۳۳۰ أكردول مازبازكرف المرتزية تباديبس برتى ٢١٣ ، . مولانًا احدرهنا مثال ۲۲۲ ا تناردُ بربلي مي غدار شريف كرك ينيرُ و ما كي ۲- مرزا غلام احجر ۲۳۲ ١٩٤٠ أنظريزى سياسي والنسيي كي غير تمتزلزل هماسيت ٢٣٢ ورون كالميت من كعية كك كا تومن كروالي

#### ہندوشان کی *سیامت ایک ننگڑنے پر*

مندوسلم أبادي مي عدم توازن كي سجست 774 حنرت ستينخ الهندكاد وتوى نظريه 464 ا قلبیت اوراکٹرمیت کا علاقا کی جا کڑہ ۲۲۸ انتخريزى اقتداد كوسايه رحمت سجفا 114 مندؤون كودعوت موالات وينيخ كاالزام ٢١٩ بربله ي تحرلف كالملا تحريري ثبوت 119 د به بندا نگرز دشنی میں حدسے متجاوز 10. مولانا احدرها فال كاحراط ستقيم 70. میاسی امودیس شرف نسسب کی سحتیں 10

#### تادیا نین اور رضاخاین کی شرکات

ىراملامى مخر كميكا تعاتب 110 مولا اعبدالباري احمدرها فال كحفلاف 714 د. انگریزون سے خاندانی و فاداری ۲14 م. المحرّزول كى مدح وتعرلفيْ FIA ہ۔ جہاد کی بمانعیت کا مُوّلے 419 م. تركب موالات كى مخالفت 44. ه. بامورست کا وعویئے 441 ۲. مسمالاں کی تحفیراً م 224 ، . هام وم <u>که چی</u>نما زن<sup>د</sup> پژهنا 774

|            |                                         | 1           |                                                                          |
|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 747        | بات کا دُرخ بر لنے کی مہارت             | 101         |                                                                          |
| mt.        | اسے کفو فوق کفزِرِلانے کی ندمو م کوشش   | 101         | مسشيخ البندكا فتوسط ترك موالات                                           |
| 474        | إت كر بيهمن لين كافراني مكم             | 705         | أنكريزون مصدد لين كابريلوى فتوك                                          |
| 144        | مدیث کی روسے انجیا گمان کرنے کا حکم     | 703         | معنرت يشخ الهندك فترسد كامتن                                             |
| YLD        | مديث كى روست مرا وتشكم كا اعتبار        | 104         |                                                                          |
| 744        | الجيمعتى اغتيار كرف كالعبتى قاعده       |             | قومى مهمات بي بريلو يون كاكردار                                          |
| 74A        | على دويوسيسف فانعاحب كوجرأ باكافرن كها  | 1           | حمله اصلاحی تحرکیوں کی ممالغنت                                           |
| YLA        | على رمور كى خروصنور تے خبر و كانتى      | 1           | امسلم سيحكثين كانغران                                                    |
| 444        | حتقیت کی بیجان کی مسلی راه              |             | ه. نتحركي ملى گڑھ كى مخالفت                                              |
| 749        | مخرواسلام کے فاصلے تعلقی ہیں            |             | م بتحرکی مراکع کی نمانغت                                                 |
| **         | متثابهات يرعقائدي بنياد منهي            | 441         | غريط للمسكتان مارنبره شربين                                              |
| yai        | مرلانا احررضاخال كاذوق محربين           | 741         | فتهط ميدا ل مصلف قادري                                                   |
| YAY        | اميان اوركفركم إبن واسطدتهي             | 747         | نتوسط مولانا حتمست على خال                                               |
| ***        | مردناه حديفا فال كي بياس سلامنت         | 747         | فترف مولانا الجوالبركات قادري                                            |
| TAT        | سرلانا احدرها خار کی امانت بد و مانت    | 741         | تائداغطم تحمغلاف بدزبانى                                                 |
| YAD.       | المازين ترج بدبينة كي مما نعت           | אָרִיץ      | جعیبت العلمار اور محلق احرار بیرفتوسط                                    |
| TAD        | ىنازمى كشف والهام كادرود                | ۲۲۲         | علامه مشرقي كومرتد اعظم كيني كاخدمت                                      |
| <b>FAH</b> | مَيال آف درخيال لافي من فرق             | · jr ij ri  | محدرز بنجاب مشروا زكى صنررسسيا سامر                                      |
|            | تهبت برمولانا استعيل تثبيد              | <b>24</b> 7 | اکرام شائع کی فاطرام نہیں دیے گئے<br>                                    |
| TAN        | ناکے درسے بری کادعیان بہترہ             |             | اکرام شائخ کی فاطرام نہیں ویے گئے<br>اختلافات پیدا کرنے کا بربلو می زینے |
|            | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | •                                                                        |

ہے ۲۸۸ صرائے فائم البنیین ہونے کے اسرارہ وج ہ شان فالتبيت كي علت العلل ا درم ختم نبرت زمانی پرمولاناکی تقریر ۲۸۹ مون ختم ندت زمانی عوام کاعقدہ سے ۲۹۰ ا ناتیت مرتی کابیان ۳.۵ ۲۹۱ م*نانتیت مرتبی بی نیابی کن* شرط كي بغير مزار كونتل كرا خيانت ہے W.4 ۲۹۲ مرلانا احمر رمنا خال کے وعد کی صفائی 44.2 ۲۹۳ مر مگروں سے عبارتیں کے کراکے عبارت بنا فا ٢٩٢ لتوران سيخم بزت زان كابيان ۲۹۵ ختر نرت زمانی کا د کارکفرسیم الاخ مولانا شہید کا مقیدہ را بہٹی میں منتفی ہوئے ، ۲۹۸ حفرت مولانا نافرتری پرتہمت کی لیک اورشال ٢٩٩ مولا أحفور كوما دث تهن قديم انتها ۲۱۳ صنوركا ومهن نرست مرصوف بالذات بونا تغذيونس مي قديم عن مقدم بعين كي شهاد تم ٠٠٠ حنور كى نوت كاذاتى بون كامعنى . . مو ا تدم نونت ا در مدوث نوت کے باد جرد اتحاد لوعی ۱۹۱۹

ونيوى يعنرون كدخيال سيرترك كاعمل مرتر نمازين الندسع دهيال يميركرا يتعكى دوسرے بزرگ سے باندھنا ترک ہے مردنا وحدرمنا خال كيتحريب مرن بهنت کیمنی د مکشیرین ب تما و ولى السر محدث د مرى كا نتوك نازمی منزر کاخیال آنے کے ۲ بارسيس علمام ديوسند كأعتيده شاه شهیدر پیهمیت کی ایک اورشال شرك كالمشيرع اورشام سے آندھي مرلانا وحدرمنا خال صاصب كاحبوث بريري اليضيشواك اقتدارين ر مان كرار درجه ان كتيبت ٢٩٥ مولانا محرقاته كايابيان كريد كفري ورجه لمنخ اور بدني تعظيم سجالا في فرق ٢٩٦ حدام الحرمي مي ورج مدهده مياريت مٹی میں طبنے کامعنی دفن ہونے کے ہیں۔ ۲۹۸ عربی ترجیمیں نفظ بالذات کو تکال دیا جدیزی کے مٹی سے ملنے کی محث

١١٦ قدرت خداوندي برامام رازي كي شبادت ٢١٠ حصنورا بني منوست مين شي الانبيار مجي بس ۳۱۴ انسری خبر می خلاف بریه ممال بالذات مبنی ۱۳۲۵ سب ا نبارکام تنیق بنی تعصر دمجا دُا ملامرفاس كى شراة كر حنوري واعى الدائي ١١٥ مولاماً كنكري ريالترك أبغل جرث فولف كي تعبت ١٣٩٨ شخصدی کی شہاد کر صفور سی اصل دجرد میں ۱۳۱۸ خانصا حب کا دعوے کوفتوی کا فرقوم جرور دیے ۱۳۱۹ علامة زرقاتي كى شبادت كرصفرري في الانبياري ١٩٦ خانصاحب كرم لانام تعنى حركي جدينج إجاج حنورُ کی ختم نیوت مرتبی رمولا ناروم کی شہادت ۱۳۲۰ مرلا نا گئگری کا عیتدہ ان کے اینے الفا نامیں ۱۳۳۴ حفر كى نتم نزت مرّى بيرولاما حمد رضاخال كى شهاد ٢٣٠٠ بشخ الاسلام ما فقرا بن تيمير كاعتيده الالم حفرت مولا ماعيدا للكيمسيا لكوني كاعتبيره مولانا محرقاتم فانوتوى يرايك ادرا لزام ومتی کوعمل میں منی سے رابھا دیا الإه مرادا عدامني شاجبها نيوري كالك اسم بيان ا٣١ صوركورج العالمين رز اسنط كي متهت لغؤبغام كرمذت كسف كى خيانت مولانا احدرضا فالسك كلام مي بقام كامعنى ۳۲۲ صنعت اورخاصه لمي فرق منتى احد إرضاب كركام بي بغا بركامعني ٣٢٢ دهر العالمين بخير مب البياسة حضوراعلي بي كيا قرآن كريم رحمة للعالمين نهبي ؟ بقنرت ولانارشيدا حمركنكوبي كمشيخ معدى كم إل اس نفاكا استعال ۳۲۳ منرت مرد الف أن ك بال اس كا استعال قدرت بارى تعالى كابيان ۳۲۴ رموروں کے بار اسس نفاکا استعمال الشرائي ناميا بي چيزوں پر تھي قادرہے مولانا وحدرعنا خال كاعجيب ترحم قرآن ۲۲۲ خرك كالبخ مذما مامتنع الذات منهي مولاً امرتضیٰ حن مها کامولایا احدرضای ۱۳۰۰ قامنی بیعناوی کی شهادت قدرت خدا دندي رسيي منيري كي شهادت ٣٢٤ انتقىم صوع يرشق د لاك 771 ت تدر مذا د ندی پرشرح مواقف کی شہادت انبار واوليار كيفي شيطان كرمتيس عليه بنا)

٣٢٢ مولاما احدرمنا خال كي شهاوت شیطان کا محدود وارکه علم 101 ۳۲۲ منزت تحالزی کی عبارت کا صل مطلب مغنود كم معلق علم سے فلاتھا بل صنبت مردا اخيل احدما حب كانيا بيان ١٩٨١ جاب ك يهيد الفاظ ر مزر كيف عداداً كي مراد على والتي تعاجر بدول عطام اللي مو ٣٢٢ أبرت كي تمام على لا زمر صنور كرماصل تق من كك كالات بي كوني آب كام الرئيس ٢٠٥٥ اندالياكي وضاحت فرد حفرت ك قلي ٢٩٢ صنور كم على كما لات كرار يدي مي عقيده ١٣١٩ مرام الحرين كي عربي عبارت اور اسس كا ترجم ١٣٩٣ ۳۴۷ مولانا کی تعبیر کی ایک پہلی شال یہ ومعت میں نفظ پر نصول کن ہے 740 حنبت مولانا خبیل هریشمیت کی ایک درمثال ۱۳۵۰ مولانا تمانری پرشمیت کی ایک ورشال ٣٥٠ مراذا يراشون على رمول الشرماً زكرف كا الزام ٣٩٩ مدورز التسسيكيف كاالزام علار وليند كاعتيده كركي تخض صند كارتا ونبي اهم المرنيج عنت ماكثر مدانتري بدادبي كاالوام ١٩٩ مرت شيخ مرافعتي الناطبي كالبال تتبهت رجفرت مولانا اشرف على مقانوى أخاب اور تعييرك وسيع فاصط 44. ٣٥٣ على رسور كاعلى رحق كيه خلاف واويلا مسى منوق برعالم المنيب كااطلاق ورن كريمي عالم النيب كا ولان عف الدرتمالي ير ١٥٥٧ مله برايس بر كرفت wey ۵۵۵ تزویرالاصائرن صندح الاکابر المغزت كمسلئة علىميلا كاعقيده ٣٥٥ حفرت مجدّدالعث ثاني كي اصلاح اطلاق عالم الغيب كالميادي اصول انبار ومرسلین کرد رون فریب رسطن بوت ۱۵۱ مراکظراقبال کی صرت مجددسے عقیدت معن ميي يرشركت متدار ميب بي المياز ١٥٥ مولنها احدمنا خال كاحضرت مجتمع يرطنز ۳۵۸ مدست قدى يى دريلولون كى توليت موق کی اراسی مغالت می کمنشگرکت ۲۵۸ مدیث کی اصلاح وتحرلیت ا منوت ميالقدوس كى شهادت م منوت شاه مالغريد عدت دموي كي شهادت ٣٥٨ مصرت مجدوالف أنى كاليك اورماهم

٣٨٣ صاجزاده ميل حدمناكي ايك ورعبول روح کے لام کانی ہونے کابیان ٣٨٣ حيم محد الني صاحب كي يوب رواخري انبياء داوليا وكم ليمن كمطرت تضييص ۳۸۲ حضرت كيانوالدكى سهادنبورهاضرى حضرت مجددالت في كى ايك وراكح ٣٨٥ | رضاحانيون كى علط ناويل حغرت مجدد كامولوذواني سيمنع كرنا ٣٨٩ شجره مؤت مولفه علام نعاله محروم ماحب مولانا ابرالمركات كالكام مجتدد مي تحرلف كزما مونامحدتم بيريوي كممص مسجد نسطا كنبديس ابورك الطرعلام نبي صاحب كالبدلاخط مؤناء بالزمل قصوري دلوبندس رساله كي عباراور العبارت من فرق ۳۸۹ بریوی مشاشخ کی اصلاح مفتى مريسة حزك لاحنا وبالأموركا جوار ۳۹. اوری کتب نمانے کی اصلاحی جرأت مغتى صاحب كادوسانط mal مولاناتيم لدين مراداً با دى كاصلاح ماسطنعلام نبي صاحب كأتيسرانعا مشائخ سيال تربين سيعقائد أتنفرانها عتامين عبار درست محضا كاوعده منتي مناكى خدمت بيں ياد دياني كاخط ۳۹۷ بر ملیری عوام کی پریشانی 111 مولانا خفرعلی خاں ہیں دل پوگوں میں۔ الشرغلام نبىصاحب كايوتماخط بيركرم شاه صاصب كب وركس طرح تيسيل منتى مناحب كاكنرى جاء ووق تخربین کی مار حضرت ب*ي شيره عنا شروي ي كالل* حضرت بي شيره عنا شروي كالل نودکشی کرنے واسے کی نماز جنازہ حفرت میال حمل کی سوز ابیول کی ہے قرآن كابيان كرأسمان دودنول يرسي د **پ**وبندس چارلوری وجود خان كابيان كراتمان جارد نول يرسي مل منفط ودمحرف صفح كالعابلي مطالع

|            |                                                 | •           | •                                   |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 174        | مولانامدن شك فاا حن فمش كلامي                   | 614         | ئىدىغان كىيلە گونىرىمدر دى كىيون    |
| 427        | قام اكابرديوبند <i>ېرفش كلاي</i>                | ųκ          | شيطان كاعرص تسويل وتلبير            |
| 44         | خان صاصب كابيلو دارالغاظ لاسنے كاعذر            | MIV         | موالمكا احررضا كإعتيذه درباره ابليس |
| 779        | خان مها حب مي اليسمورج                          | 719         | مثيطان سيطن عقيدت كيول              |
| ٠٣٠        | حفرسته ولانا خليا احرخال كيحق كوئي              | 419         | علم فيب مرشيطان كوانسياست الأنا     |
| <b>PYY</b> | طلتے داوبند كاكفرى مضايين انكار اور تبرى        | ۴۲۰         | شيطان بربصالحين كوقياس كرنا         |
| ۳۳۳        | مولانا احديضا فال كاميبلام وقعت                 | 44.         | ثبوسة جلضرو اظرير البيس كامثال لانا |
| الإلا      | مولانا احررضا فال كادوسراموقت                   | الإم        | قراك كريم مي فاصل ديوبند بونيكا دكر |
| MY         | مولاناا حدرضانعال كاتيسرامونعن                  | <b>(4</b> ) | شيطان ورسول أيك قطاريس وتوس         |
| Ma         | صاجزادگان بربلی کانلط اهرار                     | 277         | شیطان شرک سے پاک سے                 |
| ٥٣٥        | قاضی خلام یا مین ڈیر دنگ پراٹرات                | ۲۲۲         | دبط مثيطانى كى حلتى بعبرتى تصويرير  |
| rry        | \$4.7 Y                                         | ייץ         | فاحشرورتول كے حق میں فتوی           |
| البر (     | خواجر ظلام فرييك الفاظير ميلان فليال ويسها زيوى | ساملها      | فاحشر مورتول كى شرينى برفاتخت       |
| ۴۲۸        | مغرت نوا برصاصب برمناظره مبها دليود اثرات       | أبالها      | نبان میں اِس فحش کے اٹرات           |
| ۲۳۸        | صربت ونازان شاه متاب بعداني كما تارات           | ۴۲۵         | ام المومنين كے خلاصہ فحش کا می      |
|            | مولاناكوم الدين اذبسير تحصيل بطحوال             |             | الشرتعلسط سے بارسے میں فحش کا بی    |
| Irly.      | منتى منظرال وطيب مجد مرسفتح إدى كاتار           | የተ4         | ملانا تعانوي كے خلاحت فحش كل مي     |
|            | ŀ                                               |             |                                     |

# تقريظ

مان يُرِي كُيُم الأسلام من مؤلانا محديم فائ صا

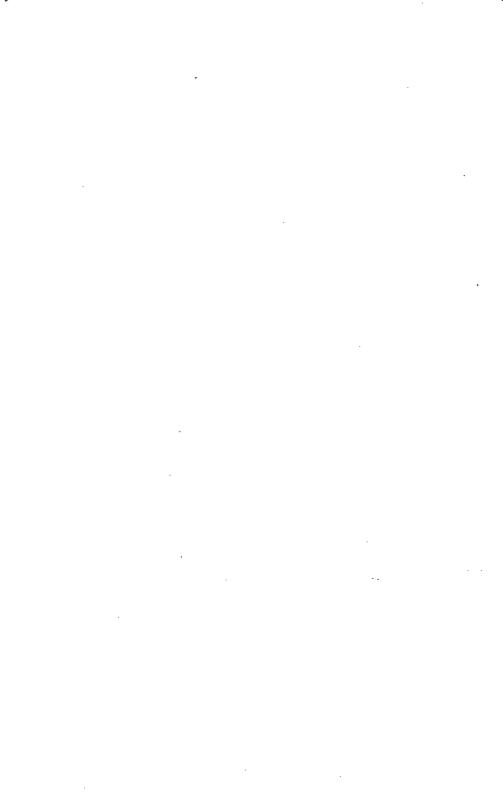



یبودونهادی کی اسلام دشنی بر تاریخ شا بدسه کدان دونون توبول فراسلام کی تعلیما ت حقد کو مسنح کرکے دینا کے سا ہے بیش کرنے بیل نرمانی میں کھی گریز کیا اور نہ کے کرری ہیں ،ان کے اس بافل لیسندانہ پرمنا دعمل قبیج کی یہ طبی متیجہ تو نکلنا ہی تتحا اور وہ نمل کر را کے علم و دانش سے بہرہ دیگر قوم دن میں کھی کسی معقول وج کے لینے اسلام تشمنی کا وائرہ کرسیے سے دسیعے ٹر ہوگیا ۔ کی ہم نوا بن گئیں، جس سے اسلام تشمنی کا وائرہ کرسیے سے دسیعے ٹر ہوگیا ۔

نیکن قدرت نے اس خیرو شرآ میزدنیا کا دستورطبعی یہ ہی قرار دیا ہے کہ ہر شری خیرکا پنہا کہ ہو، اپنے وقت برخرور کا ہم ہوتا ہے، جنا بخہ اس اسلام دیمی نے مسلام کے بائے میں اس خوش آ بند حقیقت کو بین الاقوائی سطح پر طشت از بام کردیا کہ نحا لفین اسلام کے بائے اپنے لیے لیے کردہ اعتقادی نمالم جیات کو چونکہ زندگ کے اکثر و بیٹ گوشوں پر معقول و مدلل ہوایت ورصنمائی سے کمیسرفا لی بی نہیں باتے بلکہ جہاں رہنمائی ملتی بھی ہے، دہ بھی قال دشعور انسانی کیلئے اطلیمان بخش نہیں ہوتی، اس لئے اپنی اس ذکت ناکس تہریتی اور تہی دامنی کو چھیانے، اور سلیم الفطر ست۔

ادباب دائش دبین کی توجہات کو اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دینے کے ہے، یہ معا ندین اسلام کی طرف منسوب کرکے اس کی صداقت وحقا نیست کو دبانے یا مثانے کی ناکام کوئشیں کرتے ہیں اور یا خود مسلانوں کے جہالت وغربت زدہ طبقات کی جہالت سے ناجب اُز فائدہ اطحاتے ہوئے، دولت و مناصب، اور معاشی سہولتوں کی فرایجی کا لا لیے وائدہ الحقات ہوئے، دولت و مناصب، اور معاشی سہولتوں کی فرایجی کا لا لیے دیکر، انحقیں غیراسلامی رسوم ورواج کو عین اسلام باور کرانے کی، شرافت و اخلاق سے عاری سازشیں بریا کرتے ہیں، جو بذات خود لینے اعتقادی فظام حیاست کے بائے میں ان کی کری افلاس کی ناقابی انکار دلیں ہے۔ نظام حیاست کے برخلاف ان کی سیازشوں کی داستان بہت طویل سے لیکن دوظیم سازشیں گذاشتہ صدی کے مسلانوں کے لئے زبر دسست مسئلہ لیکن دوظیم سازشیں گذاشتہ صدی کے مسلانوں کے لئے زبر دسست مسئلہ لیکن دوظیم سازشیں گذاشتہ صدی کے مسلانوں کے لئے زبر دسست مسئلہ بین ہوئی ہیں۔

پہلی یہ ہے کہ دولت ومناصب کی بارشیں برساکر بخود مسافوں کے جہالت زدہ طبقے کے ایک دین فردش کو انگریزوں نے اپنی خودسا ختر تشیطانی نبوت سے سرفراز کیا جس کو " قا دیا بنت "کے نام سے عالم گرشہرت دی گئی ۔

اورد کوسسری ہے کہ مسلمانوں کے اسی جہالت وافلاس زدہ طبقے کو قبط علی فرارو بینے کا مدی بنا کر، ملک گربیا نے غیراسلای رسوم ورواج کو عین اسلام قرار دینے کا مدی بنا کر، ملک گربیا نے یہ اس کو بھرجہت حکومتی تا ٹیواست سے نواز اگیا ، جو ہم لیوبت " کے نام سے ملک محبر ہیں متعارف کرائی گئی ہے۔

" قادیا بنت "کیسازش اسلام بنیادی "ختم نبوت "کےعقیدے

سے انخراف پر مبنی تھی ، جس کے خلاف السلام ہونے سے ، بے علم مسلم عوام کھی بڑی حد تک واقف کھے ، اور ساتھ ہی اُس کے عہد آغاز میں ہی " حضرات علائے دیو بند نن بروقت اکس فتنے کو بہجان کر ، مدئی بنوت کا ذہ ، غلام احمد قادیانی ، اور اکس کے جاہل ہیر و کا روں کی تحفیر کا اعلان فرمادیا ، جس سے یفتنز زیادہ وسیعے ہیمانے پر نہیں بھیل سکا ، بھرائس فتنے کے برگ و بار مزید داضح ہوجا نے کے بعد ، علی و بوبندگی جا نب سے تکفیر قادیا بنت کے اس اعلان فرق کی بوری ملتب اسلامیہ کی جائی جانب سے علی ہیمانے پر تائید کر دی گئی۔

سیکن اسلام برطاند کا بریا کرده "فتهٔ بریلویت" نصرت زنده سے ، بلکه ملست اسلام برطاند کا بریا کرده "فتهٔ بریلویت" نصرت زنده سے ، بلکه ملست اسلامیه کی اکثریت کے صروری دینی علم سے بے بہرہ ہونے کی بنا پر ، اس کے زندہ دستے اور بنینے کے امکانات کھی قوی تربی ، اس لئے علماء حق نے اس کے دفاع کو اہم ترین دینی فریصنہ قرارد بکر ہر دور میں اس کی اور آج کی کررسے ہیں ۔ امہمام سے کی ، اور آج کی کررسے ہیں ۔

حق تعالیٰ نے اپنے نفنل دکرم سے مکرم دفحترم حفرت مولانا عسلام خالہ محسسو دھا حب زید محدہ کی ذات گرای سے اہل حق کونوازا ، جرتمام فرقِ ضا تہ کے بارے میں عمواً ، اور بریلویت کے بارے میں خصوصاً ، سمکل وضحیح معلومات کے ساتھ ، غیر معمولی ذکا وت و ذیات ، اور ہر باطل کے مقابلے پر مُسکست و ذیال شکن جوابات کی جانب ما فرق العادة انتقال ذہنی کے بدمثال امتیا زاست کے حامل ہیں ، اور راقم الحروف حصرت علام محترم کے ساتھ ، لینے قرب تعلق کے تجربات ومشا ہوات کی دوشنی میں ، یاطل کی سرکو پی کے باب میں ، علامُ موہوف۔ کو نرصرف منفردو بے مثال شخصیت قراردینے میں کسی تر دیدکا خطرہ وخوف۔ محسون نہیں کرنا ، بلک عصردواں میں ، تنبع سنّت علما ءاسلام کیلئے ان کی ذات گرای کوایک ظیم نعمتِ خداد ندی محصمتا ہے ۔ گرای کوایک ظیم نعمتِ خداد ندی محصمتا ہے ۔

اننی خصوصی المتیازات کے ساتھ علام خالد مجد وصاحب زید محبرہ نے سی میں میں المیں خصوصی المتیازات کے ساتھ علام خالد مجد وصاحب زید محبرہ اللہ سی مطالعہ بر طویت "کا عمیق ترین، دینی علمی فکری، اخلاقی اور تاریخی بنیا دوں پر جا کر الیاہ ، جصے عصر الله میں ایک تاریخ ساز دینی خدمت کے عنوان سے یا دکھیا جا سکتا ہے ، اور اواد ہ محافظی حکم خدود دید ہے تا کہ میں میں ایسے کو اگر عظیم حکم خطلی حکم ہوں میں اسے یقیناً مبالغ علی احسان سے تعبیر کیا جائے ، تو طالبین حق کی نگاہوں میں اسے یقیناً مبالغ منہیں کہا جائے گا

حق تعالی اس منظیم خدمت کو تبولیت و مقبولیت عطا فراکر، معنر ت مصنف کے ق بین دخیرهٔ آخرت، اورعامۃ المسلین کے لئے اسے انکشاف حق کا ذریعہ فرمائے، این یا دلعی لین ۔ احر مرکزی کا کا دریعہ فرمائے، این یا دلعی لین ۔ احر مرکزی کا

حضرت مولانامحد سالم قاسمی صاحب منظلهٔ مهتم دارالعلم دقعن داویند

مهتم دارالعلوم دقف دیوبند ۱ رمضان المیارک کمیلام ، ۱۲ جنوری مساویو کوم اسی

## برملوی مسلک کی ایک جھبلک درط ٔ جهالت کے گہرے زخم

ارهامه \_\_\_ژاکٹرعلامہ خالمرسٹو ایم اے؛ پی ایج ڈی \_\_\_ ڈازکٹراسلامائے بیٹی مانچسٹر \_\_\_\_ کھوٹی گئی طست سینساکی آبڑو ادرسنسٹ معلمہ و کا پایہ جل گیا

#### برملوی مسلک کاعوام میں عمومی تعارفسنب تعارفسنب

الحصد ملله وسلام علی عباده الذین اصطفی دامله خیری ایشی کمی ن - اصابعی د: بانس بر بی پندوشان کے ایک صوبر فرنی کا ایک تهرسے جساس مولانا احدرمناظل پیدا ہوئے۔ امثری سنے ایک ندمہب ترشیب و با اور اسنے پیروُوں کو اس پرچلنے کی وصیت کی :

مرادین دندمب جرمیری کتب سے ظاہرہے اس پرمغبوطی سے قائم دہنام فرمن میرندن

سے اہم فرض ہے۔ کے

اس نسبت سے اس مُرمب کو برطی مُرمب کے بیں۔ برطیرت کا میم تعادف وہ تعامُ وقط ایت اورا نکارو برمات بیں جومولانا احدرضا خال سے ایک خاکہ مُرمب کی صورت میں آگے چلے اوران کے پیرو دُس نے ان کے النزام سے اپنے آپ کو باتی است سے طیعدہ کانٹوں کی ایک باڑپر لاکٹراکیا اور اب یک اس درخت کے کڑو سے میل است کے کام و دمن کو تلم کردہے ہیں۔

مولانا احدرضا خاں کے ذہب میں امتیازی مسائل اوں توبہت ہیں نیکن دہ مرکزی کام می کے گرد برطوبیت کی مجی اب کک گھومتی کئی ہے تیں ہیں: رائ تھفراست بعن لینے مسلک کے سوا باتی کل مسلمانوں کی تھفیرکر نا (۲) انگریز دں کے خلاف اعضے والی ہر تو کیب آزادی کی مخالفت کرنا دس او بیسات کے دیم عدالی کوشری استناد دبیا کرکے جُسلاء کوا ہے سائٹہ ملائے رکھنا۔

پس جولوگ مرف دم درواج آ در چند بر مات بر کار بند جی لیمن دگر فرقوں کو بی سفان بھتے ہیں کافر نس کتے جی کے بیے جائیں قود ہاں کو کر مرا در مدیز منورہ کے اماس کتے بھے فاز بڑھتے ہیں ' ایسے لگ بوطی ک مرکز نہیں۔اس طرح جوافسران جینشہ انگریزی عکومت کے انتحست دسپے اور میر کتر کی ب آزادی کی خالفست کرتے دسپے لیکن اپنے سواد و مروں کو کا فرکسنے کی برطوی ہم میں شرکیب نرجوئے وہ بھی برطوی نیس برجولی صوف دہی لوگ ہیں جو مولانا احدرصافاں سے اپنی نسبت ہوڑتے ہوئے لینے سواباتی سب امت کو کافر کمیس۔ انگریز در کے خلاف ایشنے دالی تحرکیوں کی نمالفت کریں اور جافی سکے ریم درواج کو تمری است ماد ہی کو کے

<sup>&</sup>lt;u>له وصابا شرکی</u> مشه

برات كهدى قت س زوع دين بير.

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان میں حوافل کے مخست بریوی ضروفال کلمائزہ لیں تاکہ اس دوقی یا اندھرے میں بریومیت سے کچہ تعارف ہو سکے :

### ختم اورايسال ثواب

مرحومین کو تُواب بہنچانے کا حقیدہ برحق ہے۔ زندوں سے نیک اعمال کا ٹواب حسب نیست مرحومی کو بہنچ ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ ٹھاب بہنچتا ہے اسٹی چنر بربنیں بہنچ ہیں۔ شان کی نوشبو اور فذت بہنچ تھے۔ ان پینروں کو ان کی اصلی شکل میں اسکھے جہاں جمیمنا کسی طرح ممکن بنیں۔ ایصال ٹھاب برحق گران چیزوں کا ویاں بہنیا کمیں نابت بنیں شان چیزوں کی دیوی لذت ویاں بہنچ تہے۔

محرر بوی ندمب برست کرامل پیزر پینیتی بیراس میے ختم میں دہ ان چیزوں کو صوصی طور پر شال کرتے میں جوم حوم کاموب یا مرخوب تھیں۔

#### المل بيزي بي مي دياكري

موف احدرضا خاں بربلوی نے اپنی وفات سے دو گفتے ستروسنٹ قبل پڑیکھٹ کھاؤں کی ایک

فرست تخریفرانی اور دسیت کی کرم چیزی میسی دیاکریں :

احزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہوتی فائخ ممکن ہوتی بادان اسٹیا سے بھی کھیلیج ویا کریں۔ دودہ کا برت خانہ ساز۔ اگر بمینیس کا دودھ ہو۔ حرخ کی بریائی مرخ پلائڈ نحاہ بکری کا ہو۔ شامی کہاب ہواسٹے اور بالائی۔ فرنی ادو کی بھریری وال سےا دوک داوازم -گوشت ہوی کچوریاں۔ سیب کا پانی۔ آباد کا پانی۔ سوڈے کی فرنل۔ دودھ کا برف۔ کے اُخری دقت میں نیک لوگ توب داست خفاد میں مشخول دہتے ہیں۔ ذکر د الاوت کی خوہوتی سے آخرت کی طرف دھیاں ہوتا ہے گرخانصاصب ہیں کہ اس وقت بھی جٹ پنے کھا اول کی فہرستیں تیار فرانے میں معروف متے میر تقی نے بُرخور سکے بارسے میں کہا تھا۔۔۔

جب مرے گاوہ بھوک کا روگی ۔۔۔ روح تو شاہ کی روٹی میں ہوگی

دم یا ترمیب یں می دہوں نبر پرفترار کو دینے کی نعیمت آپ پنط کر آئے ہیں۔ پر تکامت کھانے بھینے کی دصیت پار ہوں نبر کی ہے۔ یسال دومروں کو ہینے کی کفٹکو نئیں۔ وہ بات پنطے ہو بچک ہے۔ یسال پی مراد ہے کہ پر چیزیں مجھے میں جو یا کریں۔

چنائخ ایک صاحب بوقت دنی دوده کا برف فانر سازج وحیت میں ندکور تھا تر بہنے کئے کیے۔ آہم یہ بہتنیں مل سکا کہ وہ دودھ کہاں دکھا گیا۔ کمن سے ساتھ ہی رکھا گیا یاکی کونے میں دفی کیا گیا۔ اس واقع کوساعڈ سال ہوگئے گرآئ بھب برطوی خریب والوں نے اس دودھ کا پہتر نئیں دیا۔

#### نیاکنن بجوانے کی تدبیر

بريوى ذرب كهان موادا احدرمناخال ايسال أواب برقناحت بنيس كرتے بكماصل بيزيا بينيا اور پنجانا يوں بيان كرتے ہيں :

ایک بی بی نے مرف کے بعد خواب میں اپنے لائے سے فروایا کومیراکمن ایسا خواب ہے۔
کو مجھ ابنے ساتھوں میں جاتے شرم آتی سے پرسوں فلان شخص کنے والدہے۔ اس کے
کمن میں اپھے کیٹرے کا کمن دکھ دینا جمع کو صاحبزادے نے انڈکس شخص کو دریافت کیا۔

اله ومايا شريف مد ، سله ديكيدماش ومايا شريف مناسعرد

معلی ہواکہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض سیں تیسرے روز خبر لی کواس کا انتقال برگیا ہے۔ لڑکے نے فرزا نیا عمدہ کمنی بلواکراس کے کمن میں رکھ دیا اور کھا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ دات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا کہ ضرافمیں جرائے خیرے تم نے بست اچھا کیا کئی بھیجا۔ لے

یہ بنینے کی اِن بنیں سویصنی بات ہے۔ آپ نوولینے ضمیرسے نیصلہ لیں کدوالدہ کو کمن بھیجنے کے بعد وادی اور وادا کو کفن نہیں بھینے کی گئی نظراور بعد وادی اور وادا کو کفن زہیج سکنے اور پھران سے آگے جاجدا دگر دیکے جی ان ناک کفن نہیں کے کہنی نظراور تشویش صاحزاوے کو ہوئی مرتی اس کے ساتھ اگر کمی کئی کفن کرھیلے جائیں توکس یے بڑے کو صنا می کا تونیس ہو گا بھرصرت او کمرصدی رضی اللہ عن نے لینے کھن کے بائے میں کیا فیصت کی تھی ج برطوں کے اس حقید سے اموات وا جواد کو فائدہ بہنے یا نہ کفن جودوں کو فائدہ مردد پہنے گا کہ ایک تجرکھولئے سے انہیں کئی کفن طنے گئیں گے۔ ایصال تواب برحی ہے گراس چیزوں کا بھر بیا ایک جمید جرکت ہے۔

انتہائی گزور دوایات سے سہا دستاس قسم کی نقل ہوکست کسی طریع کارِتجدیدا وداد اُق تحسین نہیں۔ مولانا احدر صافاں صاحب سے اس ارشا دہر پاری طرح واضے ہے کہ اصل چیزرں دہاں کھیے چیجی جاسکتی ہیں۔

قرمي ذائع بنيته

کھانے آور منعائیاں جن برخوں اور تو کچوں میں ہوتی ہیں وہ برتن اور تو پنے قوم حومین کوئیں پہنچے کین برطوبی کا حقیدہ ہے کہ بیال سے بھی ہوئی لذیداور طریدار چیزوں کے واقعے وہاں صرور پہنچے میں بہی وجہ ہے کہ برحضرات ان لذقوں میں کھوکر بھرختم کو ہی سار سے ویں کا مرکز بنا یعتے ہیں۔ان کے صوفی عمبیرالحسن صاحب کھتے ہیں :

یا درسبے کہ بالرشاہی ہیٹرے، بریائی، زرود کی دگئیں، نان، توریم، فرنی کے نویجے اٹھ گرعالم آخرت کوئنیں جانے بھدان بہڑوں کا دائقا در لذت بہنچی ہے۔ کملہ طبیر صاحب بیاں ایصال تواب کو کیے رحول گئے ۔اس کی دج ہے ہے کران کے حتید سے میں کیے بول کا تواب نئیں مینچیا لذتیں اور دائعے پہنچتے ہیں۔ وہاں لذت پہنچے یا نہ پہنچے یساں یولگ کھانے کی چیزوں کا ذکر

سلت طفوظات مولانًا احمد رصافان حعدا ول ص ١٠٩ ، شهر بو بلصوف صر ١١ مطيوع ندر برينك دركس براجي

بری ادت سے کوتے میں اور عجیب و خریب فهرسیں تیاد کرتے رہے ہیں۔

### قبرم لنتطلى كانتها

التول كاعتيده برغويوس كواس انتائيك لي كمياكم انبياد مليم العسارة والتسييم كم المرسمين المحارسة من المحتيده بيك وه تجروب من المسلفة بين المحتيدة بين

انبیا رطیم اسلام کی قبر رمطیرو میں از دارج مطیرات بیش کی جاتی ہیں اور دہ ان کے ساتھ شب باشی فراتے ہیں۔ کے

لفظ بیش کیے مانے برخور کیجیے کس قدر بے حیا تعبیر ہے انبیاء کی برزخی زندگی کا حجیب فقش کمینجا ہے۔ قرمی لذت طلبی کا تصوران لوگوں کا عجیب عقیدہ ہے۔

جنسی لذ توں کی بات جنمنا آگئی ہے۔ معامت دیکھے ذکر میٹ پیٹے ا درنڈ ند کھاؤں کا ہور ما تعاجیمال ا احررصاف اس صاحب کا فاص موضوح مثنا۔

#### وفات کے وقت کھاؤں کی فہرست

مولانا احررضافان نے دفات سے دو گفتے سرومنٹ پسلے بیٹ بٹے کھاؤں کی نہایت نفیس فیرست تیاد فرائی تنی اعلم عزت کا اس دنیا میں یہ آخری کا زامر تھا۔ دو دھ کا برت اس فہرست میں و دوفع کھا ہے۔ یا شارہ تھا کہ یے زیا دہ مطلوب ہے بچنا پڑی وج ہے کہ ایک صاحب دو دھ کا برت دفن کے دقمت قبر پسٹے آئے ستھے۔

اس فرست میں یا انفاظ مزید الائی قرم ہیں۔ فائخ بمفت میں دوّمین باران برخیاد سے بھی مجھیج جا کرگئے۔ نظامی بتا کہ ہے کہ یہ فہرست بطور ترتم تھی کھا وں کی اصل فہرست کی آلد ہوگی ا درخدا جائے کئی لمبی ہوگ سنا ہے برطوی اپنے خاص ملتوں میں وہ فہرست بتلاتے ہیں احداس کی ددشتی میں سادے سال کے مشتم جلتے ہیں ۔

بعد کے برایوی اس فسرست میں کوئی فاص اضافہ نیس کرسکتے اکہ موادا احدرصا خاں بی ام لھنوست "

ئے طغوظات احددمثاخاں محصد موم ص<sup>یری</sup>ا منا نصاصب نے محدین حبذابیا تی پر پرتھوط باند ہّاہے کہ انبیاد تمروں میں برکام کرنے ہیں ان کاکسی قوریمی ہمیں پر بات نہیں ہی رچى اودكى نى ماعب ان سے برسے حفرت ذہن مكيں۔ ظهر العن صاحب كى فرست بى مردنس س الذي مُكور بي جبكه اطفورت نے تيرود ۱۳) خادفرائيں۔ نام يرم مح سبت كرتيرو كھانوں كى فېرسعان ملوس كا ذكر منين -

#### فېرست ومينت مي مانو کرد کرد کې و بر

موانا احدرضا فال سے إل ملوه ليك متقل عنوان تقد اس الے لئے فہرست ذگوره وصايا شريعنديس بگدينيس دی گئی۔ يدمطلب بنيس کدا كائ صفرت موت کی دبشت پس ملوه کوعبول گئے جب وفات سے دو گھفٹے سره منسف بيطے اردکی مجر يری وال پس ادرک مع بوازم کوئيس عبو تر طلوه کو يکھ بعول سکتے تقے ———— وجراس کی مرحت پیسبے کر آپ جس ملوه سکے ملوانی تقص اس کی کچ تفصيل درکار تھی۔ اس باب بس آپ علیموه فرا پنگے تھے۔

مليه بمنزد وتصلحا نور اندك

کیوڑہ وفیوٹال کویں معارف میں تخنیف کی ثبت نہ ہو اِن فوش ڈاکٹرکرنے کیلئے اضافہ دہائے قوش میں راقم الحرفظت کے إلى اوراس کے اجباب کے بال نومندرو ڈیل وقع

سوي ه ماد - شكر ۱۰ ماد - روغن زدد ه د ماد - ناديل ۱۰ ماد - کشمش ۱ ماد بششاد ماد.

مغز باوام ۱۰ ماد - الوکچي سفيد ۱۹ پيشانک - چرونجي ۱۰ ماد - ژعفران ۱۲ ماشر کيروژه نصعت بول المسر کيروژه نصعت بول المسر معاصد اطحفرت مد ۱۹۰۰ تروي معلوه بکلت اورملی کو کمعیت به نهی کالې د تروی معلوه بکلت اورملی کو کمعیت به نهی کالې د فروی ادام د د ما مان موسیان ما وظ فعیل حن اموان ما مادرف مان مان مسند مده مان می به اس بطق می موان احدرف امان حن بیان ما وظ فعیل حن اموان مان معلومت کا حقد آدکون مان درف مان مان معلومت کا حقد آدکون موان و مغیر مردن معلی مساور مساکین کي کیا تجال که به طوه چرمکیس - پرمردن معلی مساکدن کی کیا تجال که به طوه چرمکیس - پرمردن معلی مساکدن کتف م

له جدم کماسنے کمانا ہے۔ مزیانے بنیں تو ظاہر سنے کول فرخ میں تخفیعت کی نیست کرسے گا۔انگرزو سے چارس کے لئے الی اراد ایران تو اکن سے معتقدین میں واپے ہی جائزتھا یا لصطوع میں مرحن کرلیں توکیا توجیج سے واقم الحوومن سے مراد مولانا الحرومنا فال خود میں۔ جرید دمیت فرار ہے دیں۔

شكر الداريرية حاشير دياكياب - "برابر كالشكرسة ملوه بين شيري في جو في ب مغز بادام بریه ماشید دیاگیا ہے۔ --- " جارس بادامیں سے سوار مغز تکلیا سے: "مولاً کے اس ارشاد برکر نوش والعَر کرنے کے سلے معیارون میں اضافہ ہو**جائے کو**ٹی نهيں "ايك مديث إدّاتُكى بيصة حضرت الام غزانی في احيا اِلعلوم مِين نقل كيا سبت: -موقال صلحالله عليه وسلوش وارامتى الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليهم احسبائه بهدء وانعاهه شهدوانواع الطعام وانواع البياس وتيشد قو**ن في الكا**د... واوجى الله تعالى الى موسى مليده السسالام إذكرا نلك مساكن التبس خان ذلك يعنعك منكثيرالشهعات وقداشتد خوف السلف من تناول لذيذا لاطسعة وتموين النفس مليها ودائحا ان ذلك ملامسة الشقاوة كم (ترجر) اوراکف رست صلی انٹر علیہ دیلم نے فرایا سے کدمیری اُمست سے بدترین نوگ وه موننگ بونعمتول برريطة رسندا ورموسف ارسد بفته رسيد ان كي پوري توج طرح طرے کے خوش ذاکعہ ، کھانوں پراود طرح طرح سکے لباس ڈیسب تن بڑتی ري اوروه باست كرسف ميس وه منكئ بييات هيدا ورالنه تعالى سفرموي عليرانسلام كودى كى دم تو ياد د كمدكر توقريس آسف والاسب يد باست بتحف زياده لذتون سع وكل - اورملت مالمین طرح طرح کے نذید کھانوں سے اور لینے لغس کوان کا عادی بناسفسے مہستہ بی ڈوسقستے اوربٹلاستے ستے کہ یرکسی انسان کے پرنجست بھرنے کی کامیت ہے۔

ن رواه ابن عدى في الكامل ومن طريقه البيليقي في شعب الايمان من حديث فاطعة ، فاطعه بنت رسول الله صلى الله عليد وسلووى وى من حديث فاطعة ، بنت الحسين مرسلاً قال الدارفطى في اعلل انداشيه بالصواب ورواه العالميم في الحليدة من حديث عائشه باسناد لا بأس بعد احباء علوم المدين على الحليدة من حديث عائشه باسناد لا بأس بعد احباء علوم المدين حديث عروم مروم

یر کھلنے جب ختم کے عنوان سے تم صلحار بیغتے انگیں اور تو دصلحار کی وحیدت ہو کہ مصارف حی تحضیعت کی نسبست نہ ہو خوش والعّر کرنے سے سلے اضا فر ہوتا چلا جائے تو توج نہیں تو ظاہر سیے کہ عنویہ بر ملیولوں پر کیا گزرے گی جن کا مال نوش والعّر ہو ہوکران کے مواولوں سے ہیٹ میں اُمّ تا جائے گا۔ رضا خانی غرب سے توگ ختم سے استے دلدادہ ہو گئے کرانہوں سنے اس ملسلہ میں صفوراکوم میل اللہ علیہ وہلم برافر تا راندست میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کیا۔

### شوقب ختم مين بغير ريا فترار

جناب ظیرالحن صاحب <u>کھتے</u> ہیں :

طاق اری نے نا دی جزری میں نقل کیا ہے کمایصال آداب سنت سیدالم سین صلی انڈولی دیم ہے۔ معنوت ابراہیم کے دصال کے تعیرے دن حضرت ابو ذرخفاری ادنٹی کا دو دھ بوکی روٹی ادر کی مجوری ہے کر خدست اقدس میں حاصر بوے ادر آپ کے سامنے رکھ دیں ۔ آپ نے ایک مرتب سور دفائق، تین بارسورہ اشامی احد دورو شریف پڑھ کر دست مبارک دولے لیے اعظائے اور فرایا کر خدا دندا اس کا آداب میرے فرزم ہما بھے کو بینچا۔ اس کے بعد سعفرت ابر ذرسے فرایا کہ لیے تعتیم کر دور سک

جم میاں لعندا منْدی الکاذین سے سوا کچرشیں ک*سسکتے۔ یہ حدیث برگز برگز کمی*ں ثابت نہیں جنور کا اُنہ علیہ وسلم نے فرایا :

من كسدب على متعسد افليتبرا مقعده في المناد. ك

قرم، « جوهن جان دِمِرَ مِمِرِ جهوت باندے اسے چاہئے کہ اپنا تھا زجنم میں بنائے۔

#### ى نىنسا در *ح*ظِلىنس مى فرق

یماں بم منرودی کھانے پہنے کی تر دیدنس کر رہے۔ یہ زندگی کا بی ہے جواسے طا چاہیے لئین ہی نغس اور حلاِنغس میں فرق ہے۔ مواہ فا احمد رہنا خان صاحب اور جناب خلیرالحس صاحب ان فہرستوں کے نیاد کہنے میں جن گنس نہیں صطِ نغس میں مبتاہ ہے۔

#### سركار بغدا وحصرت بران بيرك فسيحت

حصرت بران برشيخ عبدالقا درحيلاني في ايب مبلس مي ارشاد فرايا:

جب بھر آواپے نفس کو حظ بہنچا آ رہے گا اس کی تیدیں ہوگا اس کا سی قررا در در کئیں معظ نفس سے بازرہ . نفس کواس کا می دینے ہمں زندگی اور دندت بہنچانے ہیں ہلاکت سے اس کا حق کھانے پیلنے پسننے اور مکان میں ہے۔اس کا معرور لذتوں اور شہوتوں میں ہے۔ اس

اہل نقر دومروں کو بھیشہ توکلی تنیمت کہتے ہیں گر جسٹنٹ نے ایک نیا ندمہب بناد کھاہو اور لوگوں کو برطلہ کے کرمیرے دین و فدمہب برقائم رہنا ہرفرض سے اہم فرمن ہے اس سے برقرق کھیے کی مباسکتی ہے کہ وہ جن نفس اور حظائفس میں فرق کرے ۔ معزت ہیران پیرا کید وومری جگرفراتے ہیں: اسے منافقہ اتم توکل کے متعلق محن ہائیں بنالیا کانی سمجتے تمے مالا کر تمارے للموت خدا کو شرکی خدکر دیشے ہیں ۔ کے حدا

يعرفرمات بين

باذاکئے تباسے مرمب سے اور تماری پیروی سے بہاری واہ تماری واہ الک الگ ہے: ہماری ای میں سلاحی ہے بم طرق سنت اور قوجد واضلام کے شینے پر رہنا چاہتے ہیں تم برعت وریاد نفاق کے خندق میں پڑے ہو۔ سے

حصرات پیران پیرشیخ عبدالقا درجیا نی کیفیمت می آب نے ش لی۔اب موانی ا حمد دخاخان کی نفیسست بعی پڑھ بیجیے۔اہل انشّدا در دوسروں کا فرق ان میں واضح طود پر کھلے گا :

میرادی وندسب جویری کتب سے ظاہرہاس پرمضوطی سے قام رہنا برفرض سے

اہم فرمن ہے۔ مسرکار ہند حضرت مجدد الف ٹانی کی فیسے

معنت امام مبانى مجددالعن أن فرات بي كد :

برعت اندهروں کو بڑھاتی ہے اورسنت کے ادر کو کم کرتی ہے۔سنت کے کام

سله انفتح الرباني مملس مدامسه ١٢٠٠ شه إيشامسلام، سله ايفنا مر١٧٠ سكه وصايا شربيت صد

پرمت اندهرون کو کم کرتے میں اور فزر بڑھاتے میں بوشفی بیاب سنت کا فرر بڑھائے ہو چاہے شیطان کی جاست کو بڑھائے اور جو چاہید انڈ کی فرج میں شال ہو۔ اس وقت کے صونی اگر انفسان پر آئیں اور اسلام کی کمزوری اور جوٹ کا پھیلاؤ دکھیں توسنت کے علادہ کمی چیز ہیں لینے پیروں کی بیروی ذکریں ۔ سنت کی اتباع بیٹیٹا کا ت و بینے والی ہے۔ لے

سی عقائدا در بر بیری ندمب میں فرق آپ بڑھ بیکے ہیں۔ سی عقیدے کے مطابق مل جزیر نہیں ان کے دینے کا نواب بہنچتا ہے۔ بر بیری فرمب میں قرآن مجید بُرضے کا فوڈاب بہنچا ہے لیکن کھانا خود بہنچناہے جیسے کدامل کفن اس صالو کو ل گیا تھا۔

#### قرآن مجسيد ريصنه كاثواب

اس مسلے میں من اور ہر لیری ووفن متنق میں کم مرحومین کو قرآن مجید پڑھنے کا تُواب حسب بیست حرور پنچ ہے۔ ہر الیوی ند مہب و لیے قرآن مجید کے تو تُواب بہنچنے کے قائل ہیں لیکن کھا نا پاکٹن ان کے باں اصل ہی بہنچتے ہیں۔ کھا نا ہم نجانے کا ان کے بال طربق یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرآن مجید بڑھا جائے قرآن کریم کا تُواب بہنچے گالیکن کھا نا خود بہنچے گا۔ مواد نااحد رضا خاں ایک عجمہ لیکھتے ہیں :

مل ول كودنيات جلف كے بعد جو قواب قرآن جيدكا تنايا كما ف كرما تق بنجات بي اسے فائخ كيتے بير ادليائ كرام كو جواليمال قواب كرتے بي اسے نظيماً ندرونياز كيتے بي ساله

تواب کا لفظ اس عبارت میں قرآن مجید کے ساتھ سے ، یہ تُواب تناہمی بینچاسہے اوران سکے ہاں کھانے کے ساتھ معی ۔ یعنی قرآن پڑھنے کا یہ تُواب اور کھانا وو فوں مرحوم کم بینچ جاتے ہیں ۔

مولانا احدرضا خال نے بہاں اولیاء اشرکوسلی فوں کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ کیا اولیاء اللہ مسلمان بنیں بوتے ؟ یامسلمان وی برتا ہے جوبر طروں کے سواباتی سسب مسلمانوں کو کا فرسمجے ۔ ہاں خال صاحب برطیری نے یہ وضاحت بنیں فرائی کریساں کو نساعرت مراوسے اور ایصال ٹواب کو تعظیمانڈ ڈیاز کئے کی ابتداء اسلام میں کب سے ہوئی کیا برطیری مصراحت انے کوئی کاریخی استفاد مہیا کرسکیں سکے۔

سنه مخوات شرايف وفر ووم مخوب مراه ، سنت احكام شرهيت ص ١٢١

### ابل میت کے کھلنے کی شرعی حیثیت

موادنا احدرصا خان برطوی نے اسپنے عزیز وں کو دصیت کی کم فائٹ ہفتہ میں دوئیں باران ہشبیاء سے بی کچے میچ دیاکریں " اس سے پتر چلتا ہے کہ برطوی نرسب میں اہلِ میت کو کھانا تباد کرسنے اور بیعجف ک عالم ترغیب ہے۔

به فاتح مبغته می تین دوند جونو بردوسرے دن کرنی ہوگی۔ اعز و کوفان صاحب کی دفات کا آخر تین دن کک نوسوگ رہا ہوگا در ان دون میں بھی ان کو کھافوں کی تیاری کرنی ٹری ہوگی۔ اب آبینے دکھیں اسس کی شرعی حیثبت کیاست معمابی رسول صلی احد ملید دسلم معزت جریر بن عبدالند فراستے ہیں :

كنانزى الاجتماع الخااهل المعيت وصنعة الطعام من النياحية كحه

ترجہ: ہم دامعاب رسول ، اہل میت کے ہاں جمع ہونے ادران کے ہاں کھانا تیاد کرنے کھابلیت کے دور کا باتم بھتے ہیں.

اصنعوا لآلجعفوطها مافقدانا هعمايشف الهدي

ترجہ : حبفر کے گروالوں کے لیے کھا ناتیار کرو۔ ان پرائی افنادسے کروہ اس میں مشول ہیں۔ مقرف جبل طاحی قاری اس پر کھتے ہیں :

وأصطناعه اهل الميت له لاجل اجتماع الناس عليه بدعة مكوده بل صح عن جوير بن عيد الله رضى الله عنه كنا نقدة من النياحة وهوظا هوفى التحرييم تال الفزالي ويكره الاحكل منه قلت هذا الدلم يكن من مال اليتيع والعائب والافهو حدام بلاخلاف.

المصنى بن ماجرسه ١١ ورواه احداليت باسا ومعيم كما في روالحما رحيرا صوبه ٨٠ سيد شكوة عن الترفري صداق ا

ترجمہ: اور گھروالوں گالوں سے کھانا تیار کرنا پرعت می وہدے بلی مصنوت بر پرسے نابعت ہے کہ سیست والوں کی طوف سے کھانا تھا ہے کہ سیست والوں کی طوف سے کھانا کھانا نے کونوٹ نوائی ہیں سے بچھتے ستے اوراس کا حام ہونا ظاہر ہے۔ امام غزائی کہتے ہیں۔ اسکا کھانا سکروہ تحربی سبے یہ تب بہکہ ال تیم یا کہی غیرحا خروا آرکے ال سے نام دور ہون کے المون کی تیاری ایس آب ہی موجہیں مولانا محدد منا فان کے اعزہ پر اسی دن سے سترہ پر تکلف کھانوں کی تیاری کس قدر گراں گزری ہوگی۔ کیا ہی سنت ہے ہے گیا ہی بات میسے محام کرام دور جا ہمیت کی بات مجھنے سے۔ کیا ہی بات منیں جے محام کرام دور جا ہمیت کی بات مجھنے سے۔ اُلیس مسند عود جل دشہید۔

### تحتمیں سترمزار جوہائے

اسلام میں ایصال ٹواب کے لیے بیٹروں کی کوئی خاص مقدار معین رفق برطوی مرمہ ہیں بیاں پر بھی کوئی حوف قائم کر لیا گیا۔ مولان احدر صاخاں کے جوفقا دی مولوی عزفان علی صاحب نے مرتب بیے ہیں ان میں برمشار سوال دحواب کے طور پر مرقوم ہے۔

مسئند ۱ : میت کے سوم کاکس قدر دزن ہوتا چاہیے ؟ اگر چو باروں پرفائخ دی جائے توان کس تعدوندی ہو ؟

الجواب: کوئی وزن شرخام تورنیس: است ہوں جن میں مرّ ہزاد عدد بودا ہرجائے۔ کے جواب کے دو تھے ہیں۔ ہواب خرب اپل سنت کے مطابق ہے کوئی وزن شرخام قرر منیں اور دو سرے حصے ہیں جواب خرب اپل سنت کے مطابق ہے کوئی وزن شرخام قرر منیں اور دو سرے حصے ہیں ہر بلوی خرم ہے اپلے جو بارا اگر نصف قولے کا ہر قور بؤیاد کے ہر شیجے ہیں۔ اس ، ۲ سیرہ جیٹا تک جو بارے مزوری ہوگئے۔ تیجے کے ہزتم ہیں است جو باروں کی دستے بالات کے در کہاں سائیں گے۔ یہ بی سو بینے کی بات ہے۔ بالات کے در کہاں سائیں گے۔ یہ بی سو بینے کی بات ہے۔ بالات کے در کہاں تعربی کے در سے ہوئے ہیں باان کا قواب بیج نسب ۔ اگر اصل جو باسے بی بینے ہیں قوان میں کہ کا در کہاں جو بارے ہی بصورت دیگرا نیں کہاں رکھا جائے گا در کھے تھے کہا جائے گا۔

الم مرقات مجلد ۱۳۵۳ و یویده مانی آخرا لجنا شن من فتح القدید مجددا س۲۵۳ حیث قال و یکوه انتصاف العنیاضة من الطعام من احل العیت لاشه شوع نی السوود لای المضرور و چی بدعة مستقبصة فرق وی شامی جلده صر ۱۳۸۷ می اصر ۱۳۸۷. سیر عزان شربیت مصراول مس۳ منقری برستم می تویستر برادچو بارون کامشارخامی پرفیانی بیداکرسے گا- اندایشد ہے کہ دسے سے لوگ بھی بریلوی ندہب چو ژبائی۔

بربلی علی نے اس خطرے کے پیش نظراب چھو ہاروں کو چنوں سے بدل لیاہے کی بہت خص کا ختم ہر توستر مزارچھو ہارے پورے کر لیتے ہیں۔ چھوٹے کا ہو توستر مزاد چنوں سے ہی کام چلا لیتے ہیں لیکن پڑوں کے ساع بتلہ شے مزد رقع کرتے ہیں۔

روم کے چنے بتا<u>ن</u>ے

مولانا احددمناخال صاحب لكعتربي :

سوم کے بیٹے بتاشے کہ بغرض مہائی نیس منگائے جاتے بگوٹواب بینجائے کے تصد سے جستے ہیں یہ اس محکم میں واخل نیس نرمیرسے اس فقرے میں ان کی نسبت بکھ ذکر ہے: یہ اگر ماک نے مرف می جوں کے دبینے کے لیے منگائے اور میں اس کی نبیت ہے توخیٰ کو ان کا بھی لین نا جائز ہے۔ ہے

اس سے پتہ چلاکہ صرف ستر ہزار مجد ہاروں سے کام نیں جلتا۔ سوم میں چنے اور تب شنے ہیں کے علاوہ ہوتے ہیں ۔ علاوہ ہوتے ہیں ۔ علاوہ ہوتے ہیں ۔ موان کے ہاں حب بحث بتاشوں کے ساتھ لی کرائے ہیں اوراسی طرح ختم میں انیں لایا جا تاہے قران کا ستر ہزار جود ہاروں سے کوئی محمراؤ نہیں ہوتا۔ انیں خوا ہ مخواد ستر ہزار جود ہاروں سے کوئی محمراؤ نہیں ہوتا۔ انیں خوا ہ مخواد ستر ہزار جود اردوں سے بدن اسم بی مصل ہے۔

شب برات میں حلوہ

میت کے سوم پرسرسرارجی پارے ا دربینے بتلنے کائی پیل لیکن شب برات پرطوہ عزدری ہے۔ بریو اول کا مختیدہ ہے کہ علوہ سب چتوں کو مرغرب ہوتا ہے۔ اگر یہ درست سب تو بھراس کی شب برات سے ضیعے کمیں ؟ بھریر سوم میں بھی ہونا چا جیے لیکن کیا دجسے کہ مولانا احدرصا خاں صاحب نے وہاں چھوباروں ادر چنول بتا شوں پر کھایت کرلی۔

دنیامی انسانوں کے دوق مختلف ہوتے ہیں کوئی میٹی چیزوں کوپسند کرتے ہیں اور کئی تکمین کو ادر کچے دونوں کو بر بلیری ایک حارث تو یہ کتے ہیں کہ ختم میں وہ چنریں کے بعبی جائیں ہو سرح م کوزیا دہ سرخوب تھیں اور دوسری طرف شب برات کا علوہ سب پر لازم کرتے ہیں۔ یہ بات ہماری سم میں نہیں آتی۔ التے ع منتی احد بارصا سب مجراتی تھتے ہیں :

رب فرانا ہے ان شنا اوا المدیق تنفقوا مدا تعبون شب برات کا علوہ اور میت کی فاتھ ای کھانے پرکرنا ہومیت کوم غرب نئی اس سے متبعا ہے۔ سلے مدما تعبون کا ترج ہونم پ شدکرتے ہو" کی بجائے پرکرنا کہ جوم جوم پسندکرتے تھے" عمیر شاب اجتمادا درع بیب بمند لال ہے اورشب برات کے ملوے کو اس صابط سے ٹابٹ کرنا کر علوہ تنام میتول کو مرغوب ہوتا ہے عمیب مغری ہے۔ مولا کا احدرصا خان اسے مرضے کی پند پر یا اپنے لپند پرمنیں حجور ہے۔ مطلق فیصلہ کرتے ہیں کہ پر سب میتوں کوم خوب ہوتا ہے مولانا احدرضا خان لسے لپند کرنیکی اور و جر تھے ہیں۔

#### ملوے کے پسندگرنے کی وجہ

نیاز کالیہ کھائے پر ہونا ہتر ہے جس کا کو ڈر حصہ پھینکانہ جائے جھے زردہ یا طوہ یا خشکر یا دہ پلاؤ جس میں سے ہڑیاں علیرہ کر لی گئی ہوں ، کے سب مجتدین جمع ہیں۔ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کرا جتہا دکر رہے ہیں۔ گے۔ ایس خانہ ہم آفاب است

### غذامرغن اورغيرمرغن ميں فرق

ختم کے موقع پر ٹری اور چوٹی چیزوں کا فرق اعلی یا ادنی چیزوں کا فرق اقیتی اور سعتی چیزوں کا فرق کیااس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ؟

جاملوں میں دکھیا جا گہے کہ جال کھانے پڑتکھٹ ہوں ادرعدہ ہوں برطوی علمارضم مبارِّسطة بین ادرفائح میں وقع طوبل کرتے میں ادرجال ساوہ وال پی ہو وہاں نما بہت محنقرفا کر پر کفایت کر لی جاتی ہے۔ اس طرق کی کیا کو اُن شری حیثیت بھی ہے یا بیختم پڑھنے والوں کا محض اپنا ذوق سید ؟ مولانا احدرضاخاں کی وصیبت میں یہ ارشاد بھی طالب :

نائم میں طویل و تنفر نہ کیا جائے ۔ نفذا مرخن ہو تو کو ٹی حرج منیں . کے

ختم میں غذامرخن ا در غیرمرغن کا فرق کر اعجیب فقی مشکست یا رضاحا نی ذوق ہے ہم اس سلسلے میں کمچے نئیں کہ سکتے۔

### ختم کے برطوی آداب

برطی و کول میں ختم کے جو آداب رائ میں ان میں یہ امور نہا بت متاز ہوتے میں دا کھا نائم پڑھنے ولا کے اسکے رکھا جا اسب اس کے بغیر مولوی صاحب کا دل نہیں گئا۔ (۲) کھا نا اسکے رکھنے کو عزوری طیال کیا جا تلہ سی کہ اس وقت کھلے کی جو بلیٹ سلنے ہوتی ہے اسے نے جا کر بھرسادی دیگ میں طلتے میں ناکہ فیری دیگ ختم میں شار ہم جائے۔ وجان ختم کے کھانے پر برادری اعزہ ورشتہ وار مہائے اور دوست سب اس طرح بلائے جاتے ہیں جیسے دعوت کی تقریب ہو۔ (۲) کچھ کھا نا قروں پر بھی لے جاتے ہیں جیسے دو دھ مولانا احدرضا خان کی قبر پر سے آئے ہتے۔ وہ ) ختم ایصال نواب کے لیے کھا وال کی تعیین ہوتی ہے۔ علی تعیین نہ ہوتو ذکری تعیین طرور کی جاتی ہیں۔

#### كعاناراحتے دكھنا

برحقیوں نے ایک حدیث دضع کی ہے کہ مصور صلی اسد علیے دسلم کے بیٹے صفرت ایرا بیم فرت ہوئے
قوصور کے کھانے اور دو دھ کوسلنے رکھ کر ان پختم پڑھا۔ راست خفرانٹر) ہے حدیث بائکل من گھڑت ہے۔
اس کی کوئی سند نہیں ۔ مولانا احدر صنا خاں نے بھی اسے تجر ل نہیں کیا ۔ کوئی شیعر مولوی ا بداد صین مقطنوں
نے صنفیت کا ب دہ اور در کرمسائل حزور بہ خلاصہ فرم ہے سے خفیہ نام کی گٹاب کھی اوراس میں اس قیم کی ائیر نرج
کو بی اور اپنی مجالس محرم میں کھانے سامنے لاکو ختم پڑھنے کی سند دھیا کری ۔ یہ ایک الی نیادتی می کولانا
احدر صنا خاں مجی اس کی ائیر نہ کر سکے ۔ ان سے بوجھاگیا کہ ایصال خواب سے یہ کھانا آگے رکھنا کی ساہت کو ایس نے فرایا :

وقت فائم کھلنے کا قاری کے پیش نظر پونا اگرچ بے کاربات ہے گراکس کے سبب سے دمولِ ٹواب یا جوازِ فائم میں کچے خل نئیں۔ اُنے آئے برفوی صفرات کے اس ستہ صفر دریے کا ذراتعقیل سے مبائز دلیں دیر بر طویزت موان المحدر منا خال کے نز دیک کہاں بک درست ہے ۔ یہاں بڑے واضح الغاظیں کھانا سامنے دکھنے کو بسے کا رہاست کہا ہے ۔ کھانا ایسکے درکھنے کو صفر و دری سمجھنا

جوچنرہے کار ہواسے عزودی مجت جہالت ہے عولانا احمدرصاحات ایصال اُواب کے بیٹے وس یآ بسرے دن کی تعیین کومزودی مجھنے کے باسے میں اکھلہے :

انی دوں کی گفتی مزوری مانناجهالت ، دانشرتعالی اعلم ا

اس اصول برہم کھانا کے رکھنے کومزدری جلنے واؤل کو بھی اور کچر سیں قوجائی مز در کہ سکتے ہیں۔ اب سوال بیہ ہے کہ جوجلاء لیے مزدری جلنتے ہیں وہ کس جست سے اسے مزدری مجھتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے شرعی طور پریمز مزدری مجھتے ہوں گے۔ ہیں برعست کی صفیقت ہے کہ جو چیز شرع میں نہیں اسے شرع کا محکم کے کہا جلئے۔

### خم کے کھانے پر افسنسیار کاجمع ہونا

بھاں کیون تم کی مجلس ہوتی ہے عزیر شدہ دار براوری کے معززافرادا حباب دوست جمع ہوئے
ہیں ا درج کھانا ایسال آداب کے بیے بیار کیا گیا تھا اسے دعوت کے طور پر بیس کھا جاتے ہیں جیسے کوئی
شادی کی تقریب ہو۔ دو بر طوی علی دجو بیٹیا زکراۃ کے ستی نہیں ہوتے ، خاص عنی ہوتے ہیں ختم کا کھانا
شیر ادر کی طرح معنم کرتے ہیں اور کمی نئیں کہتے کہ ایسال آواب مرف فقراد کا حق ہے جن کواس کے کھانے
کی اجازت نئیں۔ بکہ جوروکے اسے الما دیا بی کہا جاتا ہے۔ کاش برلوگ دی لیتے کہ اس باب میں مولا المحفظ فل کا فتری کیا ہے ؟

مردہ کا کھا اعرف نقرا کے بیے ہے۔ ما) دعوت کے طور پر ح کوستے ہیں یہ منع ہے · خنی نرکھا کے۔ کلے

مولانا حدرمناخاں کا ایک بی نق ی ہے جس کی برلی کھل کر نما لعنت کرتے ہیں اورجان خم کی عمل موالان میں موالی دخورب سب بہنج جلنے ہیں اور فقراء وساکین کا تق کھے بندوں منم کرجانے ہیں۔

#### کمانا قروں پر لے جانا

کمانا قروں پرسلے جانا اور وہاں قاربیں ادر ودستوں کو کھلانا شربیت بیں قطعًا ممنوع شاختاویٰ شامی میں سینے :

يكره انتخادالطعام فحب اليعم الاول والشالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام المسي المشاب فحسب المواسسور سك

ترجر : اورمکرده سے کھانا تیارکرنا۔ پہلے دِن تیسرے دن یا ہفتر کے بعداور مخلف موقعوں برکھانا قرریے جانا اور قرآن خوانی سکسلئے دعوت کرنا اور قرار دملی کوختم قرآن سکسلئے حتم کرنا پرسپ مکروہ پیسہ مولانا احدر صافاں کو یہ بات معلوم تی لیکن کھل کرنز فر بلیا کہ کھانا قرمستان میں سے جانا ورست بنین مرف یہ کہا کہ فائح کا کھانا قروں پر رکھنا منہ ہے معلوم ہو تاہے برعتی اس و تمت کھانا قروں پر ہی رکھتے تھے۔ مولانا احدر صافال کھتے ہیں :

فائقہ کا کھا نا قروں پر رکھنا قو دلیا ہی منع ہے جیسے چراخ پر رکھ کرملانا اور اگر قبرے جدار کھیں قوعرج نیس کے

دیمیے کس صفائی سے قرت ان میں کھا ٹالانے کا جواز پدیا کردیا کہ قبرسے ورا فاصلے پر رکمیں **آؤُڈی مونا** منیں۔ پٹنی نظریب کرخانصا حب خور قبر سے ورا فاصلے پر ہی شہرتے تھے۔ یہ بر بوی ندمہب کی بات متی جس کس اسلام کا تعلق ہے' ملار فودی نفرح منہاج میں مکھتے ہیں :

الاجتماع على المقبرة فى الميرم الشالف وتقسيم الودو العود واطعام الطعام فسد الماسيام المنعصوص كالمشالث والمخامس والتناسع والعشوين والإدبعسيين والشهد السادس بدعت المستعدمة ومنعسة ومنعسة والعشوين والإدبعسية والمناسع والعشوين والإدبعسية والمناسع والعشوين والإدبعسية والمناسع والعشوين والإدبعسية والمناسع والعشوين والإدبعسان والتناسع والعسان والتناسع والعسان والتناس والتناسع والعشوين والإدبعسان والتناسع والعسان والتناسع والعسان والتناسع والعسان والتناسع والعسان والتناس والتناسع والعسان والتناس والت

ترممہ : قبرد ں پڑمیرے دن جمع ہونا گلاب اور حود کی تعتیم : تیسرے پانچمیں فویں دسویں بیسویں الجیسوی اور مششقا ہی کے مفصوص دنوں میں رغر میوں کو مکھا نا کھلا نامجی برحت ممنوعہ ہے۔

ایعبال ڈاب کے لیے دوں کی مسیسین

ك دوالمحست دميدا مدام الله احكام الشريعيت مبلدا مدار مل متعلى ازافا بي احكام الشريعيت مبلدا مدار والمحسنة

علام فودی کے اس بیان سے یہ بات بھی دامنے ہمجاتی ہے کہ العمال واب کے لیے کھوام کارکرا کی تعیین ہرگز جائز منیں جہال تعیین بابندی سے ہوگی لوگ اسے خردری تھیں گے اور پر دیست پر افرار ہوگا۔ معزت بنے عبدالو باب متی سکے بننے معزن علی متی بدمات تعزیت کی ذمت کرتے ہوئے تیم کی رحم سکے بارے یں کھتے ہیں :

أن هذا الاجتماع في اليوم الثالث خصوصا ليس نيد فوصنية و لانيد وجوب ولا فيده سنة ولا فيد وجوب ولا فيده سنة ولا فيد استحباب و لامنيد منغمة ولا فيد مصلحة في الدين بل فيد طعن ومذمة وملامة على المسلف حيث لعرب بيزاله بل على النبي صلى الله عليد وسلوحيث لترك حقوق الميت والمعالمة على الشوعية ... فيكون حرامً المنف أمن التمان وتعالى عثل الشوعية ... فيكون حرامً المنف أمن التمان وتعالى عثل المنف المرابع المرابع المنف المرابع المنف المرابع المرابع

ترجم : يرتيس ون كاجماع د فرض ب د واجب دسنت دم سب د اس بي كوئى فائده ب نه كئ فائده ب نه كوئى دائده ب نه كوئى دي معلوت بكداس بي سلف برطعن ، فرصت اور طامت مفر ب كدانهول نه اسربيان د كيا تفاجل بي باك معلى الشدملية وسلم برمي احتراض آنب كراب نه ميست ك حقوق بيان د كيه سقد ومعا والتدر

ان تخصیص الذکر بوقت لیویدد به الشدع غیرمشدوع. یک ترجم : با فت کرگرکسی این وقت کے ساتھ فاص کرنا جس کا ترب سے نہر اجائز ہے۔ علام بیرونی جوسلطان محود فو نزی کے ذالے میں ہندوسان کرتے سے بیان کرتے میں کا اوات کو آب میں بندوسان کرتے سے بیان کرتے میں کا اوات کو آب میں بندوسان کرتے ہے دو مختلف والوں کے مردول کو مختلف والوں کے مداول کے مداول کو مداول کے مداول کو مداول کے مداول کو مداول کے مداول کو مدا

ہندو کوں کے ہاں محتلف میتوں کے قبسے خم کے دن مختلف ہیں۔ بریمن کے لیے گیار ہوال دن کھڑی کے لیے تیر ہوال دن ومٹن کے لیے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں پندر ہوال دن اور طود رصیبی آفام کے لیے میان بالکتیسواں دن مقرست - ان کے ہان تنم کو سرا دھ کہتے ہیں۔ سرادھ کا کھانا تبار ہوجائے قراس پر نیڈت کو ہوا کر کھے ویر پڑھواتے ہیں سے

جوعلماد دوں کی اس گئی کوجالت بی تجیس پوجی اپنے لوگل کو ہند ڈوں کی بیروی سے ندوکس کا ا کے اس طاز عمل کے بارے بی اس کے سواکیا سمی جا سکتا ہے کہ وہ مخدا سفاؤں سکے بال ہند و تعذیب کے سیاد دوازے کھول رہے ہیں۔

العد انود از منهم السان <u>معظم ش</u>اری دا الم ماره الم ماره براحده در الم است. ویجید کتاب الدندم ۱۹۰۶ سعد ۹۹ کس

مولانًا احدرمناخال اقرار كرت بي :

شرییت پس نواب بنجانا ہے ووسرے دن ہویا تیسرے دن باتی یہ تعیین عرفی ہیں۔ حبب چاہیں کمیں۔ انبی دفن کی گنتی صروری جاننا جہا است ہے۔ سلے جہاں یہ تعیین عرفی نہ مجمی جلسے کوگ اسے شرعی درج دینے لکیس بیان تک کمراس کے لیے صرفین وصع ہونے کئیس تو پھریونری جہالت نہ دہے گئ برحت بجی قرار پائے گی تعین عرفی زرجے گ

### اوليلت كرام كه ليه فاص خاص كلف

بعقیده که حضرت پیران پیرگیاد ہوں کے ختم میں کھرای پندکرتے ہیں ، حضرت و ملی الندار کے لیے ختم میں سے رہند امام جعفر کے بیے کو نردن میں معوہ اور پوران ہوں خطر علی اللہ کا جا ہیں ، حضرت امام جعفر کے بیے کو نردن میں معوہ اور پوران ہوں ، خاہ مدار کو مالیدہ بیم بیم باہیں ، حصرت امام جعفر کے ایک کر ایسال آواب کو اجا ہے۔ یہ ختن کا کاروبا رجلانے والوں کی معنی اپنی تضییصات ہیں جوانتوں نے واقعے بدلنے کی فطری خوامش سے خود مجود کر کر کی ہیں۔ خرج میں ایسال آواب کے لیے کیس کھافوں کی کوئی تخصیص منیں موالمانا احکر منا خان نے بھی وفات سے دو کھنے سرومنٹ پہلے جن بیٹ سیٹے کھافوں کی جو فرست تیاد فر الی ان کی خود سے شرح میں وارونہ تی نہ یہ میں منافوں کی ان افواع کو کہیں طلب کیا ہو۔ حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی ایک عبدالقادر جیلانی نے کہی کھافوں کی ان افواع کو کہیں طلب کیا ہو۔ حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی ایک محتوب میں رکھتے ہیں ؛

بعض از زال در وقت اظهاد شناعت ای فعل گویند که ما ای روز با دابرائے خدا کامے دارم وقواب آل دار بیرال سے بخشیم اگر دری ام صادق باشند تھیں از برائے عیا چرد داکار است و مخصیص طعام و تعییں شامع مختلف درا فطار بدائے جلیت ۔ کلے ترجمہ : بعض عورش اس کام کو برا کہنے برکہتی جس کر ہم یہ دوزے خلاکے لئے رکھتی ہیں اور ان گا قواب باینے پرول کو بھتی ہیں۔ اگر وہ اس بات جس کی ہوں توروز ول کیلئے ان دنول کا تعین تی شر

سله خاوی رضور مبدا صد ۲۰۰ سک مخوات شربی وفرسوم کوب نبرا ۲ سا،

# فبورومزارات

المحمد ولله وسلام علی عباده المذین اصطفی اُ اولله خیری ایش رکون آما بعد مرجان کرید موت مقدرسی اور مرکمی کوایک ون موت کابیال بینیا ہے۔ قرآخرت کی بہلی منزل ہے اور اس کے کچھ آواب وحالات ہیں۔ اسلامی اُ واب کے پہلوم بہلوم بلوم فیری خدمب کا بھی مطالع کیجیے:

د فن میت کاجوطری ایل اسلام میں شرد عصے چلا کا ہے نہایت سادہ ادر وقت کی مناسبت سے نہایت فطری ہے۔ انخفرت منے ارشاد فرمایا :

یاعلی تناوشة لاتوخود) العسائة اذاات دس والبعنازة اذا حصوت ۳۰ والایع اذا وجدت لهاکنوا ـ لــه

ترجمہ اے علی تین موقعول پر اخیرند کی جائے۔ ا - نماز کا حب وقت ہوجائے۔ ۲ - جنازہ جب ماضر ہوجائے۔ ۱۰ - اور لڑکی کے سائے جب سیجھے کفود برابر کا دشتہ مل جائے۔

مولاناا حررضاخال كى دصيت

مولانًا احدرضاخان این دهیت می ایون تخریز فرات مین:

حامدرصافاں سائ مرتبہ اذان دیں المقین کرنے والے قبر کے مواجد میں میں بار مفین کریں۔

ہاڑا کھنٹ کس قبر پرموا جہ میں درو دشریف با واز لمبند پڑھا جائے اور ٹمکن ہوسکے تو تین شبا ندروز تک با واز لمبند قرآن شریف اور درو دشریف پڑھوائے جائیں تا کماس شنے مکان میں ول لگٹ جائے۔ سلے

#### قبرمين سوال وجواب

احادیث سے ابت ہے کہ قریں برخص سے بیٹین سوال بکے جاتے ہیں ترارب کون ہے؟ تراوین کیاہہ ؟ تیرانی کون ہے؟ اور یعی محسے کہ اس دقت وہاں حضور منی الشرطنید دسلم کا ذکر ہوا ہے یا آب کی صورت مبارک دکھا لُ جاتی ہے یہ ال اس کی تفصیل کُ تُجانش نہیں کیکن برطوی مذہب میں ہے کہ وہاں مرنے والمصلے بیرکی اُمرجو تی ہے اور مرید کے بجائے دہی فرشتوں کو جواب دنیا ہے۔

قريس ببركي أمر كاعقيده

فروسات فريديس ب.

جان لوکر اپنا چیخ جس کے باقدیں اپنا ہاتہ دیا ہے مرنے کے دقت قربس آجانا ہے
اور اپنے مرید کی طرف سے فرشتوں کو می کے مطابق ہوا ۔ دیتا ہے اور اسے نجات دلا اسے بہت دلا اسے بہت مرید کی طرف سے کہشنے کا لی کو پڑی تا کہ شغیع ہوں۔ ساله
بس جن بر بلویوں کا بر محقیدہ ہے کہ حضورا کرم میلی انٹر علیہ دسلم ہر قربری تشریف نے جاتے ہیں ،
انہیں اپنے محقید سے کی اصلاح کرنی چاہیے بحضور پاک میلی انٹر علیہ دسلم کا قربی آنا کوئی قطی بات نہیں۔
خود موان احمد رضا خاں قربی سضور میلی انٹر علیہ وسلم کے بار سے بیں کیے گئے سوال حاف اکنت محقول فی خان کے اسے میں ب

نرمعام سرکارخود تشریف لے جاتے ہیں یا رومند مقدسر کا پردہ اٹھادیا جا آئے شراعیت نے کچھنسیل ذبتان کر سے

ك استامه الميزان الم رضافه وسر ۱۳ مل في وضات فريرار ووَرَجْهُ وَالْدُوْرِيرِ مِنْ الْمَلِومَ كُلْبُرْمِينَ الوبْ يُوفَالْكُمَّانُ معلى صحيح مسلم جلدي صلام

پس بربلی ی جس نقین کے ساخت کتے ہیں کہ معنورصلی امتد جلیے دسلم ہر قرمیں تشریف لاتے ہیں اس کی خیاد خودمولانا احمد رصافاں نے لاکر رکھ دی ہے اور اس سے یہ می عیاں ہوتا ہے کہ مولانا احد رصافاں کے عقیدسے میں صفور کم مرکھ صامرونا ظرنستنے ورنہ وہ آپ سے قبر میں تشریف لانے کا احمال می ذکرنہ کہتے۔

منكر ونكير كوجواب

برلولوں کا حقیدہ ہے کمنکر وکیر فرشتے عب سوال کریں گے کہ توکس کی جماحت میں سے تعاقر دہ فرمشتوں کو بیجاب دیں گے :

کیری آکے مقبی جوچیں سکے وکر گئیہ اسب سے مرم کا کول گاتا احدیفا خال کا لے اس سے مول کول گاتا احدیفا خال کا لے ا اس دخت جواب یہ جاہیے تھا کہ ہیں محدرول اشرک است میں سے جول آپ میرے نبی سقے۔ گرافشوس کر مربول سنے وہاں مولانا احدر صافاں کا نام لینے کا حقیدہ بنار کھاہے۔

#### مزارول پرخمپ ٹرحا وا

بزرگوں کے مزادات سجادہ شینوں کے بیے کہ ٹی کا ذرایع بنے ہوئے ہیں بعبی مجھوں پر بیلے سے
مشکہ ہوجاتا ہے۔ نقدی کے علادہ کھلنے بیلیے کی چیزی دن دات وہاں آتی رہتی ہیں۔ دوشنی کے بہائے
بست ساتیل وہاں جمع ہوتا ہے جسے سجادہ شین آگے ہول ہیل ڈکا ندادوں کو بیسجے دیتے ہیں۔ بجلی کے اس
دورمی تیل کے چڑھادے برا برجاری ہیں۔ مجاور صاحبان برطوی علی ، کو عوسوں پر باکر اپنی اس آمری سے
مصد ہے کر کمینے سادے اعمال کی ان سے تائید کو لیتے ہیں حال کھان چڑھا و وں کا شربیت میں کوئی جمالہ
منعا۔ معنرت شاہ حدالعزز صاحب محدف وہوئی فقادی حالکیری اور دیگر کمتب فق حنی کے حوالے سے
منعا۔ معنرت شاہ حدالعزز صاحب محدف وہوئی فقادی حالکیری اور دیگر کمتب فق حنی کے حوالے سے
منعیری ، اکثر حوام جوادیا دائشہ کی ندرہ نتے ہیں بالاجواع باطل اور حرام ہے۔ کم

کاش کرم سی سی سی می کام بونے والے علیا دہو کہتے دہتے ہیں کرعوام کی اکم ٹریت ہو کرے در ست ب وہ حضرت شاہ صاحب کے اس فتر سے پرخور کرتے اور ایک نفع فانی کے بیے آخرت کے نفع باق کر قربان مذکرتے۔ فقر حنفی کی معترکتاب ورمختار میں ہے:

اله دائح المفرت مدا كه فادى وزيرى جدام ١٠

احلعان الندرالذي يقع ولاموات من اكثرانوام وما يعضد من الددا هما لنعع والنايث وغرجا المل حنواعج الاوليادا لكرام تقدربًا اليهوفه وبالاجراع بياطل سله

ترمہ: بان کوکراکٹر عوام جوم حمین کی فدر لمنت ہیں اور رھید، جواغ ، تیلی ا وراس طرح کی بیزی اولیائے کرام کے مزادات ہران کا فرب حاصل کرنے کے لیے دانٹیں ٹوش کرنے کے لیے ) مصحافی جاتی ہیں یعمل باعجاح باطل ہے۔

#### مزاروں پر سجرے

بزرگوں کے نام پیجانوں کونا مزدکر دیناا ور بھران جا فردوں کو مزادات پر لاکر خدا کے نام سے ذرکا کوا کت بڑا تعنا دھی ہے گر بر یوی غرمہب میں پرسپ کام جائز ہیں۔ اپل سنت ان تمام کا موں کو اجائز تبلاتے ہیں ۔صنرت ایم رہانی مجددا لعنٹ نی کھتے ہیں :

میوانات دا ندرشائخ مے کند ورسرقبر بائے ایشاں دفتاً اس میوانات دا ذرک مے مناف در دوابات افتید این ممل دا داخل شرک ساختد اند و دری باب مبالفنود و کلمه ترک ساختد اند و دری باب مبالفنود و کلمه ترجم : حیوانات کوج شائخ کی ندر لمدنتے میں اوران سکے مزادات یوجا کرائیس فزم کوتے ہیں افتری دوابات میں اس عمل کوجی شرک شاد کیا جا کا سبحا و دراس سلسلے میں بست من کی گئی ہے۔ فقری دوابات میں اس عمد العزیز مباحب محدث و لج ی کافتری :

الدومنار بحاشدان مداره الله محوابت ترفي وفرموم مداء سط تغير مزرى مسااه

مرداری ناپاکی محف ناپاکی تمی اورجس پر بدول تعلیک وتصرف میراند کا نام بکاداگیا باس پی شرک کی ناپاک بمی سائخه آگئی سوحضرے شاہ صاحب سے بجا فرایا کداس جانور کا خرے مردار سے خبیف سے زیادہ سے گووقت فرکے اس پر مذاکانام ہی کیوں نا لیاگیا ہور

بال مذا کانام یلف سے اگر گذشته کاروائی اورنامزدگی سے توبرمراد ہوتی اور غیران سکے نام زاد موسف سے العرک نام نام زد موسف سے العربی ہوسکے کی مورت بدل سکتی تی لیکن اس مورت اُوئی بی اس غیر کے نام زد جانور پر خلکا نام لین اشریعت سے ایک اور کھلا نداق ہے۔ جن علی سنے وقت ذریح خدا کے نام دوجانور پر خلکا نام لین اشریعت سے گذشتہ نام زدگی سے رجوع اور توریسی ہوسکتی ہے وہ کم کون ہے وصفرت شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی سے اس اہم سکری انتراف کرے۔

اس دفت اس مسلد پر بحن پیش نظر نهیں۔ صرف یہ بسکانا مقصود سے کر ترک و بہت سے رہ چیں جو دوش صرمت المم ربانی مجد والعث نانی شے افتیار کی تھی۔ نوبٹی و بی اسی دوش پر بیطے بصرت محانا کاعیل ٹبٹید کامسلک مجی وی تھا جوانہ ہول سف لیفے بیٹنے اور شنے ایشنے م محرم صرعت شاہ عبار مرتب سے علی اور دو مانی وراشت میں بایا تھا اور ان سب صنرات میں فتیشندی نبسست دوش تھی۔

نیت شروع سے ابل قبور کے صفور زیرہ جانور ندر کرسف کی ہو شریعت میں یہ بچر دروازہ
نیں رکھا گیا کہ وقت ذیح ضا کا نام لینے سے قبروں پر کمرسے ندر کرنا جائز ہوجا آ ہے۔ وقت ذرح ضا کا
نام سلمان بندگوں کا مرصورت میں مشائخ کے نام کی یہ ندرماننا داخل مثرک ہے۔

مزارون يرلز كبون كالجزهاوا

برؤی ندمب میں قرزرگوں کے مزادات پر نوبھورت مور قرن کا چڑھا دا بھی چڑھا ہے۔ ایسال ٹولب کس چیز کا ہوگا۔ مزامات اولیا مرکے قربیب کے مجروں میں دہ لڑکیاں ہیج دی جاتی ہیں اورمرمیان باصفاان مجروں میں ان سے صاحبت پوری کرتے ہیں۔ مولانا احمد رصاحاں اپنے فرمیب کافتشہوں کھینچے میں :

معزت بیدی عبدالواب الابرادلیائے کرام میں سے ہیں معزت سیداعد کیر بدوی کے مزار بر برامیدا در بچرم برتا تھا۔ اس مجع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجری کنرر با و بڑی ۔ فرزا تا و بھر لی کہ صدیت ہیں اد شاد ہے المنظرة الا ولی الد واللہ نا علیہ علیات علیات ۔ بہلی نظر تیرے ہے ہے اور دوسری تجرب بینی بہلی نظر کا مجھ کنا و منیں اور دوسری کا مواندہ ہوگا ۔ فیر تکاہ تو بھیر لی مگر وہ آپ کو بہندا ئی ۔ حب مزاد شرائی بر حاصر ہوئے ارشاد فرایا جہدا او باب وہ کنیز بہند ہے ۔ مرض کی باس المین فیزے کے کئی بات جہانا نہ جلہے ۔ ادشاد فرایا اجہا ہمنے تم کو وہ کنیز بہدی ، اب آب سکوت میں بیں کم کنیز تو اس تا جرک ہے ادر حضور بہا اور میں بیں کم کنیز قواس تا جرک ہے ادر حضور بہا اور اس سے دو کنیز مزادا قدس کی ندر کی ۔ فادم کو اشادہ ہما۔ انہوں نے آب کی ندر کم دی ۔ ارشاد فرایا عبدالو باب اب دیر کا ہے کی ۔ فلاں مجرے میں سے جاڈا ور اپنی حاب میں اوری کر و ۔ لے

مولانا احدرصافاں نے یہ نہیں بتایا کہ ان عور توں کو اپنی صاحبت پوری کرتا کون نظراً ہے روہ یہ دکھتی ہیں کہ صاحب قبران کے ساتھ شغول ہیں یا کوئی مربیر باصفا نعرے لگار ہے۔

### مزاروں کے ماتھ جرمے

ندگورہ واقعہ سے بہت چلا کر بایوی نرمہب کے مطابات مزادات کے ساتھ جرے کس بلے ہوتے ہیں یہ جرے ان خاص مراقب نشینوں کے لیے تقے ہواہل اللہ کے قرب میں ریاصنت وعبادت کے لیے مقیم ہوتے تقے ریے ان کاموں کے لیے نہ تقے ج ہر بلوبوں نے اب تجویز کم لیے ہیں۔

#### مزاروں ہے ادازیں

جمیں اسسے انکارئیں کہ اہل انٹری قبر سے کمیں خرّق ما دست سے طور پر کوئی آواز سنائی فیرے۔ اولیا دافشد کی کرامات برسی ہیں ۔ یہ بات لائن تسلیم نیس کہ وہاں سے اس تسم کی آوازیں آتی ہیں ا وروہاں کا نے والی مستورات بزرگوں کے احترام میں کنیزیں اور با ندیاں ہوجاتی ہیں ا ور پھران کا ججووں ہیں

ا ملغوظات مصرسوم ۱۸ مروم کی فاک بین کمی چیز کو دینا عجیب نقی مشار ہے لین دین بیع وشراء ا اور قرص دربسک احکام ای دنیا سے تعلق ہیں۔ مرحوین جو برزخ میں بہنچ چکے ان کوتملیک کرا الایک نیامشاہے 7

ما ایا ہے جایا جا کا درست ہوجا گہے۔ یہ کس قدر عجیب اور فلیظاً واز بھی ہے مولان اجمدر صاف ال نقل کرتے ہیں : حبدالوہاب اب دیر کا ہے کی فلاں مجرے میں سے جا ڈاور اپنی صابحت بلودی کرو۔
کاش کہ وہ مورت اس مزاد پر زجاتی ۔ زسیدی عبدالوہاب کی اس پرنظر پڑتی نہ اس طرح مجرے کا مذہبوتے۔ فینہ المستملی میں مورقوں کا مزادات پرجانا ویسے ہی منع تبلیلہے۔

ظلم بالائے ظلم یہ کم مولانا جمد رصافاں کا عقیدہ متا، بربادیوں کی تمام مستودات ہیروں کے بیلے باندیوں اور اور فرائریں کے حکم میں ہیں '' ایک و دخرا یک پیرصاحب مولانا کے زائن کانے میں تلی سے گھس گے اور بچرم خدرت کرنے گئے۔ اس پرمولانا احدرصافاں نے شلے کی وصاحت فرائی :

حضرت برسب آپ کی باندیاں داونڈیاں ، ہیں۔ آپ آفاد الک) اور آفاز اور برا ہیں معدرت کی کیا ماجت ہے۔ ہمی خوب مجتابوں بھٹرت اطینان سے تشریف رکھیں۔ سلے

اس تعریم کامطلب اس کے سواکیا مجما جا سکتے کہ حضرت ہی کمی مجرے ہیں جا کواپی حابت پوری فرما سکتے ہیں ورندا ندلیشہ ہے کہ ہا تعت اَ وازشے : اب دیرکا سے کی ہے ؟ فلاں مجرے ہیں سلے جاؤا دراینی حاجت بوری کرد!"

کاش مولانا احدر صاخاں اس کنزادر اپنے گری ستورات کے اسے بین بی شراعیت کے مندرج ذیل احکام پیش نظر رکھتے:

عورتول كامزارات يرجانا

ایک طرف توموان احمد رمن خال نے بزرگول کی قروں پرعورتوں کا آتا اور پرقبروں سے اس تیم کی کواڑوں کا تعلن بیان کیاہے اب دو سری طرف مولا تا احمد رمنا خان کا یہ بیان بھی سینے اور دونوں ٹرکٹین کرکٹشش کیمیے۔

عوض بحضوراجير شريف مي خواجر ما حب محدمزاد پر فور قول كويانا جائز بي يانيس ؟ ارشاد : غليدي سے يدنوج جوكر مورق كامزادات پرجانا جائز سے يانيس ؟ بكرير وچوكركسس مورت پركس قدر است برتى سے استرى طرف سے اوركس قدر ما حب قبرى طرف سے جس دقت گھر ے ارادہ کرتی ہے لعنت مشروع ہوجاتی ہے اور جب یک واپس آتی ہے طاکد لعنت کرتے دہتے ہیں۔ سوائے روضہ اور کے کسی مزار پرجائے کی اجازت نہیں۔ لے

علامدا برابیم مبنی کی گرفت اتنی مفبوط علی کرمولان احدرها فان کوبالآخران کی اتباع کرنی پڑی۔ آپ ایک مجگر تکھتے ہیں :

مزادات ادلیاد یا دیگر تجورکی زیارت کوجانا با تباع غنید علام نمتن ابرا بیم علی مرگز لیند تنیس کرتا خصوصا اس طوفان بے تیزی وقص و مزامیر و مرود پس بخرآی کل جهاں نے اعراب طیب میں برپاکر رکھا ہے اس کی شرکت پس قوموام رجال «مردوں ، کومجی لیسند منیں رکھنا۔ کے

اس سے بیمی پتہ چلاکہ آج کل عوسوں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے۔ بی طوفان بے تیزی ہے جو کارکنوں کو آخر حجروں ہیں نے جاتا ہے اور وہ بہانے بناتے ہیں کہ ہیں قبرسے اس کام کے کرنے کی اجاز ٹی تھی۔

مولادًا حمدرهناخان كوبسال بمنسليم كالرُّا:

اب زیارت بقور حورتوں کو کروہ ہی نئیں بکد حوام ہے۔ یہ نفر ایا کہ دلی کو حوال ہے ا درائی کو طال ہے۔ دنیں کو تو پہلے می حوام تھا اس زملے نئی کیا تھسیص۔ سے مر ارفسل پر بیچار بیال

معترت شاہ نظام الدین اولیا کے مجادہ نشین میں خواج من نظامی صاحب اردو کے بڑے ہائو ا اور ب گزر سے ہیں۔ آپ کے ادبی شاہ پارے ادبی رسائل کی جان ہوتے تھے۔ آپ ایک جگر کھتے ہیں اور مزاروں کے اندرون خانہ ملات سے پر دہ الخرج آہے :

بجين يرس ممكى يورال كي فيكس ان كي خيال سه ١٠٠٠ ال

اب آب ہی حیال فرائیں اگر کھی فرگ مزاروں پر ہونے والے اس کار دبارسے رو سے ہیں تو اسیس بزرگوں کاند ماننے والا کد کرکس طرح تفکر اورا جا گاہے۔ آپ ہی بتائیں کیا ہی ندمب ابن سنت ہے جوان فرگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور کیا ہی اصحاب مزارات کا طرایق تفاجران رسموں کی شکل میں آج

المفوظات و مداد كي يوس بعرم بعرابيد و سل مفوظات مداد الجل الورمة

جاری ہے۔ بر معنزات اولیائے کرام توزندگی بعرسنت کی شعیں روشن کرتے رہے تھے۔احنوس کمان کے عود خوص مریدوں نے ان کے مزادات کو مراکز تجارت بنالیا۔

اسلام کی شان اعجاز دیکھے کدا دلیائے کرام کے مزارات پرمبرطرح کی رسوم درعات کے باوجود کل انبیار داولیار کے سرتاج مصور رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ دسلم کاروصنہ افرران تمام خرافات سے معفوظ ہے۔ اور تواور خود مولانا احمدخان صاحب کھھتے ہیں ،

#### روضهُ الوربرِ ما صرى

انسوس کر اس تصریح کے با وجو و مواہ اسمدرصا خان رو صندمبار کمسے اندرو کی احمال کا تقدیم قائم نزر کو سکے . رو صندمنورہ سکے اندرسکہ حالات کا تقشہ رضا خانی عقیدہ میں ملاحظ کیسے ہے ۔

### روضه مبارکہ کے اعمال

صریف میں ہے کہ اندیا رطیع اصلاۃ والسلام اپنی قروں میں زندہ ہوتے میں اور ڈ کلزڈ اعجات میں شغول سبتے ہیں ،سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب ویتے ہیں ۔ مزاروں سلام پڑھنے والے ہوں تو میں ان کے سلام میں تراحم منیں ہوتا اور روح مبارک برایک سلام کی طرف متوجہ د ہتی ہے ۔

گربر لیروں کا عقیدہ یہ سب کہ انہیا رہلیم المسلام اپنی قردیں اپنی از دائج مطہرات کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں دامت غفرامندی اور بعراز دائج مطہرات کے بارے میں پیش کئے جانے کی یہ تعبیر کس فدر سیا انداز فکر سبے ۔ اندوس کہ مولانا احمد رصافان سے اس گستا فار تعبیر میں کچر حجبک محسوس نہ کی ۔

### ازواج مطهرات کی شان میگستاخی

ا بمیار ملیم السلام کی قبور مطهره میں از وارج مطهرات پیش کی جاتی ہیں ادر وہ ال کے ساتدشب اِش فرات بير له

مولانا احدرمنا فان نے ازواج مطرات کی شان میں پر کشاخی وہیں کی سے جاں وہ سیدی عبدا وباب كوهفرت ميداحد كبير كمفرارسه بهاوا زمنا رسيد تقفكه فلان حجومي مصحا وادراي فا پوری کرف یا گتا خی کی انته ہے کس سیات وسباق میں وہ اس مجت کو کے آئے واستغفرانشد، برالي علماد نے مواڈنا احمدرصافاں کی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ باشت کمی سے کہ فاوند ہوی اگ

ہیں میں شغول ہوں تواس میں کیا گئا خی ہوگئ نیکن حبب انٹیں بتایا گیا کہ بیٹے کے لیے مال سے ان حالات

كا ذكر لقِينًا كُت في ب توده مبوت موكر رمك.

(یک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرابع ہوں نے ایک ایسے خص کوجوا دمات المومنین کی شاق ہیں کسس طرح گتائی کرے اپنا اعلامزت کیسے مان لیا ؟ کیاائیں پہر نہیں کدا دلیارا مند کی قروں سے اِس قیم کے شور سے نیں آنے کوفلاں حجرے میں منے جاؤا دراہی حاجست اوری کرو۔ مجراس قیم کی باتیں بنانے والے کوائن كه اپنا برامنعزت كيف كيمركها ؟ كياي سب معزت بي.

اگر پر سب سحزت زہوتے وا دیا ئے کرام کے مزارات پر اس طرح کے میلے کیوں نگا تے اور کمی کوا علی حفرمت نر بنانے قوایسے میلوں کی مُسندکھاں سے لاتے۔ جن لوگوں کو کمبی کلیرٹر ہیں جانے کا موقع المهروه جائتے ہیں کرع س مے موقع پرول کس طرح دوروراز سے طوائفیں آتی ہیں اورکس طرح برطوى فرسب كى مندمى للتى بيد

ہم یرمنیں کدرہے کرسب بر ملوی اس طرح کے ہیں ۔ بست سے ایسے وگ بی ہی جوعفر ہیند دموں کے عادی ہونے کی وج سے اپنے آپ کو رطوی سجھتے ہیں ا دراہنیں مولانا احمد رضافاں کاکوئی خاص تعارف منیں. زایسی گنا خار عبار قول پر دہ مولانا کا ساتھ دیتے ہیں مکہ بست سے ایسے وگ ممی یں کرجب اندوں نے مولانا احدرصا خال کی کتابیں دیمیس توبر ملاکد اسٹے کہ ہمارے توبر عقائد نیس ہم تودینی اینے آپ کور طوی سمحقارہ بنین کیمیے برطوی سلمانوں میں بانخ فیصدی سے زیادہ زملیں گے۔

المع المفوظات حصدسوم مد ١٧٠ يرعقيده محدين عبالباق الزرقاني كي در مكانا خال صاحب بموسيد

بر طیریت کا تیسا بنیادی اصول جی پرشرک و برمات کا دار کیجتا ہے، حوام کو جاہل بیروں سے
مرحوب کرنے کی کوشنظیں ہی بمصیبت ندہ انسانوں کی مجوری سے فاکدہ انتخاکر انسین شرک و برحت
کے سیاہ اندھیروں میں کیسینیاجا تا ہے: بعض ہیروں کے جلتے انسین اس طرح ذمنی طور پر مفلوج کرتے ہیں
کرسوچنے کی جملہ توا ٹائیال کمیرسلب کر لی جاتی ہیں اور پوریا حال ہوتا ہیں ۔۔
ہم کر تومسیت رہنیں مٹی کا دیا بمی گر ہیرکا بجل کے چراخوں سے ہے دوش

### جابل بيرول سيم عوسب كفني كدبير

یہ بات ملحدہ دہی کم بریلوی مولویوں نے عوام کو اس طرح مرعوب کردکھا ہے کہ دہ فلط ترین وُگ<sup>وں</sup> کومجی فعدائی طاقتوں کامنلمرسجھتے دہیں۔

#### بيزشرع عورت بيرول كادبربه

برطی علمار نے اپنے توام کو صون جابل طنگوں سے بی مرعوب کو نے کی داست نیم نیس گھڑی کے حورت پیروں کو بھی دہ اس متنام پرسلے آئے۔ ایک حورت بغیر خاوند کے اور بغیر کسی محرات بغیر بانی بھر بہتی تھی۔ اسے بہتی کہ اسے بہاں کسس طرح بے جاب نیس موزا چاہیے بھا گھر بطیوی کا عقیدہ و میصے کہ دہ مرسی سے اسے دہی میں تعرف کرتی بنالے ہیں۔

ایک بزرگ کی کویں پر بہنچ یہ خت بیا سے سقے۔ دیکھا کہ کویں پر ایک حورت کسی میں موزا کے موزا کسی سخت کی بیار با ہوں۔ بھے دو گھونٹ بانی بل مے اور بھاری ہے۔ آپ نے کہ مائی ہی سخت بیار با ہوں۔ بھے دو گھونٹ بانی بلا مے۔ وہ بولی مخرجا دُر آپ بست دیر کوڑے ہے۔

محراس نے بانی نہ بلایا۔ آپ نے فرایا قربری ہے دقان ہے کہ بے کار پانی بھاری ہے اور بھر بیا سے کوئیں بلاتی۔ وہ بولی کہ دہلی میں آگ گئی ہوئی ہے کیں بیاں سے بھاری ہوں۔ ہوں کی میزار مبتری کو کھاؤں۔ آپ کو سفت توب

معلم ہواکہ وہ بزرگ اِلل بے نجر تھے۔ صاحب کشف والهام ستے گر تھے بزرگ اور وہ بیٹری علی معلم ہوا کہ وہ بزرگ اور وہ بیٹری علی سے دبی تعریف کر رہی تھی اور بزرگ ل کو بھر بھی پہتر جل رہا تھا۔ بر بلوی علمائے اس تھی کہ حکایات سے لینے عوام کو میر طنگ اور دنگئی سے مرعوب کر رکھاہے۔ میں وج ہے کہ جاہل ان کے منگل سے مرعوب کر رکھاہے۔ میں جاری اکثر بہت ہے۔ سے مطلح نہیں باتے اور حب بھر جاہل موجو وہیں بر بلوی کہتے ہیں جاری اکثر بہت ہے۔

### اولیاءات کے سولے لنگولے

بریدیوں کے ہاں اولیا رائڈ کا عمیب تصور کا دفرا ہے۔ گویاسب اکھاڑے سے بہلوان ہیں۔ ایک انگٹ پنے سوٹا ہاتھ میں لیے ننگ وحر ٹنگ طنگ بھررہے ہیں۔ صرف امیر کلال کی ہات نبین اس اکھاڑے میں سب ننگوٹے میں ہیں بمنتی احدیارصا حب فراتے ہیں :

ادلیا داندگوصاب کا در بی نه بوگا کیونکما دل توسوئے نگو نے سکے سوا پاس بی کیا ادر جم کچر تقابی تو وہ معنی انترکے لیے کھایا ' اُسکے لئے سوئے تو اُسکے سئے صاب کیسائے معنی صاحب ان لنگوٹا پوش ملنگوں کی شان ہر بیان کی ہے :
" بر دز قیاست انبیاسٹے کرام ادبیا دائٹ پر خبط در شکس، خوائیس سکے:

دکھا گستانوںنے کس طرح طنگوں کو نبیوں پر بڑھا دیا اور حرث یہ کہ باست عام انبیائے کرام بھ بھی محدود نبیں رکھی خود مسید کا نبات کا ان اولیا دسے مس ہے رحی سے متعابلہ کیاہیے۔

دواست کے دائی ملی اللہ علیہ وسلم است کی تکریں ہیں۔ اولیاء اللہ اللہ دونوں عمول سے دور ہوں گے ، یرمرادہ والدی خول سے ۔ کے

مفی صاحب کوشاید یا دنیں را کم خوف آئند و باقوں سے تعلق رکھتاہ بنم کچیلی باقوں سے منعی صاحب کوشاید یا دنیں را کم خوف آئند و باقوں سے منعی جو ایس آنحفزت برفونیت دنیااؤ منعی منعی منعی منعی مناوری فکر کوغم سمجھتے رہنا مفتی صاحب کی لائق رقم علمی بے مائیگ ہے۔ ہمارے بیے تو بیع تعقیدہ کائی سے کوکوئی دل ہو کئی ہے۔ ہمارے بیے تو بیع تعقیدہ کائی سے کوکوئی دل ہو کئی ہے۔ مناور مجر منافر ایسے منافر ایسے منافر منافر ایسے منافر ایسے منافر کوئی در بیا ہوسکتا ہے۔ اہل السنت والجا حت کا عقیدہ تو یہ سے۔ کوئس متام برلانا کی برطوی منیوں کوئی زیبا ہوسکتا ہے۔ اہل السنت والجا حت کا عقیدہ تو یہ سے۔

الولانفض احدا من الاوليبار على احد من الانبياء - يه

<sup>🚣</sup> مواعظ نعمير عصر دوم مر ١٠ كنده إيفنا صر ١١ كند شرح عقيده طي ويرص ٥٥٠ -

برنیروں کا عقیدہ ہے کہ نمیس کوئی ہرہے عمل اور اندرسے بالک خالی بی دکھائی مے توجیر بی تم اس کی عقیدت مندی سے ذکلور اس سے ڈرتے رہوا وراسے ندر لئے دیتے رہو ۔ یہ اندرسے خالی ہیر بی تمہادے تختے الٹ سکتے ہیں جب قوم کو ذہنی طور پر اس طرح مرحوب کر دباگیا ہم قریم حال وگئی کرات اولیا دکے جو دس میں ہونے والی ایسی حرکات اوراس قیم کی تحریبات کے باوجو ورٹرے صفرت کو مانتے دہیں توقعیب کی کوئی بات ہے۔

اس من گفرت اصول سے معلوم نہیں گئنے گھراجڑ سے ہوں گے ؟ کتنے جعلی پیروں ادر بدکر دار فیقروں کا کام چلاہوگا ؟ یہ اس وقت کاموضوع نہیں ہم یہاں اعلاصرت کی وہ تکا بیت نقل کرتے ہیں جس پر مربلہ لیوں کا ندکورہ بالاعقیدہ منی ہے۔ مولانا احمد رهناخان کلھتے ہیں :

ابک فقر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہ رہا تھا کہ ایک روپیٹے۔ وہ زیتا تھا۔ فقر نیک روپیٹے۔ اس تھوڑی در تھا۔ فقر نے کہ روپیٹے دیا ہے۔ ان الت ہوں اس تھوڑی در میں بست لوگ جمع ہوگئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ عقر سے ابنوں نے دکان دارسے فرایا جلد روپیٹے نے دور ند دکان الٹ جائے گی ۔ لوگ نے ابنوں نے دکان دارسے فرایا جلد روپیٹے نے دور ند دکان الٹ جائے گی ۔ لوگ الے ان میں کے میں نے اس فقر کے باطن ان میں کے میں معلم ہوا بالکن فالی ہے۔ بھواس کے شیخ کو دکھا اسے بی فالی برنظر ڈالی کہ کھی ہے معلم ہوا بالکن فالی ہے۔ بھواس کے شیخ کو دکھا اسے بی فالی بالداس کے شیخ کو دکھا۔ انسی ابل الشرسے پایا اور دکھا کہ وہ منظر کھڑے ہیں بایا۔ اس کے شیخ کا دائمی دکان الٹ دوں۔ قوات کیا تھی کہ شیخ کا دائمی وات کیا تھی کہ شیخ کا دائمی قرت سے کھڑے ہوئے تھا۔ لے

اس عہارت سے یہ بات بھوئی آجا تی ہے کہ برطوی ندمہ کے پیرد مولاہ احدرصا خاں کی ندکودہ گٹا گا عبارتوں کے باوجو دامنیں بڑا صفرت کیوں مانتے ہیں ۔ دم بھتے ہوں گے کہ شایدان کاپیرکھیے ہو۔ وہ ان کی گئ کا زہر۔ اوراگروہ بھی خابی ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس کاپیرخابی نہ ہو۔ ؟ خرکوئی قوہوگا ہو گئا تھ کھنے اہل اللہ کا کیا کام ہی تختے الٹنا ہے ؟ انا مشروا نا المیرا حبون ۔

' مولانا احدرصاخاں کی اس عبارت سے بربھی پتہ چلاکہ بربلویں کے ہاں شیخ کی خلافت خالی ٹوگو<sup>ں</sup> کو بھی مل جاتی ہے جن کا باطن کچے نہ ہو۔ ان کے ہاں برصروری نیی*ن کرم پرسلوک کی منزلیں سلے کرسے* باطنی فور ے کر است بر برود درومانی خلافت کا متی ہوائے۔ معکایت ند کوره یس اس بے سرح مابل کابیرا مُرسے بالل خالی تفاگر بچر بھی دو اپنے کال شیخ کا خلیفہ اور دہ کا ال مشیخ بھی آنا کا ل تفاکہ اپنے خالی خلیف کے خالی مرید کوایک روبیہ تو نہ شے سکتا تفائر ایک بے قصور دکا ندار کا تختر اللّف کے لیے تیار کھڑا تھا۔

#### کامل بیرول کے اِتھ میں بھی ضوائی طاقت نہیں

یہ بات توجابل پیروں کی تقی اسب یہ بی یادر کھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی تھوٹ کی طاقت اپنے کمی مقرب اور پارے کو می نبین بختی ۔ یہ صبح ہے کہ اللہ تعالیٰ بساا دفات اپنے مجروں کی و مائیں تجول فراتے بیں لیکن یہ مجمع ہے کہ ان بیں سے کوئی می فررہ مجر خدائی اختیار نبیں رکھتا ہیں مرموی شاہ صاحب گولادی گئے اس موضوع کی نوب وصاحت فرمائی ہے۔ آب کھتے ہیں :

خداسے ساتھ کتنی

حصرت منطفر کرمانشا ہی نے فرایا کہ فقر وہ سبے جوانٹر کی طرف بھی مماج نہ ہو جھنرست اوالحسن خرفانی نے فرایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرسے ساتھ کتنی کی اورمسسیں بچھاڑ دیا۔ سکت

کیاکی ایسانقر ہوسکتا ہے جواللہ کی طرف بھی محتاج نہ ہو۔ اگرای ہوتواللہ صدکیسے ہوگا۔ معددہ اسے کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوتو

ك معربات بيت مد ١٢٤ ، سك فوالد فريد مدم

اس کی ٹان صدیت قائم زرہے گی امعاذ اللہ ادر پھراس کے ساتھ کنٹی کرنے کا تعور عجیب برلوی تقییق خداسے لڑائی کڑٹا معلن احداث فال کھتے ہیں .

معلی اور قام مدیث کے افاؤے ہیں۔ معلی نبی قام ہے تو موصل ہے یا فوٹ سے معلی اور قام میں تو موصل ہے یا فوٹ سے معلی اور قام مدیث کے افاؤے ہیں۔ موصل کا اضافہ موانا احدرضا خال کی ایجاد ہے۔ تاہم ۔۔۔ بندوں کے نیے یہ تجریز کروہ ضا سے لڑائی ایس بڑی سخت گستا خی ہے . خوا تعالی کسی سے کے کاس کی طرف سے اے لڑائی کی دھی ہے ہا در بات ہے لیکن بندول کی طرف خواسے لڑنے کی نبیت عجیب برا در بات ہے لیکن بندول کی طرف خواسے لڑنے کی نبیت عجیب برا در بات ہے کہ کوئی بندہ خواسے لڑنے کا تصور بکس منیں کرسکا ۔ کسی برا در فواسے لڑائی لڑسے اللہ کے عضور میں سمنت گست کی ادر ہے ادبی ہے۔ بندے کے لیے آئی تجریز کر دو فواسے لڑائی لڑسے اللہ کے عضور میں سمنت گست کی اور سے ادبی ہے۔

## مُرِيدِ كَيْ مُمَا مُركات بِراطلاع

مولاً اعتسالام محدوبيلان لكينته بي:

ہمارے نردیک کو ن شخص مرد کا فی نیس ہوسکتا جب یک دواپنے مریدی تمام وہ اُلے کونہ جاننا ہو ہو ہوم الست برنجم سے مے کر حبنت یا دوزخ میں پینچنے یک میں یعنی ہرمرید سے القلابات نبی اورانقلابات صبلی ازل سے اید یک جاننا ہو۔ سات

ادلیادات مریدوں کی بوہ سے پاس نہیں سوتے زان سے ساتھ خلوت میں بھیتے ہیں ندانسی اپنے پاس جھانے ہیں. محرم اور غیر محرم کے اسلامی احکام پران کا پوراعل ہوتاہے۔

گربر کیوی کا عقیدہ سب کہ بیرمریدوں کی پواٹیویٹ ( PRIVATE ) زندگی کا بھی پیرانظارہ کرتے بیں۔ فاوندا وربوی خلوت میں بول اوفرشتے توجیا کے باحث ایک طرف ہوجائے ہیں لیکن بر بیوی بیراس وقت بھی بیاس رہنتے ہیں ا درمریدکی ہوی کے پاس سوتے ہیں۔

مرید کی بہوی کے پاکسس سونا

سنه وران بخشدش حصد ودم صر١٠٠ سك نجم الرحل صد١٠١٠ الأري كتب خار لا بور

مولانا احمدرهنا فال لكعق بير :

یدا حدسلباس کے دویویاں تیس سیدی عبدالعزیز دباخ رضی الشرحنے فرایا کہ رات تم نے ایک بیری کے جاگئے ہوئے دوسری سے ہم بشری کی یہ بنیں چاہیے بھون کیا حضور وہ اس سوتی نہ تی سوتے میں جان ڈال ٹی تی یوٹ کیا حضور کو کس طرح مل جا۔ فرایا جہاں وہ سوری تی کوئی اور بنگ بی متنا ہم حوض کیا یاں ایک بنگ خال متنا فرایا اس پُریس متنا، توکسی وقت نین مریر سے جوائیں ہوتا ۔ بران ساعة دہتا ہے۔ وبرابر نگارہ کر کہ سے ب

فرشتهی اس دکت بیاسته ایکستالمدس برجلت بین اس سلسله بس نمعنوت علی اندای و کم نے فریل ان معکد من لایشارف کنوالا عسسالغائفا و حین پیشنسی الدجل الی اعلیہ۔ سکت

حنزت ملامرتمامی کیمتے میں المحصطة لايغادةون الانسان الا عندال جداع والمقلاء كذائى شرح ابعنادی دينه بنی ان براد بالسعفظة ماحوا عوم کرام المکاتبين والذين چعفظونه سرابل سلم غور کيمي فرنتوں اور جنات تک کوتوايسے موتع پرجيا کماتی سے لیمن براي پران کے مقيده ميں ايسے موقع پرمي پاس رہتے ميں اوزنغادہ کرتے ہيں۔

ظلم اور فِسق کی انتهار

پرکومرید کی بیوی سکهاس ساسف کی تجویز کمی طرح بهندیده نهیس دموانا احمد رضافتان نم اس سکے سفة قطب الواصلین صفرت سیروبدالعزیز و باغ کا نام غلط استعمال کیا سبے اور الن پر ایک بڑا جبوٹ باندھا ہے ، ظلم کی انتہا کر دی سبے رصنرت سفیر منہیں کہا تھا کہ '' اس خالی پانگ پریس تھا یہ یہ بات تمانعہ حب کی فار ساز اور ان کی اپنی ایک فاسقا نرم او سبے بقول مفتی مظہرات میا حب وہوی ، موان احمد رضافاں کی طبیعت چلبلی تھی۔ اس پلبل طبیعت کا تیجر سبے کہ اس طرح کی بات گھڑ نے میں موان احمد رضافاں کی طبیعت جاس پھبلی حسوس نہیں کرتے۔

الم المنوفات معددهم مده ۱۹ . سي مشكوة مدا ۱۹ عن المرتدى . سيد روا لمحداد ملامرشامي عبادا مد ۱۰۰ د. سيحه قدا وي منظيري مد

مرید خب بوچها تفاکد آپ کو کیسے بیتہ جلاکدیں دو مری بوی کے جاسکتے ہوسے ایک کے پاس گیا تعاقویر سوال از راہ حرت تھا۔ حضرت نے اس نجر نیبی پرایک اوراضا فر فرایا کر پوتھ پلنگ برکون تھا ؟ اس میں صرف یرا طلاع دینی مقصود تھی کہ وہاں ایک ہوتھا پلنگ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ لینے کسی مقرب سے جب کوئی غیب کا پر دہ اُٹھا میں توالیں صورتِ حال بیشک اس کے مئے کھل جاتی سے اور لیسے ہی کشف بہتے ہیں۔ کشف یقین اُبری سے ربشولیکہ روایت صبحے ہو۔

اس پوستھے پانگ کوخواہ مخواہ زیر بجٹ لاناکہ اس پرکون سویا ہوا تھا۔اسے صرف کشف عال بر محمول زکرنا۔ امیر خواہ مخواہ حضرت کوسلانا۔ مولانا احدر صنا خال سکے فوق ورونی کا پیشہ ویتا ہے جمیں اس سے بحث نہیں۔ ہمارا اعتراض مرت برہے کہ مولانا احدر ضاخال نے حصرت عبالعريز دباغ بريد هموث بالمصاب كراسي فرايا تصايم س خالى ينتك يريس تحا" ا وراگراس چریتے بلنگ برکسی کولانا ہی تھا تولوں کہد دسینے کرحضرت کی مرادیہ تھی کہ "احمد اس چرتھے پانگ پرجاجنی سور اتھا۔ اس کے وہاں ہوستے اور سوستے تم اپنی بیوی سے قريب سكتے يردرست دبختان كيااس ميں اصلاح كامپلونرتھا ؟ اس لِمنگ بركيا حفزت ميد عبدالعزیز دباغ ب<u>ص</u>ید بزرگ کو بی سافاتها ؟ بات بناسنهٔ میں کیم توسیار کی بمو تی مواف الا محررضا خا الريمجر يلتة كرمعرت عبالعزيز وباغ ابناكشف بتلارسيد سقع كديس وبال سكه اس يوسق خالى پانگ کوهی جانتا ہوں۔اس برکون سوبا تھا؛ یعنی کوئی نہیں۔یہ بات محف استفہام انکاری سے طور بھی تواس میں کیائرے تھا ؛ کشف کے بہتی میسفے پرستنب کرنا۔ حضرت کے بیش نظر تھا۔ يربات بآسانى تمجى جاسكتى تقى كرحفرت ايك اورفرغيبى سع سائل كى حيرت ميس اهاف فراكبت يتع بريخ فانعيا حتيني لبنے ذوق فاص سے اس واقعہ سے برنا بست کرنا جا إكرم رمريدكى بيولوں سے پاس سوستے ہیں اور یہ باست از نوو بنا ل کر مصرمت سفے فرایا تھا کراس فالی بیٹنگ پرمیں تھا۔ كيا يرصنت برمريح عوث نهيس ا ونوس صدا فنوس: ليص عقيدسه اورعل بر- جزار در مزار افسوس۔ اس نرمب پر بوبزرگوں پر اس طرح کی تہتیں لگائے۔

### فانصاحب كحثرا بوادرام

فانصا حتینے کہانی اس طرح گھڑی گویا چار چارپائیاں علیمہ و دو مگر پرتھیں۔ ایک جگہ برائیں میں اور برصا حب کا پانگ تھا۔
برا جر بلجائسی اور ان کی بم بسر بری تھی اور دو سری بوی اور برصا حب کا پانگ تھا۔
یہ بات بھی جمع منیں، چاروں پانگ ایک بی جگہ پرستے رسواس سوال کی کوئی صورت ندتھی کہ جہاں وہ سوری تھی۔ کوئی اور پلنگ بھی تھا، خانصا حب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کہیں اور جگہ پرسوری تھی۔ یہ سوال خانصا حب نی بی وجہا تھا کہ بوصفے پانگ برکون سویا تھا ؟ اور اسسے یہ بات بھیاں تھی کہ بچارو بنگ اکٹھ ستھے اور صورت کو کشفا معلوم ہوگیا تھا کہ بو تھا پانگ خالی تھا اور اس کو جنا نے کے بنگ اکٹھ ستھے اور صورت کو کشفا معلوم ہوگیا تھا کہ جو تھا پانگ خالی تھا اور اس کو جنا نے کے بنگ اکٹھ ستھے اور صورت کو کشفا معلوم ہوگیا تھا کہ جو تھا پانگ خالی تھا اور اس کو جنا نے کے بنگ وہ بوجہ سے تھے کہ بوستھے پانگ برکون سویا تھا۔
سنے وہ بوجہ رسے سنے کہ بوستھے پانگ برکون سویا تھا۔

بوموانا ا مردنا فاس نے یہ بات بھی نہیں کی کہ احماب رات دونوں ہولیوں سے ہم گبتر موسے تھے ۔ فانعا وسے کے لئے ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اس سے مواکی ہوسکتی ہے کہ وہ اس دو مری ہوئی کے باس پرصا حب کو ملانا چاہتے تقے اوڑ ابت کرنا چاہتے تقے کہ اوحر یہ سے دومرہ ہوئی کے باس پرصا حب کو ملانا چاہتے تقے اوڑ ابت کرنا چاہتے تھے کہ اوحر وہ سے اوحروہ سے اوحرہ وہ سے اور مولانا احمار وہ دونوں ہولیوں سے میے واقعات ذکر کر دیتے تو بعربی صا حب کی باری فالی رہتی اور مولانا احمار فال مرکزیر مسئلہ نہ بنا سکتے کہ ہر مرید کی ہولیوں سے پاس موستے ہیں۔

### <u>خانصاحب كى زالى نطق ورزالا علم</u>

مولانا احدرضا خال سفاس صورت واقدکوئی منے کرسفرپراکتفا مبیں کی اس سے جوتیجہ کالا وہ امنی کے افغاظ میں سُ کیجیئے:

کسی وقت شخ مریرسے بُوانہیں ہوتا مرآن ساتھسے۔ (ملفوظات و س ۹۷) جوشخص بھی اس ڈرامے کو رٹسے کا وہ اس سے یہ تیجہ توا خذکر سکتاسے کمیٹنے کسی شکیجہ ل سے موان میں ہوتا۔ اس ڈواسے سے بنتیجر کیے کل آیا کہ وہ مریدے خوان میں ہوتا ؟ اور اگر ہی تیجہ ا عمان مقاتو بیر صاحب کو اس ہوی کے ساتھ بتلاقے ہومرید کے پاس تھی۔ خانصا حینے یہ تیجہ خالباً اس سے نہیں کالا کرکوئی شخص یہ مربوچ سے کرایک ہوی کے پاس ایک دات بیراور مرید دولوں کیسے ہوسکتے تھے ؟

موان العريف فال سفرير جوط كراس بانگ بريس تها مصنوت مير عبد العزيزين داغ كام محان العريف فال سفرير جوط كراس بانگ بريس تها مصنوا مير بيش كردين اكر قاري كام مولان العروض فال من مناسب به وگاكر بم كتاب الابر ميزست به واقعر بحي بيش كردين اكم مولان العروض فال فال به مناف المعتمد المناف المعتمد فاسقانه بات، مكاف كر كس طرح جزائت كی سهد اس سه پشر چان به ما مناف المعتمد و مرايد فالم ما و مناف المعتمد فالم مناف المعتمد فلاس مناف المعتمد فلاست مناف المعتمد

مه صب مول جب زیادت کے مقے ما خربوا تو مزل سک طور پر فرایا کہ کہا ہے ۔

میں علی دشریعت دو ہولوں کو ایک کھریں جن کرنے اور دونوں سے محبت کرنے

سے شعلتی ہیں بھر گیا کہ میرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابنداع فن کیا کہ میرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابنداع فن کیا کہ میرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہا مصنرت میں

منے ہمیں تری کی ہرایک سے۔ اسوقت کی جب کہ دو مری سوری تھی۔ فرطا نہ ہجا ہوئی تھی نہ دو مری۔ علاوہ ازیں اگر سو بھی بڑی ہوں توالیا اسنا سب ہمیں تھا۔ میں نے

میں نہ دو مری۔ علاوہ ازیں اگر سو بھی بڑی ہوں توالیا اسنا سب ہمیں تھا۔ میں نے

اس میں کہاں سے مضرت میں کھرائی ہے۔ اور میں الذیت تو ہر کرتا ہموں یہ

اس میں کہاں سے مضرت سے فرایا کہ اس جو تھے بانگ برمیں تھا یہ لاحول و لا قو قالا باللہ اس میں کہاں سے مضرت سے دورائی سے سے دوانا اس میں کہاں سے دواقعہ خالیا اس سے خوف اور فلم کی بھری کوئی انتہا ، ہموئی سے سے سے دوانا اس میں کہاں سے یہ واقعہ خالیا اس سے خوف اور فلم کی بھری کوئی انتہا ، ہموئی سے سے سے سوانا اس میں ماں سے یہ واقعہ خالیا اس سے دواقعہ خالیا دواقعہ خالیا اس سے دواقعہ خالیا اس سے دواقعہ خالیا دواقعہ خالیا

ترمیزادُود ترجرام بریزم اس مدینه بیننگسیکنی کاچی)

تحریه نمیں کیاکدان سے نزدیک یہ قواصفی بر نقاروہ جائز کھنے تھے کہ اگرکوئی ذی دوح مجھ نہ ر پاہوکدکیا ہودیا ہے تواس سے ساسنے بمبتری درست سبے ۔ فانعیا دیکے پاکفتی برمیں سبے۔

### برطوی عورتین بیرون کی باندیا<u>ن</u>

آب پہنے جُرھ آئے ہیں کہ ایک سیدما حب ایک مغلطے سے دلا ااحد دصا خال کے ڈانخانے میں چلے گئے تھے ریدصا حب نے عب مغدرت کی تو دلا ااحد دصا خال نے فرایا کہ مریدوں کی سب حوزیں ہروں کی باندیاں ہیں :

حضرت برسب آپ کی اندیاں داونگریاں، میں آپ آقاد مالک، اور آقاناد سمیں ا معددت کی کیا حاجت ہے میں خوب مجتابوں ، حصرت اطبینان سے تشریف رکھیں - سلے

مریدوں کی بیوباں فرق باندیاں نیں ہوتیں۔ ندان سے باندی و لے معاطلت جائز ہیں خان کے
پاس فلوت میں اپنی چاریائی پرسونا جائز ہوسکتا ہے۔ موادا احدد صافان کا یہ فتری بائکل فلط ہے۔ جو پیرم بول کی بیوبوں کو اپنی باندیاں بھے ہیں ان کے پاس سوتے ہیں وہ مجی دوحانی بزرگ نئیں ہو سکتے ۔۔۔ برطوی دوستو اکچہ قوسوی مولوی احدد منافان صاحب آپ کو کمال نے جارہے ہیں۔ قوم کی وہ بیٹیل جنیں بان کی ماؤں نے ازوج ناتھا موادا احدد منافاں کے اس فقرے نے انہیں کیسر ابدیاں بنا دوا اور انہیں برطوی پیروں کے سیے حال کردیا۔ اورس! حدافوس!

### پیرکی بیت کے لیے خاوند کی امازت صروری نہیں

مشلہ: کیافرائے ہیں ملی نے دین اس مشلومیں کہ حورت بغیراحازت فوہر کے مریبوں تھے۔ یا نبیں جاگر بغیراحازت ہوگئ توکیا حکم ہے ؟

جواب: ہوسکتی ہے۔ کے

اے اہمامہ المیزان احدرصانبرم ۲۵۰ اے احکام شریعت ۲ ص۱۹۴۰

مبب خادندگی اجازت صروری نیس ادرخاں صاحب نے پیروں کے پاس آنے جانے کے لیے کئی بابندی ذکر منیں فرائی تو ظاہرہ اس اجازت سے پھر دہی حال ہوجا نے گاجس کی جرب آئے دن ہم ہم اخبارات میں پڑھے رہتے ہیں کہ طلاں پیرصاحب طلاں شہریا گاؤں میں آئے ہوئے تھے ۔ جاتی دخدوہ کئی اور کوری کے کارید کے گھری متورات ہیرصاحب کے لیے سب بازیوں کے کم ہیں ہیں۔

پھر پی صفال سماع معالی سماع معقد کرتے ہیں اور فوظ ستر فوجان ہم ان پر ان محال سماع معقد کرتے ہیں اور فوظ ستر فوجان ہم ان مرید بند اور فوظ ستر فوجان ہم ان مرید باخل برکیا گرزتی ہوگ جرم کافول کی جہتوں سے درولیٹول کو دکھتی ہیں اور بعض درولیٹ ہمی ان کے دیکھتے کے تصور سے مزید محمستی ہوتے ہیں ۔

الابرادلیان بالول سے بیشرنم زرہے ہیں ۔ قوالی سے بو آڈی اٹرسے لوگوں کواپنی بزرگی کا پیشن دلاناکوئی ٹیکی نہیں بیٹنے ابوا محد تنظفر فراتے ہیں ۔ کامل درولیش سے نزدیک ساع اور کوسے کی آواز میں کوئی فرق نہیں رہتا ۔۔۔۔۔۔۔ حضرت شینے علی ہورین کی تھتے ہیں ؛۔

ك كشف المجوب صدر أب كوثر مشيخ محداكوام مهيث كشف المجوب أردو صدام

61

المال سنت نه والبحاعة بريمينية تفريق برطانوی دُور کا ايس ساخسه

وَاكْرُ عِلاَمِ مِعْ الْمُحْسِبِ مُو قُلِمِ لِيهِ إِنِي الْمَالِي اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِل

قافلے دیکھ اوران کی برق دھنستاری ہمی دیکھ منت درماندہ کی سنسنل سے بیزادی ہمی دیکھ فرقد آرائی کی زخبیب وں میں ہیں سسلم آہیر ان کی آزادی بمی دیکھ ان کی گرشت ادی بمی دیکھ



انیسوی صدی کے آخری برصغیر پاک وہندمی ایک تحرکی اُکٹی، اس تحرکیب سے اسلام کے قلومی ایسا شکافٹ بڑا کہ وکیفتے وکیفتے ہندوستان سے سوادِ اعظ الرائنٹ والبحا عست سے دوکھڑے ہوگئے، ٹکفیرکی الیی آندھی میل کم لاہ دکھناشکل ہوگیا ۔ المی سنت سے دوطبقوں میں زحرف دکی اختاد فات اُسطے، بکک

له تاریخ بی المبسنت کامتظان سانوں کے ہے آ ہے جوخفات واستدین کی مفاف کریں المبسنت کامتھان سانوں کے ہے آ ہے جوخفات واستدین کی فلون تک بری ایت بوں ، شید بیٹے بی فلفار کوئیں انتے اور فاد فی حضرت علی مسلمان نیش بھتے حضرة علی سے افرا و و قر لیو و و فول کی فدمت کی اور فرایا تم سوادا عفر کی ہروی کرویں وہ تمام سلمان جوففا بر واشدین کو بری اور ان کے عمل کو منسنت باشتے ہیں ، الم سنست ہیں واضی ہیں ۔ ۱۳۹۹ میں مولا آا احد مشافاں کے مدر ربی کا بہلا جدی اسمال بی ماضی الدین حاقظ نے یہ اشفار ہے ہے مولا او ان کو جو کہ دول نے ترسیب کی مثلات ایس اور کا موران کے مدر میں مولا و الم ترسیب کی مثلاث وہ مدین و فاروق و حقان فرید سے جہرو ہوسب کا وہ ہے الم تمتیت کی مقانت وہ مدین و فاروق و حقان فرید سے جہرو ہوسب کا وہ ہے الم تمتیت کی مقانت میں میں برایوں بر



کفرواسلام کک کے فاصلے قائم ہوگئے اوروہی کچھ جوابو برٹش انٹریایں انگرز چاہتے سنتے ہا پھوٹ ڈوالو اور محکومت جلاق "اس سے کون واقعت نہیں

ترسے باک دہند کے الی سنت معمان دو کو دن میں بٹ کے اور ایسے بنے کہ آئدہ ہیں اسے باک دہند مدی کی جدوجہ سے باک دہند کے الی سنت معمان دو کو دن میں بٹ گئے اور ایسے بنے کہ آئدہ ہیں وہ ایک بوسنے تاریخ ہیں آئے کہ آئدہ ہیں اس تفریق کے ذخوں سے بجر سے اور حزودت محموں ہوتی ہے کہ باتی تغزیق سے برت میں ہوتے ہے کہ آئدہ ہیں ماری و نیا آخر جا بوں سے تو آباد نیس جو تر بندی کو ہی گوش عافیت سجتے ہوں علم و فہم کا فیصنان آب کچہ ایسے وگوں کر بھی آگے لا رہا ہے جو تفرقے کے کانے جنا جائے بی اور تمان کے جس کو کو کی کو تی ہوئی ہو ایک دوسرے کو بھی کی میں میں کہ جو ایک دوسرے کو بھی کی کوششش کی ہیں قرآن وسنست کی دوئی میں بھرا کی۔ ہوجائیں اور نیک ہوجائیں۔

ماکن اخلاف ہوجانا کوئی نگات ہوجانا کوئی نگابت است کے مام یافائل ہونے یا است کے معند مستنے میں اخلاف اُست کے معند سے منتے میں اُست کے معند سے مع

ناسخ وفسون کی بحث جلنے سے مسلے میں اختلاف بری باتب الیے الیے اندان است کے لیے دھت اور سرزید کی وست کا پر دیتے ہیں فتہار و میڈین ایسے سائل پر بہیڑ ب کہ سے آئے ہیں اور سرائیس نے اپنے مسلک کے دائے ہونے پر فرب علی تنقیات کی ہم سنگ اس میں المان میں بنایا، اختلاف میں میکن اسلامت میں نظر دس ہے کئی نفرت ہی افغان اس کو کمی علیدگی پر یہ اختلاف میں مخاطب علیا میں نظر دس میں بی بر اور مساور پر فور ہوتا ہے ، تغربی می فاطب عوام ہوتے ہیں ۔ نفرین میں ما ور الزام تراش پر زور ہوتا ہے ، تغربی می علم دار جانب عالون میں ۔ نفرین بر حق میں اور الزام تراش پر زور ہوتا ہے تغربی بر عمر دار جانب عالون میں ۔ نفرین بر حق میں ، عوام کو باہم سفنے سے تصفیہ کے در ہے نہیں ہوتے یا صور کی فرک باڑ ہے تھی ۔ عوام کو باہم سفنے سے روکتے اور نفرت دلاتے ہیں ، عوام کو باہم سفنے سے روکتے اور نفرت دلاتے ہیں ، میں نفرت تفرین بر نفری بر میں سے اور اس میں سے

شروف ادکی خاک جینتی ہے ۔ اختلاف میں کبی مفاہمت کا مرحلہ بھی آجا آ اسے کین تفریق کی کیر مہلیٹہ اورطول ہوتی علی جاتی ہے ۔

لاناصنان كى كيكس مرحدما موانا مدرمنا خال كرمقة مولاً المدرمنا خال كرمقة مولاً المدرمنا خال كرمقة

: مولانا احدرضا خال صاحب پمایس سال اس جدوحبد میں منہک درسے بیاں کک کہ دوستنل کمتب کار قائم ہوگتے بر بیری اور دیوبندی ش

متنگل کمتب کرسے مراد ہمیشہ کی تفری ہے اسے دو کمتب کر ج آبندہ کمیں ایک نہ ہوکیں مملانا حدر ضافاں کی بچاس سالہ جدد جد بریگر کی شہادت ہے اس کا دنا مے برایک حلتے میں آپ مبدد سمجے جاتے ہیں اس محاذک خاطر آپ نے مرتم کیک آزاد ک ہن کا وف ڈالنے مرتم کیک آزاد ک ہن کا وف ڈالنے کے مرتم کیک آزاد ک ہن رکا وف ڈالنے کے سے آپ نے یہ آپ نے دائی ان اور اونچانہ کیا ہوائی ان میں ہوا اور دینی انتقاف کی کوئی ہر نہ متی ہے آپ نے اور اونچانہ کیا ہوائی تفریق میں برے اور اونچانہ کیا ہوائی تفریق میں برے اور آپ کی بچاہی سالہ منت سے الی سنت سمانوں کے دوشتن کی کمتب نگر قائم ہوگئے۔

تبدید کے جنڈ سے لئے تفریق ہونے گی فقے کفریں علم ووانش کے جراغ بجا وسینے گئے الزابات کے گرو فرقر بندی کے تطبیع قائم کئے گئے اور آپ کا دورہ تجاء کی دورہ میں اسلام وی احساس اور غیرت فی کومی سے کر راج میں درہے میں بیٹ موجود می ، مولانا فیم آلدین مُراد آبادی کھتے ہیں :

موج دہ صدی سے قبل سمان ہر حیّنیت سے اعلیٰ نظر آ تے سمّے ان میں وینداری بمی متی غیرت اسلامی بھی۔ دنیا میں ان کا دَفار بھی تھاا عقبار بھی۔ رعب وہمیت بھی۔ توت وشوکت بھی۔ کفاران کے خون سے کلیستے

ميني له سواع اللي معرت صدر مولانا قارى احديث

یہ ہے اثراس دورہ تجدیداور بہی تفواق کا الله خیر حافظا وجوال وحوال وحدال میں مولانا بڑا نرمنائیں توہم عرض کریں گے۔ کچیل صدی بین مسلمان ہزاد کر دولوں سے با دجود اس تفوک کنیرسے نا آشنا سے جس سے مرلا ااحدر صناحاں نے اسنیں آشنا کیا اس صدی میں مولانا کی بجاب سے ان شنا کیا اس صدی میں مولانا کی بجاب سالہ جدد میں انواں کی تیور کی بجائے کھیے میں دائی بیجہ سے اور وقاد اور خورت وشوکت قوم کا مراب جات ہوتے ہیں، برطانوی استمار نے مسلمانوں میں تقیم درتقیم کرائی اور دوستقل کھتب کر تاائم کرائے تو بیسب ادصاف حاتے رہے۔

بولام محرضَ كى سى المحنت مدلانا محمودَ مَنْ كى سياس المحنت

مولاً احدر مناماً ان کی سیاس الم ا خدات آپ نے دکھالی لیکن

یہ نیمجسیں کہ سب علمادای منزل کی طرف جاد ہے سے ہو بوٹن حکومت جائی تھی۔
مرصغر پاک و ہندمیں ان علمار دبانی کی جی کی زعتی جوانگر یزوں سے ترک موالات کر
سب سے سے معنرت نیخ الہنڈ پورے مالم اسلام کوممڈ کرنے کی محنت میں سگے سے
ترکوں سے ان کا دابطہ قائم ہو چکا تھا ، یا غشان کے علاقوں میں آ ہے کہ کارکن
پھیلے ہوئے سنے آہے ہے ہوا جاء میں مولانا جیدالڈ شدھی کو دلج ں جیا کہ آہے ان
کی ویریز محنت کو ترتیب وی مولانا شدھی صفرت نیخ الہند سے اس انتخاب پر فوز
موس کرتے ہے آہے ایک مجگہ مکھتے ہیں :

حصرت بنت البند كى بهاس سال محنوں كا تمرہ ونيائے المحول سے و كھا آبسے المرزوں كے خلاف اكيس بحيب دوح بجو كسر كھى متى ان حالات سے طاہر ہے كہ سب على راكيس بى گوگر پر ندجل رہے ہتے۔ ايسے بى سقے جن سكے سينے بيں قرم سكے يہے ايک در دمندول تعا وہ حالات پر پورى نظر د كھتے ہتے اور جلنتے ہتے كہ يور في استعاد كى ظالما نہ يناد بيں مردموى كا فرض كيا ہے نصاب ہوى پر كى تميل ميں قيدو بندكى صوبتيں ان سكے ساھنے بيچ حتيں بينے البند كے قلب موى پر مق تميل ميں قيد و بندكى صوبتيں ان سكے ساھنے بيچ حتيں بينے البند كے قلب موى پر مق تميل ميں قيد و بندكى صوبتيں ان سكے ساھنے بيچ حتيں بينے البند كے قلب موى پر مق تو بہت آتے ليكن الم قرار كا مور كا كا كن تو كھا كے البند كے اللہ مور كا كا حرار كا كھا كے اللہ كا تو ہم تو ہم تو بہت آتے ليكن الم ق كے اللہ كا تو اللہ كا كے استعمال ميں لرزہ بيدا نہ ہو سكار

لمه رواه الدارى عن الاحوص بن حكيدعن اسيدعن النبي لحاملته عليه وسلوكه مشكؤة مستكل

علماره عشرص نقت ادب والسمارم ن عند مع تعشرج الفت منة وفي ه ع تعود ك

(شرجیہہ) ان کے طماران لوگوں میں سے جما سان کی بھیت کے بیچے برترین لوگ بھنگے۔ ابنی سے فقتے لکیں گے اور ابنی کی طرف ڈمیں گئے۔

غمے اول اور کھناو نے ہوماتے ہیں جب یہ بیشہ کھنے رسواد اعظم الجسنت پرجاتا ہے مولا کا امدر ضافال کی مجاہی سالہ مدد جہدسے جس جاعست ہیں تغریق ہوئی وہ ہی سواد اعثم الی سنست بھی، اسی جامعت سے دوکھڑسے ہوئے جواب یک حق می نشان تق ۔

میں اگر موختہ سامال ہوں تو یہ دوز سیاہ خود دکھایا ہے میرسے گھر کے حجافاں نے مجے مثمان سے مخدوم صدرالدین شاہ گیلانی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم کی ذاست پاک پر نفط بشرے اطلاق اور آ ہے سے حاصر ونافر ہونے کے بارے میں گولاہ سے حضرت ہیر مہر طبی شاہ معاصب کا مسلک وریافت کیا آ پ سفے اپنی راستے ظاہر فراکر آخر میں مکھا:

مرسے خال میں فریقین از علمار کوام متنازمین ال سنت والجماعت سے میں اور ذکر آنخفرت می الله علیه وسلم بالاسار المعظر واجب اور صوری احتقاد کرتے میں کے

بعیره خطع سرگود اسے مباده نشین جاب پیرکرم شا ه صاحب سے مجی دریافت کریلیئے موصوف مکھتے ہیں :

اس باہمی اور وافعلی انتثار کاسہ الناک میہو الل السفر واسم عد کا البرس اخلات ہے حس نے انہیں دوگرو موں میں بانٹ ویا ہے۔ دین کے اصولی مسائل میں و ووائٹ فن مي. النه تعالى كى توحيد ذاتى اورصفاتى . صغرر نبى كريم ملى النه عليه وسلم كى رسالت اورخم نبرت . قرآن كريم قيامت اور دكيگر عزور پاست وين مي كلى موا نقست ہے أيه بناب مسوداً حدمها حب اسپنے والدمنتی محد منظم الند صاحب وبوى سكامساك مسم بارسے ميں مكت بيں :

المستت والجاحت میں خلف جائیس مرجد ہیں گرصرت نے خود کو کمی کی جاحت سے وابست میں ہو ہی وہ معتدل دست میں است میں ہو ہی وہ معتدل دست مقاص کی وجہ سے ہوگئی حضرت کی ہے انہا قدر ومز لمت کوشنے ہے ہے ہو مقاص کی وجہ سے ہرکھت بھر کے والی حضرت کی ہے انہا قدر ومز لمت کوشنے ہے ہے ہو ہیں ہیں ہے وہ کانی دود مکوست میں جس جاعبت کے دو کھڑ ہے ہوئے وہ میں سواد احتاج مقا اسی برطانوی ہوگئے وہ میں سواد احتاج مقا اسی برطانوی استمار کا بیشہ تغزیق جلاا ور اسی تغریق کے باعث و نیا میں تادیا نیت بہائیت فض اور اٹھار مدیرے جیسی باطل تحرکیوں کو مرائی انے کا موقعہ ملا سواد اعتاج بر تغریق کا اور اٹھار مدیرے جیسی باطل تحرکیوں کو مرائی ان نہ آئی۔

## امل سننة والبقائك دولكرك كيس بوك ؟

 کرای مسل جادت بناڈالی ای تی عبارت کے بنے کفر کافتوی منامشکل تھا پھر
سوپ نے کھنے کی مہم مرکرنے کے یہ دور دراز کے مفرکت الزاات پرکتابیں کھیں
عبادات کی کھینے تان میں نے معنی بدا کئے ان نے معنی پر پھر مکم کفر حاصل کیا
اور پھرایہ ہے واحد تیاں کئے جواس کھنے ی مہم کو شہر شہراور قریہ قریبہ ہے جائیں ۔
اسے اسلام کا اعجاز کہتے یا اہل حق کی الہی نصرت کہ یہ الزامات اب بک
النامات ہی دہے ان صنوات کی تمام ترصنت کے باوجود اب مک حقیقت
مادت ہیں کوئی نکاح نسخ ہوا اور ندان وجوہ سے اب بک کوئی جازہ ڈکا رہا، تاہم
مالمت ہیں کوئی نکاح نسخ ہوا مادر ندان وجوہ سے اب بک کوئی جازہ ڈکا رہا، تاہم
یہ مزود ہوا کہ مجدد ن میں حکوم نے اسٹے گئے اور دسم و دوائی ندی کھیں اختیار کرنے لگے

## إلزامات أوراختلافات مي فرق

الزامات یہ بین کہ ایک فرت دوسرے فراتی پر کوئی عقیدہ لازم کمے اوردومرا
ال کا اقراد نذکر سے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے بکہ الکارکرے اور جن بات سے اس اسے الزام دیا تقا اس سے معنی کچھا ور بتلاستے اوراگر وہ اقراد کر لے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے قریم پر اختا اس سے معنی کھا ور بتلاستے اوراگر وہ اقراد کر لے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے قریم پر اختا اس بین کہ تم صفروصلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہی ہو وہ کہتے ہیں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہی بیدا ہو سے کہ اس بی بیدا کہ مرزا صاحب کو بی مانتے ہیں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہی بیدا کہ مورا کے مرکز نمیں اور تا دیا نبوں میں حقیقی اختلاف قائم ہوگیا لیکن اگر کیک فرقہ دوسرے کو الزام وسے کہ تم نبی کا درجہ بڑے جائی کے برابر بتلائے وہ مسلمان نمیں دوسراکے ہرگز نمیں جو نبی کا درجہ بڑے جائی کے برابر بتلائے وہ مسلمان نمیں ہم اسے دائرہ اسلام سے با ہر سیمتے ہیں نبی کا درجہ سب مخلوقات سے ذیا دہ ہے تو یہ احتا ہی تا مراب ہوگا۔

مولانا احددمنا خال کے الزامات اختا خات نربن سکے جیب آپ سے علی رویو بند پرالزامات انگائے توحلیار دیوبنینے ان کا انکاد کیا اور اہا کہ جو حقیدسے تم ہما رسے فسے دکھاتے ہووہ ہما رسے عقیدسے نہیں ہیں اور اپنی عیا داست سے مطالب کچھ اور بیان کئے سویہ الزامات اختلاف نہ بن کے ۔ اور اب کمے من الزامات کے مطالب کے داور اب کمے من الزامات کے مطالب کے داور اب کمے من الزامات کے میاد ہے ہے۔

الزام سے کچین برتا اختاف سے داہیں دو ہرجاتی ہیں، بنیادی اختاقا ہوں توراہیں بنیادی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوں گی جیسے نی اور شیعہ اور فروی اختافات ہوں توراہیں صرف فروی طور پر مختمت ہوں گی بیسے حتی ، مالکی، شاخی اور منبلی - اصولی درجے ہیں سب ایک رہیں گے جہاں بکے محض الزابات کا تعلق ہے اس سے کوئی خیست قائم منیں ہوتی .

مولاً؛ محد على جَهرٍ. مولاً، ميرحن سيالكوني مولاً، غلام دسول عون. ديل با! امرتسرى -دُّاكُرُ عَلَامِ اتِّبَال يَكِيمِ امِل خال . مولانًا شوكت على . وُاكثر انسادى - خارجسسن نطاى -مولانا ظفر على خال - بيرد حرى أفغل حق - مولانا حسرت مربانى - معنزت ميال شيرمحد مرقورى بميرسة مبرطى شاه گولادى يصنرت خابد سرائح الذين موسىٰ ذنى مشريعيف يصنرت بسير مأنى مترييف رحنرت نواج النيخش تونسوى رحضرت عيدالقا دوتعودى بملائاغلاجم كموثرى مولاناظهراحدكموى جيسي كاسترات تصحبول في اسماحل مي أنحير كمولي جيدمولاناا حدرصا مال تحفيركي مبم متروع كرجك عقدمولانا احردمنا كدالزالات اددو ذبان بیران سرساسنه بھی آئے گران حزات نے خاں صاحب سے ان الزامات كىكىي تعديق ندكى يندتفرة باز لوگوں سے سوائسی سنے انہیں حتیقت ندجانا الزامات، البزالات ہی دہے اختا فات زبن سے اورائے جب کراس مہم کوشروع ہوتے ستر سال سے زیادہ عرصہ برنے کو ہے یہ الزالات مبنوز الزالات ہی ہیں واقعات نہیں ، اورعلمايت صروف موردالزام ... ان كاكون تقورتا بت نني بوسكار تقريباً وسال بيلع بها دسمعانى ارشالقا درى نتحري ا قرادكيا تناكديهم نصعت صدىس الزام کے درجے میں ہے ، موصوف مکھتے ہیں !

علمار دیوبند . . . نصف صدی سے ساد سے جہاں ہیں مود دِالزام ہیں آ۔
الزام ثابت ہونے کے یہ آخرکوئ مدت ہوتی ہے جس میں وہ ثابت ہوجا آہے ، یا
داخل فائل ہوجا آ ہے۔ شا بت ہوجائے تو مرتئے بازم نیں دہتا ہجرم قراریا آ ہے۔
یہ میں ہو جا آ ہے شار ال سے شائع ہود ہے ہیں بیان ہود ہے ہیں گھرائب کک
تسیم ہی ہے الزابات ہیں کہ متر رال سے شائع ہود ہے ہیں بیان ہود ہے ہیں گھرائب کک
تقسیم ہی ہے نے دائی نہ ان کی بنا پر کھی کا داخلہ ارض حرم ہیں ممنوع مظہرا۔ اگرید ہی کے
کفرواسلام کے فاصلے ہوتے تو اس طویل عرصے میں آ ویل سے با دل صنو وجے ہے کے

له جاعت اسسائی مل ایریش کا نی ـ

جوتے اددفیصد صنود ہرجاتا علی ردیو نبدائب کے صروب موردالزم ندرستے غیرجا نبدار مراکز علی روحانی مراکز اورد گیرتوی زعار کا دوعل کمکی سطح پرمولانا احدرضا خان سے الزالات کورڈ کریچکا ہے اس کی کی تفعیل آگئے ہے گئ

محفرات بن كاخطب دنيا ين استعفرات بن كاخطب لكون بي اسمد مفا خال كاشتاق كالارى

ا ٹرات قائم ہوئے اسے انہ سے ایک معتقد کی زبان سے سننے :

ے مدعی لاکھ یہ معادی سبے گواہی تری :

آن کاسنجیده انسان اس طرف رُث کرنے سے ججک سبت عام طور پرائی احد د مناخال سے متعلق مشہور سبت کہ وہ کم غراسلین (مسلمانوں کو کا فرکولئے واسے ) ستھ بریلی میں امنہوں نے کغر سازمشین نصب کر دکھی تھی ۔ آج ایشا میں جفتے بھی سائنسی اوا در سے بیں وہاں ای احد د منا پر کام تو در کناد نام بھی خسطے گا کے

المیزان بمبئی کا یتبھرہ بانکل درست سیے سنجیدہ انسان واقعی برطیری کہلائے میں عارصوں کرتے ہیں مضمون مگاراس صورت مال پر بہت پریشان دکھائی حیتے ہیں گراس میں پریشانی کوئی وج منیں جیسا مولانا احدرضا کا کام تھا اس سے مطابق آئی مشہرت ہوتی یہ شہرت ہوتی یہ نہیلے پروہ خفا میں متی ندائب ہد پہلے بھی ہی مشہرت کا کوئی فرالیان ہیں اور آج بھی دنیا امنیں اسی جست سے یا دکرتی ہے علمی صلحوں میں ندان کاکوئی ہیں اور آج بھی دنیا امنیں اسی جست سے یا دکرتی ہے علمی صلحوں میں ندان کاکوئی کام ہے ندائی ہے دومروں کوکا فرقرار دیسنے کے بیے صفوں سے مسمنے مکھتے چلے جانا اور جارتی سے سے لیکران میں شنے معنی بسیاکر نا آب کا محفوص نن تحریر تھا۔

رڈھکی مجئی بات نہیں مولانا احدرضا نا رہے و دوسروں پڑ ہوتھ مے الزانات پر ڈھکی مجئی بات نہیں مولانا احدرضا نا رہنے دومسروں پڑ ہوتھ مے الزانات

له ويحق صب سع مسيك لله ابنام اليزان بمبى احدوما نبرمالا

نگائے اور ان سے لیے جزان استعال کی جد پیلیم یافتہ طبقہ اس سے بہت متنفر سے مولانا احدرصا کی اس قسم کی تحریری غیر سنجیدہ زبان اور دوسروں پر کفر سے فتر سے ان کے بلے کوئی کششش پیدا نہ کرسکے پہتے بقت کو سمنے ہے کئی سیتے بیت اور استے تسلیم کرسنے سے وارہ نہیں ان کے اسی مقتقد سے سننے :

یہ کلخ متیقت تبیم کیجئے کہ الم احددخا کاعلی ملقوں پی اب کہ صیح تعارف نرکرا کا جا سکا جدیہ تعلیم یا فقہ طبقہ تواحد دخاکو جا تنا بھی نیس کے تعلیم یا فقہ طبقے پی شہرت اور قبولئیت سے آخر کچھ اسباب ہوستے ہیں جہاں یہ سب اسباب منتنی ہوں و ہاں نیتج دہی ہوگا جومون نااحد دخاکے بارے ہیں جادے سامنے ہے کہ حدید تیلیم یا فقہ طبقہ انہیں جاتیا ہی منیں ۔

علی صلقوں میں اُب کک دمولانا احددضا خاں کا میسے تعادف ذکرایا جاسکا۔ جدیت علیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نا بلدہ سے جنا نیخہ دیک مجس میں جہاں یہ واقم بھی موجود تھا ایک فاضل دیڑھے تکھے صاحب) سف فرایا کرمولانا احدد مناخاں کے بیروتو ذیا دہ تر جابل ہیں ۔ گویا آپ جا ہوں سکے میشوا ستھے گلے

یه جزدی ۱۹۹۱ء کی تخریرہ ما مهامدالمیزان نے مادیع ۱۹۷۱ء میں پھر اسی افسوس کا اظہاد کیا ہے کہ مولانا احدد ضافاں کا آب بک علی ملقوں میں کوئی کے الیزان احدد ضا نبرصد کے کلے فامثل بڑھی احد ترک موالات مدھ ٹائے کردہ مرکز جی سبس رمنا تعادمت نیس ہوسکا۔ سالوں پر سال گزرتے میلے جارہے ہیں اور مولانا احد خا کے بارے میں ہی تصور قائم ہے کہ آپ جا طول کے بیٹیوا عقیلہ جول ہوں ت گذرا جا رہے اس بقین میں اور اصافہ ہوتا جاتا ہے۔

مولانا احدرصا کی علی صفول سے بیر طی

عد اخوذ معلم ہوتی ہے گراس یں اس پرگراں قدراضا نے بجی یوموف تھے جن

ہم اس حقیقت کرتسیم کرنے میں ذرا بھی بنیں جبک رہے ہیں کہ مرتبین ددانشوں
کی لائبریریوں سے لے کرطلبار ورلیس اسکالس کی میزوں تک اگرنظر آئیں گی تو

بیگانوں دویہ بدیوں) کی کتب ہی نظر آئیں گی۔ نصف صدی کے طویل عرصے میں
امام احررضا کی بہی تصویر چین کی جاتی دہی کہ تحفیر کی الحاد لے کرم کری کو قابل گردنی فی

قرار دینے والے فرد کانام ہے ام احدرضا ۔ گیاانام احدرضا اور سارے

مسلمانوں کی تحفیر ایک عنصر کے دونام ہیں۔ حرکت وعل کی اس قوانا فی کے ساتھ

مسلمانوں کی تحفیر ایک عنصر کے دونام ہیں۔ حرکت وعل کی اس قوانا فی کے ساتھ

امام احدر مناکو علی محلقوں سے بے دخل کرنے کا منصور بنا پاگیا ہے جواب اپنے

نقط نے ورج کو پہنچا جا ہتا ہے گ

مولانا امر دمنا خال کی کن بھرسی کا یہ نقشہ بریادیوں نے ۲۱ مام میں بیشی کی است مدی سے دیا دہ عرصہ ہو بچکا کی است مدی سے دیا دہ عرصہ ہو بچکا تھا ہولا افار علی خال ایڈ بیٹر دوز نامر ذمیندار لاہوں نے آشانہ برلی کی بہت تعویر ۱۹۳۰م میں محتی ہے جب مولانا سے صاحبزادسے حامد ضاخال مساحب بنجا ب آسے سے تو دوز نامر ذمیندار نے اپنے کالوں میں موصوت کا اس مورست حالی میں اور مولانا احد شخال سے میر حالات جس کے قول ہیں اور مولانا احد شخال است میں موصوت کا اس مورست حالی میں استقبال کیا تھا گویا تصدی سے میر حالات جس کے قول ہیں اور مولانا احد شخال

کی اس کس میری میں اور اضافہ ہوتا جارہ ہے۔ اور امنیں علی ملقوں سے یہ وضل کھنے کامنصوبر حسب تصریح المیزان احد دضا مبزاب اسیف نقط عودے کو پینچا چا ہتلہے۔ مولانا صاحد دضا کا لاہود ہیں استعبال۔

مولانا ما مدرمنا بربلوی کے لاہر رآئے پر وُٹر ٹامر زمیندار سے ان الفاظیں آپ کا استقبال کیا تھا مدرنا موں میں ان باتوں کا اس طرح آنا بہتر دیتا ہے کہ اس وقت آشا دبالی کے بار سے میں دائے عامد کیا تھی اور بھرید کہی دوسرے دوز کسے سنے اس وقت اس سے کوئی اختلاف نرکیا آج بھی یہ تقربها دشتان کی بہا دہے۔

له لام کاف آسک سیکفی (تیرے بیے کفر کافتری ہے) کا مخفف ہے گاک کفر کے ابتدائ حودت کا مخفف ہے گاک کفر کے ابتدائ حودت لام کافٹ ہیں لاف وگزاف کو بھی ابتدائ حودت کے اقتباد صحاح کافٹ کہ سیکتے ہیں لاٹ گزاف فغول باتوں کو کہتے ہیں لام کافٹ میلائے منی مخاودہ میں گائی کھوج کرنا برزبانی کرنا اور فخش بکن ہیں دعلی اُرد و فغت مسلمالی کے مازمان وی سے فراد انگرز ہیں ۔ جو ہذو سستان سے دوئی لاکر مانچھ کے کارخانوں بی کرا تھارکہ کے تارکہ سے تھے اور میں بدلٹی کچوا بھر ہندو سان مباکر کہتا تھا۔

سے کارخانوں بڑی کچڑا تیارکہ تے ہیں مشرک کی آئی سے مراد مشرک کی تعلیات ہیں ۔ جو فی احروا احروا عید ایر سے سے کے کارخانوں سے کے کارسمانوں میں مجھیلا دیسے ستھے۔

مولانا طفره کی خال اول دل وگرل میں سے اعتصارت بسرسیدم ہم علی شاہ گولڑ دی سے عقیدت در کھتے ستھے گولڑ ہے مولانا فین احد تکھتے ہیں :

مولاً) فلغرعلی خال ال دل برسنے کی کئی مضوصیات دیکھتے ہے بصنرت قبلُ علم کی بجت کا انرسلے کرجائے گے

مولانا ظفرعل خال کی صحبت کا اثر تفاکه صنرت پیرمبرطی شاه صاصب نے مولانا احد دضاخال کو کبھی مند نہ لگایا مولانا فیمن احمد نے مصنرت پیرمیا حب کے معاصرین کی فہرست بیں مولانا احد دضا خال کا نام سکس بنیں ایا اس کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ حضرة پیرصاحب مولانا احد د ضاخاں کی مقوک تکفیر سے شفق نہ ستھے۔

مولا ناظفرعلی خال نے اکستانہ برلی کامپیچے تقس پرکیپنچی ہے اورائب اسی کی ثقاب کشیائی اس سے تقریباً نفسعت صدی بعد ام نامرا لمیزان بمبئی احددضا منہرنے کہ ہے۔ آج کاسنجیرہ انسان اس طرف ڈٹ کرست سے حجبکت ہے عام طود پر انم احدومنا خال سے تعلق مشہورہے کہ کھفراسلین ستھے۔ بربی میں انمہوں نے کفررا ذمشین نصب کر کھی تتی گے

مشغلدان کابیت کی مسلمانا ن بسند ہے وہ کا فرص کو بوان سے ذرا بھی انتظا رسی کے محصی ہے ۔ مسوس کی محصی ہے ۔ مسوس کا لی محصی ہے ۔ بہت کہ آپ مکفر السلمین سقے ۔ دوسروں کو کا فرینا کا ان کا خاص مرصوع تھا ذرق میں ہے کہ آپ مکفر السلمین سقے ۔ دوسروں کو کا فرینا کا ان کا خاص مرصوع تھا ذرق ہے توصوف پر ہے کہ المیزان احمد صاغر اسے دائے مامرے نام سے تقل کر المہت اور مولا نا طفر علی خود بھی اس دائے سے متنفق ہیں اب اس سے چارہ منیں کہ نمیتن جال کی کیلئے

اسانه بربی کی طرم*ت دج مع کری* -

## مولانا احدرضاخال كافيصد تفرلق

مولانا احرر منافال کی تے پرول سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تفویل تکفیرسے ذیا وہ عزیز متی کفر کا تعلق بندسے اور خدا سے ماہین ہے نیکن تفریق سے فاصلے مؤد بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ۔ انگریز حکومت مسلمانوں ہیں تغربات جا ہتی متی کفیسے انہیں باہ واست جنت نہ متا امرانا کو عبی تفریق میمینرسے ذیا وہ عزیز متی۔ بلکہ یوں کہنے کہ تحفیر کا کڑوا کھو سٹ انہوں نے تغربی کی خاطر ہی ہیا تھا۔

مشائع حرم کعبر ذیا ده ترصرت ام احد بی بنبل کے مقد اور تئے محد بن عبدالوہ بنجدی ( ۱۲۰۹ مر) کی مشارت حرم کعبر ذیا ده ترصرت ام احد بی بنبل کے مقد اور بن مرکز ہے ان و ابن الم موں کے چھیے لاکھ وہ سلمان نماز پڑھتے ہیں اور اسین سلمان سمجتے ہیں موسم مجے میں کوئی بدنعیب ہوگا جو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں باجاعت نمازون سے محروم ہو ما آ ہر گا۔ جو شخص ان تمام شائع حرم پرکفز کا فتوی دیتا ہوا در اینین سلمان سمجنے والوں کو می کافریکا مواں سے بادر تمام مسلمان سمجنے والوں کو می کافریکا مواں سے بادر تمام مسلمان کی تکیفر ہیں۔

بی حضر کے دونام پی 'اسی طرح علما ر دیے بند کو ہندوستان پاکستان اور منگلردیش سے تعلیم یا فقہ محضر کے دونام اور دونام بیں 'اسی طرح علما ر دیے بند کو ہندوستام اور دونر کے اسلام سے مبلیل العدد سیمان سیمنے ہیں۔ امنیں سوری عرب مصورشام اور دونر کے بیوں اور دی مسلمان ہیں توکیا ایسانی واقعی کھفرالمسلمین (سبب دی ہندیوں کو مسلمان ہیں توکیا ایسانی واقعی کھفرالمسلمین (سبب مسلمان میں ہوگھا ہے

ان نمام وإبیادرد اوبندی طبقوں کو بیک نوک زبان کافرقرار دینے سے کیااس تا فر کی تا کید نہ ہوگی کہ مولا آلاحد رضاحال مسلما نوں کا کھیٹر بیس واقعی بہت ہوی شخص وہا بی اور دایہ بندی تزایک عرف ہے بی خض ان میں سے نہ ہولئین امنیں کا وجھی متمجسًا ہومولانا احد دضا خاں اسے بمی معاف بنیں کرتے پی خص ان حسزات سے کفریس شک بمی رکھتا ہو اس کے بارے میں مولانا احد رضا خاں کا فقوی درجے ذیل ہے۔ اس فقوے میں بجی مکھیٹر کی بجائے تغرابی کا پہلوزیا وہ خالی نظرا کہ باہے۔ یہ انداز مولانا احد دخا خال کے مقعد درون خان کا بہتر و تباہیے۔ ہندوشان میں انگریز حکومت ہی چاہتی بھی کے مسلمان کی کھیلے نہ ببطے سکیں ۔ کی فراسی منزل تعزیق کا ایک زبنہ بخی۔

بخِتْفُق وہا پیول اور دنو بندیوں سے کغ میں ٹسکسکرے اس سے ہارے پی مولانا احداما خاں کا فیصل تفراتی الماضطر کیجئے اور انگریزی سیاست کی داد دیجےئے ۔

بلتبراس سے بھاگذامد اسے اسیف سے دورکرنا ۔ اس سے باس بین اس کی اہا خت
اس کا د دفرض ہے اور توقیر حرام و ہم اسلام ۔ اسے سلام کرنا حرام ۔ اس سے باس بین بین احرام
اس سے ساتھ کی نائینا حرام ۔ اس سے ساتھ شادی بیا ہت حرام اور قربت ذنا خالص اور
بیمار پڑجلئے تو اسے بوچھنے جانا حرام ۔ مرحلے تواس سے جازے میں شرکت حرام ۔ اسے
مسلمانوں کا ساعشل دکھن و بنا حرام ہے ۔ اس برنماز جاز و پڑھنا حرام بلک تفریت ۔ اس کا جانوہ
اینے کندھوں پڑا خانا اور اس سے جانا ہے کہ مشالیت حرام ۔ اسے مسلمانوں سے مقابری وفن گرنا
حرام اس قبر برکھڑ اس بونا حرام ۔ اس لیے وعلے منفرت یا ایصال تواب حرام بلکہ کفرائھ

نه عرفان تزمیت نمآ وی موانا احدرمنا خال مه

ینتواے اسس شفس سے بارسے یں ہے جوہ بابوں دیو بندیوں سے کفریں فک کرہے

یا انیں سلمان ہے ، آج کے سلمان ہیں جوم کجبرہی جاکر بلاکمی فرقہ والم اختیاز کے وہاں کے

دہانی الموں کے بینے نماز پڑھتے ہیں اور انہیں سلمان کھتے ہیں ۔ انہیں کا فرنہیں کتے موانا المعمد المال کا مذا المعمد اللہ کا موانی کے اس نوٹے کی دوسے وہ سب کے سب کا فرہو گئے اور ان کے نکاح ٹوٹ گئے اب

آب ہی فیصل کری جو لاکھوں سلمان فرح فرح کی تکلیفیں برواشت کرے کھسلم ہی کے سئے

آتے ہیں اور بقول پر بلوی معزات کے امام حرم سے بیجے نمازی فیرح کر اپنے نکاح تر واکز کا فرہ کر اللہ واللہ کا مردفانی برکا ویرک اللہ میں انہیں کیا ملا جو اور پھری می فیصلہ کریں کرکیا مولانا احمدرضافیاں اس طرح ہورک مالم اسلام کرکا فرخم کرکروا تھی کھرالیوں نہ تھے ؟ المیزان احمدرضافیاں سے طرح ہورک میں انہوں نے

مولانا احمدرضافال سے بارسے ہیں مشہور سے کہ وہ مکھرالیوں تھے، بریل ہیں انہوں نے

مولانا احمدرضافال سے بارسے ہیں مشہور سے کہ وہ مکھرالیوں تھے، بریل ہیں انہوں نے

کوس از مشین نصب کر کمی تھی۔

مسانوں یں کپس میں فروعی اختلاف کتے مسانوں یں کپس میں فروعی اختلاف کتے موال میں الب میں فروعی اختلاف کتے موالے ک دوسسر سے ساتھ فرورٹ مل ہوجاتے ہیں۔ مولانا عمد رضاناں کے ذوق تفراتی نے نماز جنازہ کوہی موضوع بنایا ، فرماتے ہیں ؛

د بابی وانعنی مقادیانی دفیریم کمنادم تدین کے بمنازہ کی نماز انہیں ایسا <u>جانت ہم کے ٹر</u>صنا کھڑسے کے یہ دہمیں کرمولانا محدر منایباں دیو بند بول کو جمہوڑ گئے شاید طبیعت میں کو کی نرمی آگئی ہم نہیں دوسرسے متعام پر بیکسر مبی نکال دی سبت ۔ ٹرکاح شادی کے موقع پر نمی براوری واسکے مل دیشت ہیں سولانا احدر ضاکو یہاں بھی بوسٹ آگیا فراستے ہیں۔

و بانی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، میکوالوی- جمله مزندین بین کدان سے مردیاعورت کاتمام جهان یرم سست نکاح بوگاسلم جو یا کافراملی. یام تد- انسان بویا حیوان مض با طل ا در زنا

ه به عفوظات مولانا المعريضا حبسرا ول منكشيه

نمانِ**ص برگا** اورا ولا و ولدالزنا - سنه

اسلام بیں جیوان سے نکاح ہونے کی کوئی تعددت بھی ہوکتی ہے ؟ اگرنہیں تومولانا نے بہاں جیوان کوکیوں مجل نکاح فرایا ا در مخالفین کے لئے اسے با المل مشہرایا کسس سے یہ بات سمحہ میں آتی سبے کہ اسینے سنے وہ اسسے خردر جائز مجھتے ہوں گے۔

مولانا امدرضا خال کایر نیال با تکل نملا سبت اسسلام بیں حیوان سنت نمکاح کرلے کی کوئی صورمت نہیں اسے نمکاح کرلے کی کوئی صورمت نہیں اسید ناصفرت ابن مبسائ کہتے ہیں کرحضور سنے فرطیا۔ مَن ُنْ جَدُنَّ وَقَالَ کَالِنَا اللّٰهِ مِسْلَقِهِ فَالْتُسَالُونَا عُلْمَةً اللّٰهِ مِسْلَانِ کَانِ کَرِسْدَ بِاللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِدَ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِدَ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ مِنْ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهُ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰهِ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰ مِسْلِی کُرِسْدُ اللّٰ مُسْلِدُ مِنْ اللّٰ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰ مِسْلَانِ کُرِسْدُ اللّٰ مُسْلِدُ مُسْلَانِ کُلْمُ اللّٰ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلَانِ مُعْرِسْدُ اللّٰ مِسْلَانِ کُلْمُ اللّٰ مِسْلَانِ کُلْمُ مُسْلَانِ کُلْمُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلَانِ کُرِسْدُ مِنْ مِسْلَانِ مُسْلَانِ کُرُسْدُ مِنْ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلِدُ مِنْ اللّٰ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلَانِ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِمُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مِنْ مُسْلِدُ مُسْل

مرلاناا مدد ما کے بیرو تغربتی بین المسلیان کی ہم ہم یں است دور ما نکطے بیں کران ہیں سے معلی کر ان بین المسلیان کی ہم ہم یں است دور ما ایسے این نماز مین بیل سے معلم کی منطقہ جب ان سے پوم گیا تو ابنول نے کہا کہ وہا بیول کی بنوائی ہوئی سجد ۔ مسجد سے حکم یں ہے ۔ یس نہیں دو گو کے حکم یں ہے ۔

جیں اتنا توسوم تھا کہ یہ لوگ و ہاں کے اماس کے بیجے نماز نہیں بڑرہتے ہسجد حرام اور سید بنوی کی با بما صن نمازوں میں شرکیے نہیں ہوتے بیع فیدہ دکھتے ہیں کہ مکر و مدینہ پر کہ خاد کا قبضہ ہے کئین یہ سعوم نہ تھا کہ یہ لوگ اس معدیہ کہ کو جسودی مکوست نے شرحایا ہے ۔ مکم میں جھتے ہیں ، مولانا احمد منا کے اس فتوئی سے یہ تجب بھی زائل ہر جاتا ہے ۔ محمد ہے یا نہیں ؟
عرض ا۔ وہا بیرں کی بنوائی ہم تی سبحہ ہے ۔ سے ارشاد :۔ کفاری سبحہ شاں گھرکے ہے ۔ سے ارشاد :۔ کفاری سبحہ شاں گھرکے ہے ۔ سے

مرس معب وعدين ترك رنا فرض ب المدين ماره بال كالمول يمين نماز المراد بالمول يمين نماز

نبیں پہنے نمازی اگرسان نبیں مجھے تواکید پٹھٹے ہول کے یا وہاں گھول میں پڑھ لیلتے ہول کے

ئه ملغوفات مصديدم مستل سنه جامع ترخى بلدا فكل سيد لمفوظات صد

لیکن مجدگی نماز آداکیسلے نہیں بڑھی ماسکتی اکسس کے لئے نمطبرخرددی ہے اس صورت حالی ہی کیا کیا جائے ۔؟ کفراہلین کا کیک اور فتوئی طاحظہ ہو۔

ندان کی دو بایول کی نمازنماز ہے ندان سکے شیجے نمازنماز ۔ بالغرض وہی جمعہ یاعیدی کادمام ہواورکوئی سلمان اما مست کے لئے نوش سکے توجمعہ وعیدین کا ترک فرض ہے سامہ

سعوم نبیں اس فتو لے سے مرسم عج میں کتنے لاکھوں سل اول کی نمازِ مجھ خانی ہوتی ہوگی اور کھتے مرمبر کے نمازی اس مج کی حا خری سے سید نماز ہوکروالیس لوٹتے ہیں بریویوں کی حالب زار تا بل دحرسے ۔

بریدیول کی مالتِ زار قابل رحم ہے۔ گربیں کمتب و چنیں قال کا د لمفلال تسسام خوا پرشگر انسوس کرمسلافول کی نماز تو نمازنہیں اس صورت مال بیں جمعہ و حیدین کک کا ترک فرض ہے تیکن ابلیس کی نماز نماز مجور کمی ہے اور اسس سے بیچے نساز پڑھنے کو کہیں حسدیام نہیں بتلایا ۔

مولانا ممدرها فال نقل کرتے ہیں۔

مولانا ممدرها فال نقل کرتے ہیں۔

میں نے دیکھا کہ ایک بیباڑ پر الجیس نماز پڑھ کا

ہے میں نے اس کی برنئی بات دیکھ کو کہا کہ تیرا کام تو نمازسے فا فل کر و بینا ہے تو خود

کیسے نماز پڑھتا ہے اس نے کہ شا پر الٹرتعالی بری نماز قبول فرط نے اور بھے میش وسے سے

میطان کو نمازی کیوں مانا جار جاہیہ؛ فال صاحب کی یہ تدبیر محض اس النے تھی کو ان

ہے بیرولوگوں کو نمازیوں سے تمنفر کرنے کے لئے اس اصول کو کریشے طال بی نماز پڑھتا ہے دلیل

بناسکیس اور کہیکیں کرشیطان می نماز کسی وصو کے کیلئے نہیں خیشن کی اسید پر پڑھتا ہے دلیل

میطان کے اعال میں نیکیوں کا وجود جمہور اہل اسلام کے مقیدہ کے فلا من ہے اور لوگول کے

داوں میں شیطان کی نفرت کم کرنے کا ایک فلو او سے افوس کرشیطان کی نماز تو نماز مان الی کئین

داوں میں شیطان کی نفرت کم کرنے کی ایک فلو او سے افوس کرشیطان کی نماز تو نماز مان الی کئین

ك اعلام شرىين معداد ل مالا سه المغز فات معدادل مط

کہ و مدینہ کے المول کی نماز نہیں مدان سے ایم پے نماز نماز سبعہ خان صاحب سے یہ شیط تی عقیدے کی انتہا ہے۔

موانا الدرضاك و وق تعزی نے جنازه وغیرو ك مرائل الدرضاك و وق تعزی نے جنازه وغیرو ك مرائل سب كف نيسے حرام ہونے كافتوى ما وقع پر مختلف سنك كو ور فول ك ل بيٹھنے ك امثالات مى كمزور كرد سينے محاح وشادى كى تقریبات پران كے طف كے سوات مى كرزور وائے اب كوشش فر مائى كر عام سابى زندگى بیس وه ا بجب و وسرسے كے گھر كھانا ہى ند كھا سيس ا اعلان فرما يك مخالف من مخالف بار فرما يك مخالف سب فرق ك فريسے ان كے پيرو وال كے لئے حرام بيس گولاكھ بار فرمائے وقت نام اللي ليس، فرمائے ہيں ۔

رافضی ترائی و بابی دیر بندی و بابی نیر سقلد قادیا نی میکرالوی پنچری ان سب کے ذیبے حرام محض شجس وسردار تعلقی بیں اگر چہ لاکھ بارنام البی لیس اور کیسے ہی ستی پریٹر کار بنتے ہوں کہ یہ سب سرتدین ہیں سے

مولانا احدرضا خال نے ہندوستان کے مسلانول پر باہمی نوشی نی شادی و ماتم اور ساجی
سیل جول کے در داز سے جس تفراتی سے بند کئے ہیں اور اسس منزل کک بینچنے کے لئے بو
نرینہ تکفیراستعال کیا ہے اس پرجتنا انسوسس کیا جائے کم ہے۔ آب کے ان فتو وک فے مندسان
میں اٹھنے والی جمد اصلای تحریکول کو مطون خم ایا کیول کر عام ملکی اصلای تحریکیں ، عام ساجی اتحادک
بیز بردان نہیں چڑھتیں ۔ اس طرح آب کے ذرق تفریق نے آزاد کی دطن کے لئے مختلف طقول
سے سل اول کا باہی مل بیٹھنا مجی حرام کر دیا ادر ہی فضا اس وفت انگریزی مکومت ہندوستان
میں دیکھنا چا ہتی تھی۔

مُولانا احدر ضاخال کے خلیف مولانا ویدار علی الدی نے لاہور میں والانعلوم جمع کیرفتوں سے کفر مرب الا حامت کے نام سے ایک عدسہ نائم کیا تھا اس کے ایک اضل مولا دا اوالعلا برمحد طبیب وانا بدی مولانا احدرضاخان کے نینب اوران کے ووق تعزیق کے جانشین م وارث تھے آپ نے اپنے سوا ہر طبیقے کو کا فرقرار دیا ہے اورخاص طور پران گوگوں کوجر مبندوستان کی تعلیمی اصلامی پاسسیاسی تحریمول میں پیش بیش شعے نام نے سے کرکا فرٹھ ہرایا ہے۔

آپ نے ایک رسال قبرا تفادرکے نام سے مولانا اسمدرضا خال کے آمتا نہیںت مارم و مشربیت سے شاکع فرمایا ، وا ناپوری صاصب کی دیکھتے ایک ہی جگرسب برکفر کا گولہ بوری توانائی سے بیٹیکا سید زبان مجی طاحظ کیجیئے اورفتوٹے کفرکی وسعت کی وادمجی و سیجئے۔

کھا یسے دنیا سے بندسے ۔ پہیٹ سے کتے ۔ مونوی نمالیڈر کامش کے ہوا پیٹے پیٹ ادرلعنت کی روٹی کی فاطراسلام اورسلمانول کوالٹی تجری سے ذریح کرنے گئے ۔ دین فردش ودنیسا خرمونوی نمالیٹرول میں ۔

۱- آسیل داوی ۱ رندیرسین داوی ۱۰ رمرسیده مدخال ۲۰ قاسم نافرتوی هرشید امدگنگوی آنجها نیال اورای جهانیال پس ۱ و اشرف می تعانوی د حسین احمدجود حیا باشی ۸ رمطه دالترسخاری ۹ رابوانکه م آزاد ۱۰ محمل جناح ۱۱ منا بست الترمش قی ۱۰ مبدالشکورکاکودی وغیرجم مشهور ومعوون بیس نیز ۱۱ رحسن نظامی ۴ اشبیامه دیوبندی ۱۵ رکفاییت الترش ایجها نیورمی ۱۱ را حمدسید و بوی ۱۰ و اکر اقبال ۱۸ و عبداله جدور با بادی ۱۹ محد علی جوم ۲۰ رعبدالغفار خال مرحدی گاندهی -

د*ىيىسىدلكعاسى*،

بیرینچرمرکسیدنے اپنے ٹورتن بنار کھے تھے جوہیرینچرکے وزیران بنچرست اورسیٹر اِن د ہرست اور بلینمن زندلقیتت تھے جن کے نام یہ ہیں۔

۱۷ - درامیمس اللک مهدی کمی خال ۷۷ نواب انتم یا رجنگ بولوی چراغ علی خال ، ۱۷ و دراب انتمار کا که میدن مالی ۵ ۵ و ۱۷۰ و داب انتصار جنگ مولوی مشتاق حدیدن ۲۷ بولوی البلا من حدیدن مالی ۵ ۵ و شمش العلی رمولوی و ۲۷ شیان مانی شمش العلی رمولوی و ۲۸ شیان مانی

مظم گڑمی ۲۹ر ڈپٹی نذیرا مدے۔

برع ي عما برد وزم دن ايك شخص كوبي ثرا بعلاكبين توان كينك بورست مبينية كا نصاب تياد بوكيا \_

مولانا ابوالسل برداناپودی سے اکس تھوکے توئی ٹیحفیرسے زمولانا محدملی جوہریہے دمولانا مالی سرز ڈاکٹرا تبال نرقا نگر انظم محدملی جناح مزاحرار نرخاکسار زکانگویسی دمسلم **یکی** سرز آبنجا نیال نرایس جانیال ریزنظرعت ب عرض مل دیوبندبر بیجی زتمی ۔

گمائل تری نظر کا بنوع دگر سرا کیا 💎 زخی کچه ایک بنده درگاه بی نبیس

آذادی ہندسے کے سال پیلے سلمان نہا دہ ترسلم نیک کے گروجی تھے یہ قومی اتحا دہا المائے سلمانوں کوایک بلیٹ فارم پرجیح کرر الم تھا یہ جمع بندی مولانا جمدرعنا فال کے ذوق تفریق کے فلان تمی رفعان صاحب ان دنول آئیما نی جریحے تھے تا ہم ان کے ایر جہا فی حفرات جن میں مولانا احمدرضا کے اس بروے گدی نشین مولانا احمدرضا کے معا جزادسے مولانا ما مدرضا خال ، منظر المیلی فرت مولانا المائی اس مولانا میں مولانا المائی اس میں مولانا میں مدرضا خال ، منظر المیلی فرت مولانا الوالر کا ت سید احمد ما فرادسے مولانا میں مدرضا خال ، منظر المیلی فرت میں مائی کے خلاف ن پوری قوت سے بنواز ما المائی حز ب الاحنا میں مدر بارمی شاہ صاحب نے ڈاکٹر ا جال پر کفر کا فتری نگایا توان کے ابوال طاہر دانا ہوری صاحب نے قائد عمل میں مائی کے مدلانے میں مکی ۔

بمُكُم شريعت مشربينا اسپينه ان عقايُركفريه ، قطير ، يقينيكي بناپرقطعًا مريد اورخارج ا زامسام سَجينيه

تا دُمِ الله مست ملان پر زور آز مائی محض اس سنے تھی کہ مروم سلانا بِ استدی ویٹی ولبنا گی سے سئے مکا دست مولا ناا شروع ملی تمانوئی اور شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمد مثانی اسے برابر کسی کو شیکھتے تھے ، تما کہ م کا کی نما تھی کہ پاکستان کا برجم بہی بار مغرت مولا ناشبیر حمد مثانی لیٹ دست مبادک سے مبرا میں رچنا نچے الیسا سی عمل میں اکیا ۔

ك ترانقادى الكفارابيا ومستسلع سيعاني دزير في كالميكنة فالى تد . تجانب الي السنة مستا

ان مالات میں بر بولیاں کے نشے خروری ہوگیا کہ وود بگر جماعتوں کی طرح سلم لیگ پر مجی جنر آ ذیائی کریں ۔

مسلم المك كے خلاف فولے ابنى دین فوشوں بیں سے چندد نیا پرستوں نے المکے بیں : ر ایک جامت بنائی میں کا نام منظم لیگ بغلط سمی برسلم لیگ ہے ۔ اس کا قائد ولیڈر محملی جینا ہے ۔ میں کا قائد انظم ورشیعت ایک بندوزرلیڈرا پنی نیکم پُری ا ورتن لباسی کے لئے بنچریت ولا مذہبیت کا دام تزویکن بچائے ہوستے متن اس کا نام سرسیدا ممذال من من من من من من اس کا قائم متنام سہدے سے سے منابی اس وقت اس کا قائم متنام سہدے ہے۔

مشرمیمیل بناح سے نام سے ساتھ قائد عظم نہ لیجنے کی وجہ مولانا اسمدرضانا ل کے استان بہیست د بیرِخان ، ماربرہ شریعیت سے بچھی گئی ۔ آب نے بداییت فرمائی ،۔ "کیاکوئی سچا ایں ندارسنمان کیسی کتے اور وہ مجی دوزخیوں کے کے کواپنا قائد اعظم معیدسے فرا بیٹیوا اور سردار بنا نا ہے ندکرسے گا۔ جسٹے

ہم نہیں بھنے کرکی بنیدہ انسان برطولوں کی اس زبان کی تائید کرسکے گا یہ لوگ اگرنظریہ پاکستان کے نعلا من تھے تو اس اختلامت کو اچھے الفاظ میں مبی بیان کیا جاسک نشا محالیوں پراُ تراُ ناکسی اچھے آدمی کا کام نہیں ۔ نام بنگاڑناکبھی ٹیکس لوگوں کی ما دست نہیں رہی مسلم ٹیگس کمنظلم لیگ کہنا مولانا احمد رمنا فال کی علی تربیت کا اٹرسٹیے ۔

مولا ناا مدرمنا ناں مولا ناخرم علی بہوری کی کت بنعیق کسلیسی اورمولا ناسلیس شہید کی کتاب تعیق کسیسی کتاب این ایک کتاب تعقریشُّ الایمان کے بخت خلاف تھے ، سائل میں اختلاف ہوتا ہی آیا ہے لیکن آپ ابیف ذوق ناص کی کمیس کے لئے نامول کوٹوب بھاڑ تے شعبے نصیعت کے لیمن کوفیتی کے لسیس تعریبًا لایمان کو

سه تېرانغادرمسكاملين شلطاني وزير در گه بينى ايرنشن تانى -

شه سلم ينگ كى درى بنيسىددرى حالا شائع كرده خانغا وبركانيدار بروشروج -

تغویت الایمان بی<u>کنته تم</u>عے رمولانا نرم کمل کا نام بگاژگر است نوم کی کردیا (بینی وه گدماجس پرسواری کی جاستے، آیپ سے معتقد موانح نگار نیجیته پیں ۔

دآب نے ، مصنعت کا نام اس طرح بنا دیکر پڑھنے والے نہی سے لوٹ گئے مولوی نرسلی بہوڑی ہے۔ خیر یہ تو مولانا احمد رضا خال کی دل تی تھی لکین سسم لیگ کومظلم لیگ قرار وینے میں ان عظرت سے دو تی تعزیق کا بھی بہت وخل تھا ، مظہر اللی عفرت مولانا حشمت علی کوک زبان ویکھنے رمامیہ ب سی نکھتے ہیں۔ سی نکھتے ہیں۔

ان مسلمان کہلانے والے مران اورمائیان کا گھیس پیر حسین احمدا جووجیا باشی وشیار معلوبندی اور نافی من الاسسلام کفایت ولٹرشا بجہا نیودی کے متبین و ایپ ولیے بندیہ مرتدین کی اورسٹرالوالکلام از اووعدائفنا رخال مرحدی گاندمی کے متلدین نیاجرو کمدین کی اکٹریت ہے تلے

سلم لیگ بنده ستان میں جمبوری پی مست قائم کر لینے کے بعدان تمام کفاره شرکین کے ان
کفریات ملون کی تبدیغ واش عت کی جایت و مفاقت کرنا پنا فرض اولین بتار ہی ہے سلے
پیراس بما مت کے پنی ب سے مفتی مظم مو لانا اوالہ کا ت سیدا محدنا کم وارانعلوم حوالبحث الله بورکا سلم لیگ کے بارے میں فتوئی طاحظہ کیجے۔ اس پرالوالط امر محدولیب وانا لیوری کی بحق صدیات درج ہے۔ جنبوں نے مولانا العا من حسین، ڈاکٹر ا تبال اور قائد المفام محدمی جناح کو ان اسیس بی فتاری ہے جن پران توگوں سنے کفر کو گور نبایت بدوروی سے جبیبی ہے برلؤا الوالم کا تعظیمت میں ماری ہے جن پران توگوں سنے کفر کو کر نبایت بدوروی سے جبیبی ہے برلؤا الوالم کات کھتے ہیں اس کا الی سے بن پران توگوں سنے کفر کو کر نبایت بدوروی سے جبیبی ہے برلؤا الوالم کات کھتے ہیں اس کے اللہ میں مرتبرین ، شکری فروریات دیں شامل ہیں اس سے الی سنت و جماعت در برلؤاوں)

السان سے اتفاق واسی دنہیں ہرست ریاں کے کہ وہ تو ہر کریں گیگ کے لیڈرول و قائد الح

ك سوانح اعل حفرت منظ مؤتفه باناميال قادرى يولي جيني

ته منهام نوديش مد برسم يگ معنغ مواد احتمدت على صناد شاك كرده مار بره ترابيف

سته در در در در مثل

مع بوسشرعانا جائز مع كى طرح بى جائز نبيل ال

۷ ۔ لیگ کی حایت کرنا اس میں چندہ دینا - اسس کا مبر فینا ۔ اس کی اشاعت وتبلیخ کرنا۔ منافیقن ومرتدین کی جاعت کو فروغ دینا اوردین اسلا کے ساتھ ڈمنی کرنا ہے کے

ا کی ایشرمدل کے افعال واقال سے ان کی گڑاہی مبرنیروزسے زیادہ روشن ہے اس مرتد تنازی کوئیگیول کی تقریرول بیں شیخ الاسلام اور بیجم الاست کہا جا تا ہے۔ اشرف علی

زندہ بادکنسے رسائے باتے ہیں اسے

كاند عظم كوسنانق اودم تد قرار وسد كرمى جب تسلى منهوتى قرم ير لكحقة بيس -

اگرافف کی تعریف طانی ادرجناح کواس کا اہل بچھ کرکرنا ہے تووہ مرتد ہوگیاس کی بیری اس کے نیک مقا لھے کور ہے ہوگا اس کی بیری اس کے نکان سے نکل کئی سلیا نواں (برطویوں) پرفرض جد کراس کا کلی مقا لھے کور ہے ہوگا اس تعوی ورجے کی بحضر کے اصول کلیدمولانا احمد رضاخال کی زبان سے سفیف ان کی جمات کے جو لوگ ان کی وفات کے بعد دواکر اقبال اسلم لیگ اور قائد ایم خام پر مرسے وہ اس کا ایسال تواب مولانا احمد رضاخال کھتے ہیں ۔

" رشیدا مدادرجاس کے بیرو بین ظیل احمد انبیٹی ادرا شرف علی وفیروان کے کفریں کوئی شدنہیں نہ شکک کی مجال بکہ جوان کے کفریش کئے کرے بگرسی افریح کسی مال ہی انہیں کا ذرکھنے میں توقف کرسے اس کے کفریس شبرنہیں"۔ ہے۔

سلم یگ کے جلسول میں سولانا اشرف ملی زندہ ہاد کے نعرے تکنے اور شیخ الاسلام کہنے سعید بات واضح تی کر قائد عظم اور دوسر سے سلم لیگی زعماً اور دیگر مران سلم لیگ معلم ردیوبند کو اعلیٰ در سبے کا مسلمان بچھتے تندے بتو کے پاکستان میں بھی مسلم لیگ کے دبنی وامبنا شیخ الاسلام مولانا شیرا محد مثنانی دیوبند کے مشہور محدث تندے قائد ہظم کی نماز جنازہ انہیں نے بڑھائی تی

ا انکام نوریژی برسم لیکت کے سکہ نوی مبارک کری کم و بال نا ن جنوا ہوا است امنیہ میں ملی ملی مطانی بعثی رہے نہ و اسے افراقیہ اللہ

اب من گوگ سے دماغ میں موان المحدرضا خال کی یہ بات بس تھی کہ دوموان الشرون علی کوگائے کے میں بھی توقعت کرسے وہ بھی کا فرسے تو اس کا لازی نیتجہ بہ تھا کمان سکے نز د کیہ تمام سلم کیک اور اسس سے تمام قائدین کا فراورم تدخیم ہیں موانا نا بوالبر کاست اور الجالعائم دانا پوری نے بوتمام سلما فول کی تھے کر ڈالی وہ موانا نا محدرضا خال کی ہیر وی بھی کا نیتج تھی ۔ موکس پیچا سفی ترکی اب میں جاری نے میں کہ المیزان احمد رضا فرکا یوعوی تاش مرکز فلط نہیں سہے ۔ ہرگز فلط نہیں سہے ۔

مولانا احمدرضاسک معاجزادسے تکھتے ہیں -و پایید پرقعلعًا لازم سبے کرا چنے بربرفرد کوکا فر انیں اس کا خلاصہ یہ کرشگا دبلوی وکنگوہی و نا فرقری و تعانوی بیٹیٹا کا فرم تربیں سٹے

سه اليزان المدرضائم على الاستمادي اليال الاتدادمات

می ایمس طرح ان چارول کا نام بیا اس طرح ایک ایک ذرکواس کا نام لے لے کر ان نافرض بھی مقریت میں خورک نورکی مدہ تی سبے اب اگر آج کا سنجیدہ انسان اس رنجیدہ انسان کو د سنجیدہ تو آبی گا سنجیدہ انسان کو د سنجیدہ سنے توایڈ پڑ المیزان کو اس سعد شکوہ نر ہونا چا ہے کہ کسو چنا چا ہے کہ اس حالت زائیں وہ سنجیدہ انسان کے ساتھ سبے ؟ ان مغرات کو فتو اسے کفریس اتنا انہا کتا کہ تری وقت میں مجی پر کفر کے کو سان کے صند سے بر سنتے تنصے : مولانا محدیث خال سکے آساز میریت ما دہرہ مراح نے اسلیل کی کمر بازی کے مراح میں جا ہے کہ مراح کر ایک کا مراح کی کی مراح کی کی مراح کی مراح کی مراح کی مراح کی مراح کی کی مراح کی کی مراح کی کی تند ہے ۔

تحرابی دائے بر مذہبول اور ب دینوں کے ردّ کو اپنامنعبود نظر شرایش خصوصًا و فی بیڈدلونبر کر اور منجد برکار دّ کر برسب شریر ول سے زائدگندسدا در اسلام کو نعتمان بنجا کے والے اور مرکمود نے میں برترین کفار ہیں گ

برطوی ذبان می ساتوساتوطافط کیجئے ہے۔ اس پرلس نہیں کرتے انگے میل کر کھتے ہیں ۔ مخالعت شائد و یا بی ہروی پنچری دفیرہ ہیں ان سب کواپنا ڈیمن مخالعت جائیں ان ک بات زسنیں ان سے پکسس زہیٹے ہیں مان کی کوئی تحریف کیجیں سے ہے۔ سر بہت

آخری باستان کے منقول میں کیماز تدہر کہلائی سبعہ یافیوست کو دوروں کی کوئی تحریر
دو کیمیں اس منے کی جاتی تی کدان حفرات کی اس تحریری دیمی کہ کہیں ان لوگوں گی انکیس خریری دیمی کہیں ان لوگوں گی انکیس خریری دیمی کہیں جائے تھے وہ تو اسے حقید سے لہیں
میں جاتے ادرجوالوا ماست ان لوگوں نے اس می کسسس دیمی سے یا دیکھ تھے وہ چذھ بارات سے ہی والت کے معالم درجہ نہیں رکھتے ہو کوئی ایسی میمی عبارات نہیں جہیں کے معالم درجہ نہیں رکھتے ہو کوئی ایسی میمی عبارات نہیں جہیں کہیں میں میں میں اس مور تھال مدیجے
ان ہی جدو جبالات کے مبارست ای پر کفر کا بد بول دیا جائے یہ ان خری جسمت اس مور تھال مدیجے
کی کہا کہا تھ کہ جہاں سے ای پر کفر کا بد بول دیا جائے یہ ان کی کی ہے۔

اه بتري كاد كي دينين الرسيدي الدين اينان

مولانا احمدمدنا خال سفرنجی اپنی وفات سے ۲ گفتے ے امنٹ پہلے یہ وحتیت فر**ائی جوان** کے وصایات ٹریفٹ بیں ودن کسیے۔

میرسی آب است جادد را طرف ہیں ، چاہتے ہیں تہیں ہمکادی ، تمیں نق بی الله دی ہوئے دی آبیں ہمکادی ، تمیں نق بی الله دی ہوئے دی آبی البخار و دور معاگر ۔ والا بندی ہوئے دافعنی ہوئے ۔ نیچری ہوئے ۔ وہ الله ہوئے ۔ مجلا الذی ہوئے ۔ غرض کھنے ہی فرقے ہوئے اور اب سب سے نئے گا ندھوی ہوئے جنہوں سفان سب کو اپنے اند سے لیا یدسب میٹری ہی تہارے ایمان کی تاکہ ہیں ہیں ان کے عموں سے اپنالیمان مجائے ہے اس وصیت سے پتہ جات ہوں کی تاکہ ہی ہیں ان کے معتقد منہایت اقلیت ہیں ستھے اور ابنی کا غلبہ مقار موانا کو اپنی معیشوں کو میٹری کو میٹری کو میٹری کو میٹری کو میٹری کو میٹری کی تاکہ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان دوں والا بندی والی مقارمون تاکی تکوی کو اور ابنی کا غلبہ مقار موانا کی تکویر کو میٹری کو میٹری کو میٹری کی میٹروں کو میٹری کو ابنی منہ کی تاکہ مقارمون تاکی تکویر کی توارس پی برا بر منہ سنے میں ۔ میں اور فرقے کا تام مقائم مون تاکی تکویر کی توارس پی برا بر برسستی متی ۔

مولاناکی یہ پھنے ری مہم امنی تک مدد در دہتی تو اسے تظرانداز میں کیا جا سکتا مقا لیکن انسوں کہ ان کا حدۃ عقیدت اسی تغربی بین اسلمین کی محسنت میں مجود اوراسی نسشہ سکفیر میں برا برمخورہ ہد ان سے مولی مجبرب علی خان مکھنوی کا فتر کی طاحظہ کیمجئے۔ مرتدین کے ساتھ میں جول۔ دوستی واتحاد۔ بیاہ شادی کرنا۔ کھانا پذیا۔ ان سکے ساتھ ناز بڑھنا ان کے جنازے کی نماز پڑھنا حام ہے۔ جوکوئی تم میں سے ان کا فرص

مرتدوں سے ساتھ دوستی واتحا در کھے گا وہ اپنی میں شار ہوگا میانا اور یہ اکار تاریخ میں اسے ایور میں اس کرا اور میں راک ہیں ۔ میں علم

مولانًا احدرصًا كايه اركي كردارسه ادريي اس كاباعث رباكه آب اب يك على له دصايا نثريف صر

ملوں سے بے دخل ہیں عاً) مسلمان اس باہمی تنخیر کوج مولانا کی بچاس سالہ جدوجہد کا حاصل تھا پہند نہیں کرتے متوک کھفیر کے داعی کسی پڑھے کھے جلتے ہیں عزمت کی نکاہ سے نہیں ویکھے جاشتہ البزان احمد رضائبر نے درست انکھا سے کا تصعب صدی سے سولانا احمد رضا خاں کا تعارف ہیں دیا ہے :-

ممح یادام احمدرضادرسارے سل نول کی تھفیر اکیسے منعرکے دونام ہیں۔ حرکت م عمل کی اس تواناتی سے ساتھ دام احمدرضا کوعلی ملقول سے سبے و عمل کرنے کا منصوب نبایا گیا ہے اجواب اسینے نقطۂ عروج کو بینجا چا ہتا ہے گئے

المیزان بہت پریشان ہے کہ اعلیٰ خرت سے بدوخل ہونے سے ان کا کیا بنے گا ان سے کارکن مجی توا خراس نام سے سائس سے رہے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ پریشانی اس سئے کا مل نہیں اس سے سلئے مولانا احمدرضا خال کو تاریخ سے آسینے میں آبارنا ہوگا ناکہ مجھے صورتحال کا جائزہ لیا جاسکے ،

مولانا احمدرضا کے ملق اثریں سب سے
تکھیر کی سیاہ رات اور آؤمظلوم
ان سے زیادہ ترالزا مات انہی کے گرد کھوست ہیں ، نماز میں حضور کا خیال آنے سعد
نماز ڈرٹ جانے کی تہمت اور حضور کا درجہ بڑے جمائی کے برابر یکھنے کے الزا مات انہی ہے کے
د در لگائے جاتے ہیں ، مولانا احمد رضا نے سب سے زیادہ موا خذ سے انہی ہے کے
ہیں ، سبحن السبوع ہو ۔ ۱۹ احمیں شائع کی اس میں آپ نے مجھیۃ وجوہ سے مولانا شہید کی
عبارات سے کھرلازم آنا تحریر کیا ہے ، ہمرالکوکہ تا اشہا ہیں ۱۳۱۹ حمیں شائع کی اس
میں میں مروجوہ سے لاوم کفر تحریر کیا گرمظلوم کی آن کا اثر و سیحے کو ان تمام ماریک
میں میں مروجوہ سے لاوم کفر تحریر کیا گرمظلوم کی آن کا اثر و سیحے کو ان تمام ماریک

کہتا، از دم اورالترام میں فرق ہے کسی عبارت سے کوئی بات لازم آسے بداور بات ہے اور یہ کہ تھنے واسے نے مجی دہی بات مرا در کھی تھی ؟ بدامرو گیر ہے ہے، جو بات لازم کمی گئی اس کا کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کا کا فرہونا اور بات ہے 'اس ترجیہہسے کراس نے بیک فرید منی مراد نہیں گئے اسے کا فرند کہا جائے گا۔

ماصل برن کلاک نمازیس مفتور کا خیال آنے سے نماز ثوث جانے کے الزام کی حقیقت کی اور مفتور کا درجہ بڑے ہے جائی کے برابر قرار دسینے کی بات می محداد رہوگی اس کے ملمار ممتاطین انہیں کا فرنز کہیں ' برسکتا ہے ہے دالے کی مراد کی اور ہوا محف لادم کی وجہ سے کسی پر حکم کفرنہیں دیا جاسسکتا ، لادم اور التزام میں برافرق ہے ،

باتی سب برگفرگی کوله باری اورمولانا اسمعیل شهریند کا استثنام، فتوست کفیرکی دو بس ساری است اورمولانا اسمعیل شهید کوکا فرسمنے کی جراکت شکرنا حق کا اعجازا درخلام کی آه کا انرسید، اس عدم کفیرا دراستثنا ر نے سار سے کفر مچرمولانا احمد رضا پری لائا دیئے ہیں اوراب مولانا احمد رضا ہے اس علیے کے بنچے سے نکلنا بہت شکل ہوگیا ہے،

اس صورت میں بریلی سے جمہم جل تھی الٹی بریلی کولوٹ کی الٹی بیس کر الٹی کر الٹی کر الٹی بیس کا فرز کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مولا نا جمد رضا خاں توبر اللہ کے بیس الب الس کے بیس کر انہوں نے حفور کی سٹ اس بات کا پند دیتا ہے کہ وہ حضور کی سٹ ان میں کر انہوں سے بیس کر انہوں سی بیس کا پند دیتا ہے کہ وہ حضور کی سٹ ان میں گستانی کر نے البیں ان کا کا فرز کہنا کر سے بائز شیمتے ہیں ، اب ان سے وہ سارے کھنے راہوں انہوں

" الم الطائفة استعیل و جوی کے تعریبر میں تکم نہیں کرتا کہ بھارسے بنی صلی الشّرطیہ وستم نے اہل آگا اللّٰہ الآ اللّٰہ کی تکفیر سے منع فرایا ہے؟ ہنہ پہنے جائے بعدیں میرا دل رکہ یہ سے کیایوں بھی جو نکہ سے کوئی اپنا گھرمیں مد شکھتے ہیں ہے۔

ہمارے نزدیک مقام امتیا دیں اتفار رکا فرکنے اسے کف نسان در بان روک ا ماخوذو مختار ومناسب سے سے

اور په بحی نکھتے ہیں '

لادم ادرالتزام میں فرق ہے 'اتوال کا کلمہ کفر ہونا ا دربات ہے اور ٹاکل کو کا فرمان لینااور بات ہے ہم امتیا ط برتمیں گئے ہے

له سبخن السبوح عن عيب كذب مقبوح فسنث مطبع الفادمحدى تكعنوشك الكوكبراتيابير ف كعربت الي الولابد صطلا مطبر عفظيم آبا ونته سل السيوت النديد سروو مطبوع عظيم آباد ادر محرفتوت ك الفالمين لكفت بي،

علمات ممثا لمين نيس كافرزكيس بيمصواب سبط وحوابلواب و بيمنين وعليه والفتولى وهوالمذهب وعليدالا عتماد سله

مولانا احمدرضا کا یہ نتو سے ان سے تکفیر است سے گھنا وَ نے کرداد میں حق کا اعجاذ ہے ، جوز با نیں ہروقت اور ہرد منظو دیان میں علما رحق سے نملا ف کفریعقا مد سے الزامات سے ترربتی ہیں ان سے لئے ایک لگام ہے اور نود مولا نا احمدرضا کے عقاید سے نلات تین ہے نیام ہے جس کی ایک آئی سے یہ سارے الزامات نود مقاید سے فلات تین ہے نیام ہے جس کی ایک آئی سے یہ سارے الزامات نود ان پر لوث آتے ہیں ۔ شہید مظلوم کی آہ و نیا ہیں ہمی یہ انترجید در گئی اسلام نہیں انترب میں شہیب مظلوم بر انتراب می شہیب مظلوم بر انتراب انتراب می شہیب مظلوم بر انتراب می شہیب میں سے انتراب میں سے انتراب میں شہیب میں سے انتراب میں شہیب میں سے انتراب میں سے انتراب میں سے انتراب میں سے انتراب میں شہیب میں سے انتراب می

دنگ جب مشریں اسٹنگ آوائھا یکارنگ یہ زیکھے مرخی خون شہرے دال کچھٹیں

کوئی صاحب یہ عمویں کہ مولانا احمدرضا خال کا یافتو کے پہنے دور کا ہوگا، ممکن ہے بعد میں انہوں نے اس سے تو برکر لی ہو۔ یہ مجھے نہیں، مولانا احمدرضا کی وفات کے بعد ان کے ما جزاد کے مصطفے رضا خال نے ان کے ملفوظات جمع کئے اور انہیں نئے کہان میں مبھی بہی عدم کیفر مشار ہے کہ انہیں کا فرنیس کہا گیا کھ ملفوظات کے برایوں کے انہیں مولوی مصطفے رضا خال کا یہ حاشیہ بھی ہے ۔

ہنیل اور و بابیہ سے اقوال میں فرق ہے ہم سملین کا ندمب یہ ہے کرجب کس کسی ڈل میں تاویل کی گنجائش ہوگی انکیفرسے زبان روکی جائے گی کر ممکن ہے کاس فداس قول سے ہی معنی رجواسلامی ہوں ، مراو لئے ہوں سے

ك سبخ البورج منه تبييداي المام لله عنوفات وعدا ول مديره موروا سع المنص ازعا شالملفوظ

شاه المعيان بير محدث وبوئي كم مولاتا المعيان بير محدث ال كشيخ طريق المقيل المعيان المعيان المعيان المعيان المعيان المعيان المعين المعي

ہم اس وقت عرف چارحفرات سے وکر پراکتفاکرتے ہیں،

ا حفرت مولانا فضل حی خرآبادی ، آب حفرت شاه عبدالور فرز ک شاگرد تعدا در این است میدالور فرز ک شاگرد تعدا در این است دیجا سال میں اختلات رکھتے شعر بایں ہمہ مولانا اسمامیل شہید کواعلی درجہ کا مسلمان شجھتے شعر، جب آب نے مولانا کے بالا کو سٹ میں شہید ہونے کی خبر سنی توسیق بڑھانا بند کر دیا ، گھنٹوں بیٹھے روشتے رہے اور فوابا ۔
میں شہید ہونے کی خبر سنی توسیق بڑھانا بند کر دیا ، گھنٹوں بیٹھے روشتے رہے اور فوابا ۔
آملین کو ہم مولوی ہی نہ جانتے شعد وہ استِ محدید کا مکیم نما کوئی شدی دہمی جس کی آئیت اور لیت اس کے ذہب میں نہرد ک

۲ - بيرسيدمېرعلى شائصاحب كالزدم دالتزام ميس فرق

جن سسائل بیں مولانا فضل حق خیرآبادی مغرت مولانا اسامیل شہیدسے اختلات رکھتے تھے ہیں مہر مہر علی شاہ صاحب گولادی ان بیں سے کئی مسئلوں بیں خیرآ بادی حفرات سے ساتھ تھے مفرت پر صاحب مولانا احدرضا خال کے ہم عمر شعر نمان صاحب سے سولرسال بعد وفات پائی گراب نے خال صاحب ہر طوی کو کمی اسپنے احباب بیں شمار نزکیا، دمولانا استعبل شہید کی تشییق دفشلیل کی اور نز ہی مسام الحربین جیسی دسوائے زماندک بروستی تھے

آپ جیرآ با دی ادر اسلیلی و و نول صنقول کومتاب و تواب پانے والا) اور ما جور واجر با بنوالا) سجعتے متعے آپ ان اختاد فات کو اجتہا دی قرار وسیستے اور فر مائے کہ کوئی فریات ووسرے فراتی کی محضر و تعنیق ندکرے ،

آب کالمی مقام مولانا احمدرضا خال سے کہیں بلند تھا الزوم والرّام کا فرق جس کی وجہ سے مولانا احمدرضا خال حدرضا خال سے مولانا احمدرضا خال حفرت مولانا احمدرضا خال حفرت بیر صاحب کا ہی پیش کروہ تھا، جس کے فلاف جانے کی مولانا احمدرضا میں ہمت یتمی حفرت بیرسا حب کے سوانے نگار مولانا فیض احمد حفرت بیرسے مصاحب کی ایک مقارت بیرسا حب کی ایک کتاب کے ارسے میں تکھتے ہیں،۔

کتاب کے آخر میں ذبح نوق العقد ماور لزدم اور الترام کفر سکے درمیان فرق بر محققار تبھرہ سبے سے

سجد وتعظیمی کی ممانعت کی سجٹ میں منکھتے ہیں۔

حفرت دبیر مبرعلی شاہ صاحب کا سب سے بڑا حسان یہ تھاکہ آپ نے اس بات پرزور دیاککسی فریق کو یہ تن نہیں بہنچاکہ اس سند میں اختلات کی وجہ سے دوسر سے فراتی کی تحفیرا ور تغیبیت کرے حفرت نے اس طرح علی رکی ہر اور باطن سے درسیان ایک ایسا اشتراک قائم فرط یا ہے جس سے بعد اس اختلات کی نوعیت مرمت فروعی اوراجتہا دی رہ جاتی ہے جس کی بنا پرکسی فرقہ کو دومرے سے فعلات کی کہنا شرعًا درست نہیں ہے

اس عبارت سے معرت ہیرصاحب کامساکک واضح سبے مولانا احمدرضاخا ل بیں مفرت پیرصا سب کی کلی مخالفت کی ہمت رتھی اکسس سلئے انہیں لزوم وکہڑاً کا فرق تسلیم کرنا پڑا۔

٣ . مولانا عبدالسيح كامسلك عدم يحفير

ئ مېرمنيره ۸۸ ۵ شه مېرمنيره- ۲۱ ر

مولانا بالیمین رام پوری مولانا عدرضا فال کے پیشرو تعے ادر رسوم و برعات میں ان سے بم سلک تعے مولانا عدرضا فال نے انہیں ایک بگر آخانا بی الله وَالْفَحَلُ ان سے بم سلک تعے مولانا عدرضا فال نے انہیں ایک بگر آخانا بی الله وَالْفَحَلُ بَاب وَلَا الله وَالله والله والله

ادرایک دوسری جگر بیکت بین -

مولوی ہمنیل صاحب وہوی شریع ہیں سیدصاحب سے او مولاتا شاہ عبدالعزیر صاحب سے اور وہ مولاتا شاہ عبدالعزیر صاحب سے اور وہ مولاتا شاہ و لی النڈ کے اور وہ شاہ عبدالرحم سے اور وہ مولانا شاہ ولی النڈ کے اور وہ سے آدم بنوری سے اور وہ عارف ربانی مجدد العت تانی سے رحم ہم النڈ دالنڈ ان سب پر حمت فرائے شاہ اسلام میں یہ دعا عرف مسلما فول کیلئے ہی ہوکتی ہے ،

آپ حفرت مولانا نحدقاسم نا و تونی کومجی مرحوم تنکھتے تھے مرحوم سلمان ہی ہوسکتا جے کا فرکومرحوم نہیں کہدسکتے

ان حالات میں مولانا احمدرضا خال میں ہمت زخمی کرتمام اہل حق علمار کو بیک آوک ربان کا فرقرارویں مولانا آئیل شہید کی خاندانی وجا ہت اوران کے بارسے میں وقت کے دوسرے اہل علم کی رائے الہمیں مجبور کرتی کی کرلزوم والتزام کے فرق سے وہ ان سے بارسے میں اسینے الزامات میں گنجاکش بیرداکریں ،

علما مرویومندچونکدان سے متا خرشے اورانہوں نے اکا بر محدثین وہلی کومجی عرویکھا شمااور و مولانا احمد رضاخان کے ہم عصر مجمی شمعے اس لئے آب نے ان پر اسپنے الزامات ک افوار ساطعہ ، صکھے میں تندوان والو وام نی ثبات محفل خیرالانام صلکا) سے تیر پوری خیگی سے پیوست کے ، مولانا آمیل شہید دیم کو مماد تکفیرسے سنٹنی کرنے کی کچہ یہ وجود می تمیں

ب - كافئ فن احد مستف الوارة فرا بعداقت

ہبرسم و بدعات میں مولانا عبد السمین اور مولانا احمد رضافال سے پررسے موافق تعے
لد حیار کے رہنے والے تعے اور گور نمنٹ بنشز تھے ،آب بھی مولانا المعیل شہیند کی تحفیر کرتے
تھے ،آپ کی شدید مخالفت سے با وجود آپ سے نام سے ساتھ دہمۃ النزعلیہ بھتے ہہ
اسٹی برچا ہے کہ آپ ان کو سلمان سمجھتے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے لئے رحمت کی وعاکر تے تھے اور ان سے سے برابنی تقریبط انکھی سمجھے ہے ،

قامنی ما حب افرار کے ہیں کہ مولانا اسمعیل سے بیان میں جادو کا سااٹر محسوں ہو تا تفا اب کے حق میں بیدائمی نفرت تھی، قامنی صاحب میکھتے ہیں مولوی اسمعیل صاحب کی تازہ ستحصیل اور طلاقت زبانی اور و عنظ گوئی اور خومش بیانی میں واقعی ایک تیخر کا عالم تما سے

حفرات کا مولانا ہمیں شہرٹیڈ کی تحفیر *ء کرن*ا ایسی بات دیمھی جصے مولانا احمد رضا خاں نظر انداز کرسکیں بھرمولانا ہمیں کی خانانی وجا ہت پورسے ہندوستان بینستم تمی،

مولانا نغلجی نیزگادی سعد عین مسائل میں انتقاعت تعالیٰ میں صفرت شاہ محداسمٰی جانشین معرت عبدالعزیز ممدت د بلوئی مغرت مولانا آسمیں کے ساتھ تنصر ان حالات میں مولانا احمدرضا خاں کا آپ کی تحفیر کرنا بہت شکل ہوگیا تنعا۔

اس بي منظر سعد بنته جاتا ب كوفان صاحب كاحفرت مولانا المعيل شبيد كي كمفر وكرنا

له ديكية الوارات با مواقت ع من معالمه على ١١٩٠ ما ١٥٠ عدال مراه،

وس سائة وتعاكداً بسئلة يحفيرين ممثا لاتعے جبساكا ليزان احدر خانب كي يك مضمون الكارنے وعوى كيا ہے بكار سائلة كار اب بين مولانا فضل مى خير آبادى اور بير سبد مېملى شاه صاحب كى پورى مخالفت كى جمت وتهى، مولانا احدر خاكاشى شهبدكى تحفير ذكرنا، اگروا تى بنا براحتباط ہو تا توان كے علقے كے لوگ ہروقت حفرت شاه اسماعيل اور حفرت بيدا محديد كفريد الزامات لگائے بين شخل دئينة اوروه تا ويل جس كى بنا برمولانا اسر مضاف كها مرحم المين انبين كافر مذكه بين ال كول كومى يا وجوتى اوران كى ورسكا بول ميں اس كاسبق ويا جا كا گرم ويكھتے بين كر ب لئ قات كھيں اول بن زبانين جا ل علما مولو بند برانغن كالا والكار برائي برانئا كورن كالا الله تا بائي جا ل علما مولو بند برانغن كالا والكار برائي ورش مولانا المنظر شهبر بدر ہى جوتى ہے امولانا لمفر على خل مولانا المنظر شهبر بدر ہى جوتى سبت اس كالم بنا ،

یدا حدیر ہے سب رشم کی بارٹرکیں اور کہیں علامشبی کوگالی واشگان کاٹ دی کمیوں سنجد سے خبرنے زنجیری نہ گیان دومے کمبی جو سرزہیں سکا اُساف

علاوه از براس میں یہ وجر بحق می کرمولا نا ایمنیل خرای کی محمی سطوت و بوہ بھی کی کرمولا نا ایمنیل خرای کی محمی سطوت و بوہ بھی کے خلا میں انگریزول کو دارالسلطنت دہلی کے خلا من اب زیادہ جدوجہ کی فرورت نہ تھی انگریزول کو دارالسلطنت دہلی کے خلا من اب زیادہ جدوجہ کی فرورت نہ تھی امحدثین دہلی کی ملی سطوت کے جرائے اب دیوبند میں روشن ہو ہے تھے برطانوی استعارہ ہلی کی ہجائے اب دیوبند کے فلا من صف بندی چاہتا تھا ایہ وجہ ہے کہ مولانا احمدرضا خال حفرت مولانا اسمبل شہید رہم چی ہے تا دہ موا فذہب کے کہ مولانا احمدرضا خال حفرت مولانا اسمبل شہید رہم چی ہے اوجرد انہیں کا فرنہیں کے بلکہ شورہ ویتے ہیں کا عمار می فین انہیں کا فرنہیں کے بلکہ شورہ ویتے ہیں کا عمار می فین انہیں کا فرنہیں کی عرف ایک ایک

عبارت کوبہا : بناکران مل رکواس درج تطعی کا فرکہا جا آ ہے کہ جوان کے کفریس شک کوسے وہ مجی کا فرٹھرسے ۔

دبی کی علی سلطنت دیو بندختن بوئی توجی طرح دبلی کی سند مدیث پر حضرت شاه عبدالعزیزے انگریزی قلم و کے بند وستان کو دارالحرب کبا تما ،اب دیو بندکی سند صدیب پر حضرت شیخ البندمولانامحمود کمیس بندوستان کو دارا کوب کر رہبے تھے، مولانا احمد ضافاں کے ذمہ برطانوی بندوستان کو دالا سلام ثابت کرنا تمعا ،آبب سند اس پر ایک ستقل کم سخر پر فرویا جس کا امرا العملام بان بندوستان دارالاسلام 'رکھا ،ان حالات بیل گریزی سیاست جلے کا ورخ دالی کی بجائے دیوبند کی لحرف رکھنا جا ہتی تھی

دیوبند برنش انگیا میں علم وکر کی جردوح پھو کک راج نشا انگریز اس سے بہت فالکت تعدی نیخ الہند تعلیم کے قدیم وجد برحلقوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب کرد سبے شعد ا علی گروم بھی دایر بندک قریب آر با تعااور اس بات سے کہ دینویم یا فتہ بلیقے کے ذہن پر دایر بند کی چھاب ہوا حکومت بہت پرلیٹان تھی ایہ وہ وقت تھا جب انگریز ول نے محسوس کیا کہ دیوبند کے اعتاد کو تنی سے یا مال کیا جائے اور علیار دار بند کو خودسلی اول میں بی تنازعہ فید کردیا جائے۔

سے باصف مربی مارس کا مرکز تھا، مرسر بلی کا کہیں نام نہ تھا نہ بریل کی دیو بندسے مقاباتیں کی مخصص تھا باتیں کی گرفت کی گرفت و ابجا عست کی تراث علی سے طبیگا را نہی مدارسس کی طرفت دع کی سے مقبیل کا دی کا مربی کی کوئی ملی ساکھ تھی جمواڑہ کے سواؤنا فیض احمد صاحب بیر مہملی شاہ صاحب کے ذکر میں مکھتے ہیں :

حفرت قبله مالم بیساک پیلے وکر ہو پیجا ہے ، ۱۲۹ میں ہنددستان تشریف ملے محکمان دنوں وہاں محصر وی بار محدود اور ہا پر الم پر الائی برداملی گڑھ ، وہل اور سہار نبور میں بڑے بڑے بھا مورجے خلائی تصحر برسے علی مراکز تائم تے ، محدود میں مولانا عبدالحکی متونی ہه ، ۱۲ مرجے خلائی تے ہوں کی ذات میں جو پیکا متا ، اور مولوی محدوث میں ہو پیکا متا ، اور مولوی محدوث میں مورجی متا ان ایام میں اور مولوی محدوث مولوی محدوث مولوی محدوث مولوی محدوث مولوی محدوث مولوی رشیدا حموا میں مولوی محدوث مولوی رشیدا حموا میں مولوی مولوی دو الفقار علی مولوی مولوی مولوی و غیرہ علیا مولوی مولوی دو الفقار علی صاحب اور مولوی محدوث مولوی رکھیدا حموا میں ویو میں مولوی دو الفقار علی مولوی مولوی دو غیرہ علیا مولوی دولوی دولوی دولوی مولوی مولوی الم بیار میں مولانا ففل حق فیر آبادی کے فرزیم مولانا عبدالحق مدرس مالی میں علیہ دولوں مولوی مولون عبدالحق مدرس مولانا معدالحق میں استان میں مولون الم بیار میں مولانا ففل حق فیر آبادی کے فرزیم مولانا عبدالحق مدرس مالی میں مولوں مولوں میں مولونا مولوں مولوں

معلوم رسبے کران و نول مدرسر بریل کی علی دنیا میس کوئی اہمیت ۔ ڈتھی ' نداس عدرسے کاکمیں نام تھا ، یہ علی ر دیو بندسے خلاف ا کیس تنکیقر سی کارنا مدتھا ،حبسس سنے بریلی کو ویو بندسے مقابل لا کھڑاکی تھا ۔

مولانا مدرضافال سے پہلے ان کے مسلک کا بریلی میں مدرسر برلی کی حیثیت کوئی مدرسہ نہا ، مولانا مدرضافورسی شہوردرس گاہ سے فارخ درتے ، آپ نے کل تعلیم مرز اغلام کا دراورا پہنے والد علیٰ تی خال سے حاصل کی مولانا کے مرضر میں ا

ا مدر من خاں سعد بہت پہلے ہر کی میں علما م داو بنداینا مدرسہ قائم کریکے تھے ہر کی سے ایک رئیس جغر خاں سند اس سے لئے زمین وقعت کی تھی اور حفرت مواد نامحد معقوب صدر مدرس دو بند نے ۱۲۸۹ میں بریلی آگر اس مدرسہ کا افتقاح کی تھا ،اس مدرسہ کانام معباح لہلوم ہے اور عوب کام کرر وا ہے ،

مولانا الدرضاخال نے اس سے بهت بعد بریلی میں اپنا مدرسر بنایا عبس کا پہلاسالانہ جلسہ ۱۹۷۹ عربیں ہوا ، آپ اسے کوئی وسیع وارا اعلوم نه بنا کے ، مولانا کلفرالدین اور الحالی اس مدرست کاکل مرمایہ تھے ، مولانا احمد رضا نمال ایک خط میں اپنی اکسس حالت زار کا ذکر کرستے ہیں :۔

افسوس کراد حرز مدرس سبے نہ واعظ ۔۔۔ نہ بہت واسلے مالدار ایک نلفالدین کدحرجا بیش اور ایک بعل خال کیا کیا بیا بیش و صینا اللہ نوم الوکیل ہے

میل خال کون تھا اوراس کا کام کیہ تھا۔ یہ بات مدّول صیغہ راز میں رہی تا ہم یہ بات بر خال کون تھا اور سے کہ میں بات بر اسے کے میں بات بات کا تعلیم کے اسے کے موالا نااح مدرضا خال کوئی وسیعے دادالعلوم نہ بنا سکے سلے کوئی خاص محنت کی بال جس سنے بھی دین و ممّست کے لئے کوئی محنت کی آب نے اس سے سلے کوئی خاص محنت کی اب

ترکی فعلافت کی حمایت دور شراعی کم کی مخالفت کی توان لوگول نے ان پرمی کفر کا فتوسے محلیا ، قائد منظم سنے تو کیب پاکستان کے سلئے حفرت مولا فاشپیرا محد حتی فی کا ملی عبقریت اور مشخصی عنظمت پروستک دی توانبول نے کفر کا د بانز او مرکھول دیا ، مکرم اور مدین منورہ سکے امام پاکستان آ سے توانبول نے انہیں کا فر بتلایا ، ورشر مناک فتو سے اری کئے ، معا جزادہ ابن سود بندوستان کے توان کا استقبال کرنے والوں کو مجی کا فرشم لویا گئے ، معا جزادہ ابن سود بندوستان کے توان کا استقبال کرنے والوں کو مجی کا فرشم لویا گیا ، امام حرم انگلستان آ سے توان لوگول نے بہال مجی ان کی بنا وی مقاری کئے ،

مولانا مالی دبلی برمولانا مالی کے ماٹرات میں دبلی کو جا دکرتے ہوئے درسگا و دبلی برمولانا مالی کے ماٹرات میں درسگا و دبلی برمولانا مالی کے ماٹرات میں درسگا و دبلی برمولانا مالی کے ماٹرات میں درسگا

اعد جهان آباد اسد اسد اسد در العدم الدر تعلم وم نری ترس اک عالم مین دهوم تعد منرور جمد مین است بنند کوون پر نبوم تعان فند تیرا ماری بندست اشام وروم

زیب ریتا تعالقب جمر کرجب ان آبا و کا

نام روشن تجوست تفاغرنا لله وبعنداد كا

يترى لينت مين ودليت تعاملات ملم ودي بيسيم من تحميل تعد عالم منته اليسكهين

بندمین جومقامحدث تعاده براعوشهٔ چین محمی محدث نیزاسها تمنت تیری *مرز* بین

تما تفقه می سآم تیری ناکس پاک کا! بهیتی وقت تعااک اک فقیه اسس خاک کا

شادونا در تصاتصوف میں کوئی تیرانظیر آب دگل کا تیرے تماگریا تعتوف سے نمیر تیرے کھنڈروں میں نیکے سوئے میں دہ مہر پر تھاکمی انوار کے جن سے زمانہ مستنیر

ا ہے جس دولت کا بازارِ جہاں میں کال ہے۔ معاد

تىراقىرستان اس دولت سى الامال ب

مولانا حالی برفتوسی تغیر کے مولانا احدرضافاں کے ملقہ عقیدت نے سولانا مال کوسط

نهين كيا وحزب الاحناف لا مورسك مولانا ابوالطا مرمح طبيب دانا يورى نف جون واكثراقبال ا در قائد مظم کو کا فرنکھا ہے وہاں سرسیدا جد خال کے نور تنول میں مولا ناحالی کومی نشاند بناياسيدان سك بارس مين لكما سبدور

اس سبے دین فائل دحالی، کومرتد ما ننا پرسے گا اے

## مولا ناظفوعلی کے انزات دیو بند کے بارے میں

مولانا لفرعلى نمال بويسرم على شا وصاحب محواروي ك نعاص الأدنمند

تعدا درابل ول بزرگوں میں شعب تعد ویو بند کی اسلامی ضرمات کو ان تفظول میخراج

تحیین پیش کرتے ہیں:

بنديس تركيا اسلام كاجمندا لمن عكمت بطي كي قيمت كوكيا ترسنے ووچند کردیاان عالمانِ وین قیم<u>ستے لی</u>شد من سے رہنے میں کنا دیں گئے جوانیا بند نبد مس طرح بطنة توسع بر تعص كرّا سيميند ستب ول تعد ارجندسب كي فعارت ارجند

شادباش وشاوزى است مرزبين دبيبد لمّت بیفاکی عزت کونگاستهٔ چارچا ند ناذگراپین مقدر برکتیب ری فاک کو جان کردیں سے جونامُوسس بیمبر برفدا كفرنا جاجن ك أسكه بار بالكنى كا اليح اس میں قائم ہول کہ انڈرشہ کرمحہ و السن

گرمنی مذکا مرتبری سیدخسین اسمدست آج جس معدير جم مهدروا يات سلعن كاسر بلند

مولانا ابوالطا بردانا پودی نے کفریہ مقاصد کی اشاعت كرنے والى جماعتوں بس مولانا كلفر على

جمات اتنا دملت كوممى نقيب كفرك الورير ذكركياب، تبانب بي ريحية من ا-

ے بڑی نب اہل النہ صلاح پھر بھی مکھا جا مسڑمالی کہ اس مسدس میں جیبیوں کفرکے ا نبار ہیں بٹی تنب صلاح سے

چذنام کے مولویوں کولیف کفری مفاصد کی ترویج واف عت کے گئے اپناکال کاربا لیتے ہیں ا مسلم کی کیشنل کا نفرنس اندوہ اس ما خدام کور خلافت کیٹی جیست علی بند خدام الحرمی، انحاد مّت مجلس احاد اسسام کیک ، انتی دکانفرنس اسلم آزاد کا نفرنس ، نوجان کا نفرنس ، نمازی فوج جعبیت تبلیخ الاسلام انبال سرت کمیٹی ٹی ضلع لاہودا مادت شرعیہ ہیا رشریف وال پارٹیز کا نفرنس وفیرون

موانا احدرمنا فال کے قرند موانا مصطفارها فال سف موانا فغر علی فال برکفر کا فق سے نگایا تواس پر مجلہ برطیری زما رسف و سخط سکے جن پیں موانا آنیم الدین مراد آبادی فق سے نگایا تواس پر مجلہ برطیری زما رسف و سخط سکے جن پیں موانا آنیم الدین مراد آبادی موانا ام محد میں مصنعت بہارش لیست ہیں الخوا الوالوت میں موانا الموالوت میں موانا الموالوت میں اور المقسورة علی او وال کے سو میں آب و آب سعدت تھے کیا ، موان الوالوکوت سف موانا المعفر علی سے بیروگوں کا موان کا موانا کھر سے بیروگوں کا ام خوالی کا مرفول کا مرفول

ایک تازہ فلتذاور کلاجوابیتے پہلول سے زیادہ مم کم عمل سے وقد کہار ہوں میں فرقہ کمہار برزمید خداریہ سے

مولانا ا بوالبرکات کی چنگڑ محلہ سے کہاروں سے ضد ہوگئی تمی انہوں سنے روز تامہ زمیندار کی طرف رجوج کیا توسولا نا سنے ایکسداور فرقے کا اضافہ فرما ویا بینی فرقہ کمہار ٹرمیناڈر اس نام پربہت سے کہاروں نے فیرت کھائی اورمولاناکونتم پر بانامچہوڑ دیا۔

شریعت کرنجلاف فواکٹر قبال کے تاثرات شریعت کرنجلاف فواکٹر قبال کے تاثرات کے خلات بنا دہ کی تمی، نٹر میٹ نبائ ہاشمی تھا اور ترک نوجوان عجمی تھے، نعدا کی شان دیکھنے عمی سلمان ترک نوجوان قربانی دیننے فاک وخون میں لوٹ رسیدے تھے اور ماشمی نسبست

واكثراقبال رفتوكفر اسمدوزيرمان في كالراتبال يرفتوك روا:

جب بکسان کفریات سے قائل اشعار مذکورہ تو به ذکرسے اس سے لحنا جناتم' مسلمان ترک کرویں درنرمخت گنا مگار ہوں گے

ابدمحرد يازعلى الخطيب في سبحدوز يرخال سلع

الإلطابروانالوى فأل حزب الاحناف وبور تكفة بي

واكثرما حبك زبان برابليس بول دوسه عه

وُاکٹرا قبال صاحب نے اپنی فارسی اورا روونفوں میں وہریت اور الحاد کا فہروت پرو پیگینڈاکیا ہے ، کلے

مولانًا عبد*الجيدسالك سف اس پربجالكما تما*.

ا کر برارے علمائے نزدیب اقبال جیسا مسلان می کا فرج تو پیرسلمان کون ج ؟ می اسلان می کا فرج تو پیرسلمان کون ج ؟ می اس موضوع کی کی تفعیل آگے آئے گی ہے۔

سه ویکھنے دوزارزمیندارہ اکتربر ۱۹۲۵ دستہ بیجانب ابل استعناع سے ایفنا م<u>۳۳ میں۔</u> محک وکرا تبال م<sup>طاع</sup> ازمبدالجبید سالک ، سے ویکھنے کٹاب بڑا م<u>۳۱۸</u>

علی و برند کے باسے میں قائد الملم کے قائرات تعانی اور شیخ الاسلام مولانا شیر احمد عثمانی کے بارسے میں بہت عمدہ تھے، حفرت مولانا تعانی کی کہ بارے میں قائد عظم کہا کرتے تھے کہ بندوستان کے سارے علمار کا علم ایک طون رکھیں اور تہا مولانا تعانی کا علم و و سری طرف تو مولانا تقانوی کا پاڑا جھک جائیکا مسلم لیک کے مبسوں میں اشرف علی زندہ یا و کے نوے لیجے تھے اور تی کو بیاکستان میں عظمت اسلام کانشان مولانا شہر احمد عثمانی کو جماجا آنجایہ صورت حال برطویوں کے سام نا قابل برداشت تھی،

مولانا احدرضا خال کے نقیب خصوص ابوا لطا بروا ناپوری مسلم لیگ کی می لفت کرتے بوئے ایک مقام پر کھتے ہیں :

مولانا احدرضا فال کے اُستا دبیت پیرخان مار ہر ہشریف سے پرچھاگیا کر سٹر محدیٰ جناے کو فائد اُنظم کہناکیس ہے ؟ و ہال سعے پرجواب میا در ہوا :

اله بتمانب ابل السندم في العناص المالية الفناص المالية

کیاکوئی بچاایمان دارسلمان کسی کتا وروه بھی دوزخیوں کے سکتے کواپنا قائد عظم سب سے بڑا پیشوا ورسر دار بنا نالسند کرے کا ماشا دکا مرکز نہیں ا

تا مُدَمَّ الله بالله بالر كاكوئى الرّنه بوا ، پاكستان بناتو آب نے بیخ الاسلام مولانا شیر امروشی نی شیخ الاسلام مولانا شیر امروشی نی سے گذارش كی كه پاکستان كا پرچ بپلی بار اچنے دست مبارک سے ابرایش چنانچه كراچی بیر مولانا ظفرا حمد عثما فی شف چنانچه كراچی بیر مولانا ظفرا حمد عثما فی شف پاکستان كی اسلامی وفعات سے گئے آپ نے حفرست باکستان كی اسلامی وفعات سے گئے آپ نے حفرست علامہ سیدسلیمان ندوی اور مفتی افخم وارائعلوم ویوبندمولانا مفتی محرشفین صاحب كو فنی شخب فریا ارتمہم النّدائم عین ا

نصف مدی سے زیادہ عرصے مکر کچدی قبضے میں جے کسی سلمان پر فرض نہیں اسے کو کر رنجدی قبضے میں ہے ایک فرض کی ادائی است فویل عرصے کا بال ایم نہیں ایک فرض کی ادائی است فویل عرصے کک ساقط رسبے ، یہ بات کسی طرح قابل ایم نہیں الوا اللہ کے کسی حومن سے ایمان میں گرخاکش نہیں الوا اللہ احدر ضافال کے صاحبز ادے مصطفے رضافال کا یہ فتوے کرجب کا دیال سے بنیدی

م ک سریگ کا زیر بخددری مست

خوست کااستیمال دیوزی کسیسلمان برفرض بنیں ہوتا جیجے نبیں "ایم ان کایہ اعلان عام لوگوں کے سئے مٹرہ وہ جانفراہ ہے جو با وجود صحت وٹردت جے نبیں کرتے ہیں اوراس کے افراجات سے پیچے ہیں، بر بلوی اگر و بال بطے بھی جا بیش تو کمہ و مدینہ کے اماسوں کے بیخ نماز نبیں بڑھتے ، عالم اسلام کی مرکزی سبحہ ول کا جمعہ انبیں کبی نمیسب نبیس ہوا ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک محمد فلریس سودی مکومت قائم ہے کسی سلمان برجے فرض نبیس ہوتا مولانا معیطف رضافاں بر بلوی نے تنویر انجے کے نام سے اس پر ایک ستقل رسال توریر فرمایا ہے ۔ اس پر ایک ستقل رسال توریر فرمایا ہے ۔ اس بر ایک ستقل رسال توریر فرمایا ہے ۔ اس بین آپ نکھتے ہیں :

بم كت ير اور بعزم ويقين كت إيل كم

ا ج جب که بخاز مقدس میں ابن سودمنوس و نامسود و مخذول و مرطرود و مرد و داوراس سے ہمرا بدیان نامحمود کانحس ورود سبت اور حسب بیان سائل ' فائل وو گرکٹیر تجاج و افاضل امان مفقود سبت فرخیت ساقط سبت یا دارغیر اوزم سبت که

پعرنڪت بير .

جب الن غالب بى سقوط فرضيت يا عدم از دم اواك ما كافى ب كافن خالب فرمنيت في عدم الروم اواك ما كافى ب كافن خالب فرمنيت في بالدوم ادا كام كم كو كربوسكم به سنه على الزوم ادا كام كم كو كربوسكم سبه سنه

پرآب نے اپنی جماعت کوعرصہ واز کے لئے جھٹی لیوں وسے دمی

جاس دت کک ج دکری گے کر بوز و کرم تعالیٰ فقد طعود نجدیکا استیصال موا درستیما فتندسے پہلے ان کا وقت آ مبائے و م آثم نہیں مریں گے سته

ان دوگوں کی زبانیں ہر جگہ تحفیر سلین کالا واالطتی ہیں ، مکدو مدینہ کے موجود و اماموں کو یہ برطاکا فرکت ہیں ان کے سے نماز ناجائز بتلات ہیں ، پاک و مند کے ہر قرید وشہر میں ان میں میں اس کے سے نماز ناجائز بتلات بیں ، پاک و مند کے ہر قرید وشہر میں ان

ئە تۇراكىلىن مجزالتوارا كىرە ئەرىغامىڭ ئە دىغامىك

کی بیمشق تحفیرطاری سیده درجهان می پاک و مبند کے لوگ آبا و بیں بیلیست انگلستان اور لبط ممالک افراچ و عیره و بان می مولانا احمد رضا خال سے بیرواس کفرکی گولر باری کو اسلام کی بڑی خدمت مجھتے ہیں مولانا فغرطی مرحوم نے برماکہا تھا ،

مشغلدان كاب تحفير سلمانان مند سبه وه كافرس كو سوات درا بحافظات

امام حرم اورامام حرم نبوی کی گیستان میل مدر اور یس محومت پاکستان ندائد امام حرم اورامام حرم نبوی کی گیستان میل مدر و در باکستان آسندی در در می ان اند حرمین زاد ممااللهٔ تشریفا و کرنما که بیجه نمازی پرمین کیکن اس مدقع پرمی بر بلویول نے مخالفت کی اور فقوے وسیت کرانکہ حرمین و بابی بین اور و با بیول کے تیجے نماز جائز بنین ،

سید شجاعت علی قادری کرامی میں اور مولانا ہو الخلیل لاکیسوریس بر طولوں کے مفتی تھے ایک شخص فعلام رسول نے ہار بین الا ول ۱۹ ۱۹ کوسید شجاعت علی مما حب سے دریافت کیا کومبی نبوی کے امام عبدالنزیز بن صابح اور حرم کعبہ سے امام عبدالنزگی اقتدام میں نماز جا کزنیس بلکہ جو پڑھی گئی ہے میں نماز جا کزنیس بلکہ جو پڑھی گئی ہے ان کا عادہ فردی ہے ہم بیاں سوال وجواب دونوں بریہ فارئین کرتے ہیں ؟ استفتار

کیافرات میں علمائے دین و مغتیان شرع سین اس مسئویں کر مسید نبوی کے امام عبدالعزیز بن مالے اور سید حوام کے امام عبداللہ بن بیتی کی اقتدار میں اہل السند والجماعت کے عنفا کدر کھنے والوں کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں اگر نہیں ہوتی تواس کی کیا وجوہ ہیں ۔اگر ان کی اقتدا میں نماز جمعدادا کی ہیں ان کواعاد میں خرا خروری ہے کہ نہیں ؟ نیز ج کے موقع پر ان کی اقتدار میں اگر نماز نہیں ہوتی ترکیا صورت انجدار کی جائے، بین فرات جدی استفتی غلام ربول ہورہ الاقل ۲۹ ماد

الجواب ومبوالموفق للصواب ٤٧٠/١٥

مورت سئول عنها بین سعوم بواکه امام صاحبان ندکور و با بی عقائد رکھتے بین اور و با بی عقائد رکھتے بین اور و با بی عقائد رکھتے بین اور و با بی مورت بین ان کی اقدار بیل بسنت و الجا عت کومشرک قرار وسیتے ہیں اگر تفعیل و کھنا ہو تو محدین مبدالو یا ب بندی کی تب میں طاحظہ کی جاسکتی ہے ، نیز اس سے بعد ہو علما ر اس سے مسئل سے بنیع رسیعے ہیں ان کی گ بول سے معلوم ہوسکتی ہے ، اس صورت ہیں جونمازیں بڑھی گیئن ظاہر ہے کہ ان کی گ بول سے معلوم ہوسکتی ہے ، اس معلومات کی بنا پر کہا ہے اور اگری لوگ و با بی عقائد کا عاد و فروری ہے ، یہ میں نے اپنی معلومات کی بنا پر کہا ہے اور اگری لوگ و با بی عقائد ان سے دیجے تنفی انکہ کی موجود گی ہیں ان کی اقتدار انفسل نہیں ۔۔۔ فقط والسلام

البدالميب سيدشاعت على قادرى

اسی قیم کے سوالات ایک شخص عبدالرسول ہاشمی نے مکان ہمہوں بلاک اسے وہا ڈی بازاد بورابوالرضلع طمان سنے جامعہ رضوریا کپیور پیصبے تھے 'ان کا بواب بھی جریہ قاریکی سیسے الجی اب وہ دا لمی فق للصواب

الد الله تعالى اوراس كرسول المل كويك يحفظ كاحقيده اس لفظ مفردين ستوسيد،

## بُرِيلُوی مَفْتِيوُں گُ هُوسِ كَا نسر گسر گُ کا نیاشکار

اِما مَانِ حَرِمِين شَرَيفِينُ سُكَ حَلاثُ



یددغوی کرستنی علماء اپنی جاعت علیمده کرات بین ، درست نبین ، و بان و دُ علیمه جماعت کران جرم بین بچریددخوی مرن بر بلوی علماء کی جاهد کا بینا انکے عوام سیس ان کے ساتی نبین ہیں ۔

ابن سعو کے صاحبزاوسے کی مندوستان مل کو کہ اور میں بروتفری کے لئے میں میں میں میں میں کے لئے بندوستان میں کو کا اور میں بروتفری کے لئے بندوستان کئے تھے ان دنون بنئی دکریا سجد میں مولانا احد اوست امام تھے ، آپنے موصوف کا استعبال کیا تو مولانا حثمت علی خال نے ان کے خلاف سل انصوارم الصوری علی شیاطین البخدید میں کھے ہیں اور دیو بندی امام پر خوا کی توار نوت کی مشہدت علی صاحب اس کتاب میں لیکھتے ہیں ،

احمدیوسعت مردودا بن سود سے بیٹول کا استقبال اور اداب بجالایا مکومت بندیہ وابن سود بندی اوراس سے بیٹول کی تعربینے کی انبخدی مرتدول کی مدح وثنا بین تصید سے پڑھے گئے ہے

ام حرم کعبد کی انگلستان میں بلا میں انگلستان تشریعیت امام حرم کعبد ۱۹ میں انگلستان تشریعیت افام حرم کعبد ۱۹ میں انگلستان تشریعیت منزب کی نماز آب سف ما مرحم کعبد کی نماز برطا سف پر میں برطی از آب سف ما نمریک کا فراد شائع ہوئیکا سے اس سے برتہ چاتا ہے کہ یہ لوگ کسی طرح مجمی اب مکہ و مدینہ براسلامی قبط تسلیم نہیں کرتے ، یہ رضوی مراث ہے جواس جاعت میں سلسل ملی آئی سے ، نود و بل جا میں تو یہ ان سکے بیجے نماز نرجی بھی اس ما نیس تو یہ ان سکے بیجے نماز نرجی بھی اس ما نیس تو یہ ان سکے بیجے نماز نرجی بھی اس ما نیس تو یہ ان سکے بیجے نماز نرجی بھی اس ما نیس تو یہ ان سکے بیجے نماز نرجی بھی کے ۔

اله منقول الانجانب ابل استده م ۱۰ ۲ س میں صفح اپروالی جاز کوابی سعود خذاد اللک المعبود

ایک صحابی دسول پرفت<u>و سے ک</u>فر<sub>یا</sub> مولانا حمد رضاخاں شق تک غیر ہیں اتنے جری تنص گویا بران کی لمبیعت نانبه برگئی تحی ان کی اس عادت سسے بعض جلیل القدراسلاف بھی بری طرح محمائل ہوئے حفرت عبدالرحن قاری تبیار بنی قارہ میں سے تھے اور حضور ملی النّدعلیہ وسلم کے صحابی تعطيع علام عجلي ني آپ كوشقات البيين مين شاركيا سينة آپ حفرت عرزي عبد مين بيت المال پرها موراسید، چرت کرمولانا احمدر نما خال سنے انہیں مبی معا مت نہیں کیا .موصوف ت<u>کھت</u>ے ہیں ' ایک بادعبدالریمن قاری که کا فرتها اسپیف بمرابیوں کے ساتھ حضورا قدس صلی العُرْعلیہ وسلم کے اونٹوں پر ایرا، چرانے والے کوفل کیا اوراونٹ لے گیا۔ اسے قرآت سے قاری يجملين بلكة قبيد بني قاره سے ــــسلم رضى الترتعالى عدكو خربونى بباز يرماكراً وازدى جب كسي كوبرى عادت لگ جلست تواسيت بعي اس سند محفوظ نبير رسينت و مولانا المرضا کابی دوق تحفیرتهاجس نے معابی رسول کو بھی معات زکیا ، پھر پیمشق تحفیرالیں میلی کر آپ سنے ایک بھوٹے سے مسلے میں اختلات کے باعث علمار بدایوں کومجی بری فرح گھائل کیا ، مولا نا عبدالماجد بدایونی تحرکی خلافت کی حایت کربیٹھے تو آستا نه بریلی نے ال پر مبی فتوسے لگا سولا ما مشت على انبيس متلذر كم بركر آن ميرا وازه كتي تص ، متلذر ليدرس كرا ابوالقب ب | بمبئی کے مدنی اور ہاشمی میاں کے باپ سیدہ کھے تھو<sup>ی</sup> بین کے ملی اور ہی میاں کے باب سیده جو ہے۔ سید محمد کی وجیو کی برفتو سے کفر سید محمد کی وجیو کی برفتو سے کفر وحورانی کا شیبا واڑ کی فارو تی مسجد میں و لی سے داوبندی مسلک امام کے بیمچھے اداکی مولانا احمدرضا خال کے فتوسے کی روسے تھی حجیوی صاحب مرتد بھی ہو گئے اوران کا نکاح مجی ٹوٹ گیا ،مولانا احدرضاان ونوں زندہ منتھاس لئے ان سے منظرا ورجانشین مولا نا حشت على ف اسيفاس بزرگ يَرْكيفك با تهصا مندكف موصوف لحقة بين:

من تبنيب البنديب جد المت الله تقريب التبذيب مطال سل ملفوظات مولا أاحد دخا حديم ملك ملك من منا ما يدان المحدد منا ولا عالم ملك من منا بدايون تبورسلانول كالمرع الله من منا بدايون تبورسلانول كالمرع الله منافر منا بدايون تبورسلانول كالمرع الله منافر منافر

" مرتد داد بندی امام نے خلد پڑھا، جمد پڑھایا، جس وقت وہ سنبر پڑھااسی وقت ایک سنی سلمان نے پہارے اعلان کردیا کہ جمائیو اِ برامام دیوبندی و بابی ہے اس سے بیجے نمان انبیں برسکتی، یرسن کرسلانان اہل سنت اس مبحد سے با ہر جیا گئے ، مدر سسکینی در حزابی کسی سنی مسلم ان ان اہل سنت اس مبحد سے با ہر جیا گئے ، مدر سسکینی در حزابی کسی صدر المدر سین مفتی جدالوزیز خال صاحب نعیبی فتح اور ی نے بھی چوصف اول میس کموجیوی ما حب کے متعمل ہی بیٹھے ہوئے تھے ، کیھوجیوی ما حب سے کہا کہ حضر تن بالی من من حال ہی ہوئے ہوئے تھے ، کیھوجیوی ما حب کہا تھا اور کرکے نماز دیوبندی و بابی ہے بہال سے تشریعت لی بھا کسی اور سبحد بین کسی امام کی افتدار کرکے نماز منی سلانوں کے ساتھ فوراً بھا آئے اور ناگانی شاہ کے تنکے کی سبحد بین سنی امام کی افتدار بیں بھا اور کی کا من مرتد دیوبندی امام کی افتدار بیں جمعہ بڑھا۔ اس وقت کوئی اگراہ شرعی نون مجے بھی توالی ہرگزنہ تھا ہو کیوبیوی ما حب کیلئے جمعہ بڑھا۔ اس وقت کوئی اگراہ شرعی نون مجے بھی توالی ہرگزنہ تھا ہو کیوبیویوی صاحب کیلئے بھی خوار تھا داور ایسا کرنے داتا ہو کیوبیویوی صاحب کیلئے منازی نظل ہر معنی کو جائز کر دبیا ، مرتد کی افتدار شرعی کھروار تھا داور ایسا کرنے دالا الاکئی شاہ میں کا خوار کی دور تھا دور ایسا کرنے دالا الاکئی شاہ کی خوار کا دور ایسا کرنے دالا الاکئی شاہ کے خوار کا دور ایسا کرنے دور الا کی خوار کی دور تھا دور کا دور ایسا کرنے دور الا کی شاہر کی خوار کو دور تھا دور کا دور ایسا کرنے دور کا دور کا دور کیا کو دور تھا ہوگی دور کیا دور کیا دور کھروں کیا کہ کھروں کیا کھروں کیا کہ کھروں کیا کھروں کیا کہا کہ کھروں کیا کھروں کیا کہا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کیا کھروں کے دور کھروں کیا کھروں کھروں کیا کھروں کیا کھروں کھروں کھروں کھروں کیا کھروں کھروں

مولانا احدرضا اوران کی جماعت کفیری بہت جری ہے است اس تھوک تحییر پر بہت نالل اور جران ہے اور بر بات اب اتنی کھل کی جدے کرمولانا حدرضا اور سارے مسلمان کی تکفیراب ایک ہی عندرے دونام ہوکررہ گئے ہیں اس کیفیرے است کی مجموعی قوت کو جونقعان بہنچا یا ہے اس سے آج ہر بیلنے والا دل زخی اور دیکھنے والی آ بحکہ افکارہ ہوئی خوالی آ بحکہ افکارہ ہوئی کے بیس اختلافات تو برواشت ہوئی ایک ایک وہند ہوئی ہیں کا خوالی نات تو برواشت ہوئی ہیں کی یوم کم کی کو لیند نہیں انگر بڑجنہیں بربیندھی اب پاک وہند ہوئی جن مارسلان کی یوم کم کی کو لیند نہیں انگر بڑجنہیں بربیندھی اب پاک وہند موالی کا اس تھے اور مولانا کا ایمی تعارف سے جا ہیں اس تھوک کمفیرے بانی مولانا احدرضا خال تھے اور مولانا کا ایمی تعارف سے میں اس تھوک کمفیرے بانی مولانا احدرضا خال تھے اور مولانا کا ایمی تعارف سے مارسی سے دیا وہ عرص سے بعلا کہ یا ہے۔ المیزان کے مدید کھنے ہیں اس

ي ستر إدب سوالات مولانا عشمت على مراس

" مویاه م احدرضا ورسارے مسلمانوں کی تکیفزایک عندر کے دونام بین، حرکت وعمل کی اس اور ان میں وکت وعمل کی اس اور ان کی تعیفراک میں اور ان کی سے است اور ان کی سے ساتھ ان کی سے اور ان کی سے اور کی سے مراد اس کے تقاضوں کی تفکیل ہے ، حرکت وعمل کی ویری توان کی مول کا اور کی سے مراد اس سے مراد اس سے مراد اس کے تقاضوں کی تفکیل ہے ، حرکت وعمل کی ویری کے اور کی سے مراد اس سے مراد ا

یرنیال دکیا جائے کو گلیز کا اتنا دسیع پروگرام بیرکسی وج و بنیا دسکے کیسے جل سکتا تھا
ہز کچہ بات تو ہوگی جسے بڑھانے اور بجاڑنے واسلے اس دور تک لے گئے ، یہ بات اپنی جگہ
ہم سبے اور اس پرکسی دوسری جگر گفتگو ہوگی کیس اس سوال سکے متوازی پیراکیب اور سوال
بی ابر تلہ کے گاگراس کی تہہ میں واقعی کوئی بات تھی تو اس پرمرت ایک گرشتے میں جگرت
کیوں ہوئی آخرا ورجی علی اور دو مانی علقے تنے اور دین و بقت کا درور کھنے و اسلے کئی ذھا
بی مرجود تھے ان پراس بات کا اثر کیوں نہ ہوا ، اور وہ اس با ب میں فا موش کیوں ہے؟
بیل سوال کا جواب اس دوسرے سوال میں ربہت واضح سبے ان اور کے بیش نظر مناسب
ہوگا کہم اس تکفیری مہم کا فراندگی جائزہ بھی لیں ۔
ہوگا کہم اس تکفیری مہم کا فراندگی جائزہ بھی لیں ۔

پیرسیدمبرعلی شاوصا حب گوالزوی - ۱۲۹ مدین تحصیل ملم کے سئے بندوستان تشریعیت کے سگئے آواس و قت کے جن دینی مدارس کی شہرست تھی ان کا کھے ذکر ہم پہلے کہیں کر است یمی

اله اليزال احمدرضا نبرص<mark>رم</mark>

ان مي بريل كا نام كبيل ممنا الولانا فيض احمد تحقيق بين

حفرت قبار عالم جدیک بیلے وکر ہو بچا ہے ۔ 1 1 او میں بندوستان تشریف سلے سکے
ان و نوں و بال تکھنو ، دیوبند اوام پور کانپور علی گڑھ ، و بلی اور سہار بنور میں بڑسے
علی مراکز ستھے ، کھنو میں مولانا عبد لحی سونی م ۱۳۰ حامر بیج خلائی ستھے جن کی ذات میں ج تعارف نہیں ، ویوبند میں مدرسہ کا افتاع سام ۱۲ حام میں جو چکا تھا اور مولوی محقول میں
نافروی کی سر برسی میں یہ مدرسہ کانی ترقی کرر یا تھا ،ان ایام میں و بال مولوی محدوقی ب ماحب نافروی خلف مولوی مملوک علی تھا حب مدرس اعلیٰ تھے جو اجمیر شریعیف بیر سی

اس وقت کاعلی ما حول پتر دیتا سبے کرعلما رکوام ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے با وجود ایک دوسرے کے بہت قریب تھے ، ایک مدرسے کے مدرسین اور طلبہ دوسرے مدرسے بیں جاتے اور آلیس بیں قطعاکسی سم کا بُعد محسوس نز کرتے تھے مولانا احمدرضا خال کی پچاس سالہ حوج مدسے پہلے جندوستان بین علمار سے مابین کفر واسلام کے فاصلے نرستے اکب پہلے شخص بیں جنہوں نے وہو بندا وربر لی میں کفرواسلام کے فاصلے اوران کے بیروان کے تاریخی کارنا ہے کی وجہ سے انہیں الملی طرف بیں ،

یباں وہ سوال بھرساسنے آگا ہے اور اس کے بچھنے سے ساری دیوبندی اور برطورگا دیر اس کے بھینے سے ساری دیوبندی اور برطورگا دیر سے میں آجاتی ہواں ہے کہ علاً دیوبندی ابعض ادد وعبارات اگروا تعی کفر کی مذک خطفہ تعییں توان اہم دینی سراکز نے ان بر کفر کا فقو سے کیوں ند دیا جواس وقت است اسلامی کا مرجع تھے ، عبارات زیر بحث ادد و میں تعیں ادران مدارس عربی اور سراکز علمی کی ابنی زبان بھی ددو تعی ان سے اکا برا بنی جگہ مربع خلائق تھے آخرانہوں نے ان عبارات بر حکم کھنسر کی ور نہ ویا ۔ یا علا دیوبند کی عبارات ان برعائد کردہ الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کیوں ند ویا ۔ یا علا دیوبند کی عبارات ان برعائد کردہ الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کے ایک میں اگر اتنی صربی کے دور الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کے دور کا دور الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کے دور کا دور الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کے دور کا دور الزامات کے بارے میں اگر اتنی صربی کے دور کا دور کا دور کی کھند کی دور کی کھند کے دور کا دور کی کھند کے دور کا دور کی کھند کی دور کی کھند کے دور کی کھند کی دور کی دور کی کھند کی دور کی کھند کے دور کے دور کی کھند کی دور کے دور کی دور کی دور کی کھند کی دور کی کھند کے دور کے دور کی دور کی کھند کی دور کی دور کی کھند کی دور کے دور کی دور کی دور کھند کی دور کھند کی دور کھند کی دور کھند کی دور کی دور کر دور کی کھند کی دور کے دور کی دور کی دور کھند کی دور کی دور کھند کے دور کھند کی دور کی دور کھند کی دور کی دور کی دور کھند کی دور کھند کی دور کی دور کھند کی دور کے دور کھند کی دور کھند کی دور کھند کی دور کے دور کھند کی دور کھند کے دور کھند کی دور کھند کی دور کھند کے دور کھند کی دور کھند کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور ک

تنيين كركس اورمعنى اورمغبوم كاقطة احتال مزمحا تواس وتت كے مغتيان كام ان كغرايت! بر کیوں مذہر سے ان کی ایمانی غیرت کمال جلگ گئی تھی ؟ آواز اٹھی تو بریلی سے جس کا کسی علی <u>طنقے کی حیثیت سے کہیں</u> تعارف رتھا، وقت سے اکا بڑا ہل علم کا علمار ویو بند کی عبارات يرمكم كفرزكر ناكهلي شهاوت بيرمولاناا حمدرضا خال كالتحفيرى فهم بيسان كاشدت بيسند لمبيعت اودانگريزى مكومت كى اس بالىسى كومى بهبت دخل تتعاكر تغزنق دالواوچكومت كوو<sup>،</sup> مولانا نفسل حق خيرًا بادى اگرمولانا المعيل تبيئدست اسكان منظير تييس سسائل مير اختلات كرنے سے با وجودانہيں مسلمان مجرسکتے تھے بلکہ حکیمالامت بہتے تھے اورمولانا عبدالعزیز رام پوری حفرت موادنا محدّ قاسم صاحب نانوتوی سے مسئومشسش نظیر بیں اختلاف کرسفے سے با د جود انهین سلمان بحقة شف توکونی وجه مزتمی که مولانا احمد رضاخال کسی ملی اختلات کوکفر و اسلام كاموضوع بنا لينت اگزانبول شفاليداكي سبعة تواس كتيميمي علم نبيل سياست كل فراتمي آ مولانًا ومرمنا في دين تحفري مهم كسلفنى راه تكالى وخلافات كى بجائ الزامات ساست لائے اوران کی اساس برحکم مغر جاری کیا اعلار دیوبندلا کھ کہتے رہے کہ ہم نے بیات نهیں کہی ننہادار عقید وسبے ہم جاری باتوں میں ابنی سنی کبوں داخل کرسبے ہو گھالن حفز نے کوئی زسنی ہرابرلکیریٹیتے رہے کہ نہیں ہی تمہا اعقبدہ سبعہ ادر ہی بات تم نے کہی ہے۔ جن علمارکی یه عبارات تعیس ان سے مغہوم کا تعین صی انہی کا حق تھا ایرکہال کا نصاف ادرعلم كاتقاضا سب كرعبارات توكسي اوركى برن اوران كى سرادات كانعين كوئى اوركرست تعنيعت وامصنعت ليكوكندسان كوكيم طلط تمهرا السي لمرم مجرس نبيس آماء

یسوال مہرحال اپنی جگر قائم سبے کے علمار دلوبند کی بعض ار دوحبارات اگر دا تعی حقر کھنر کے علاقے بس تو وقت کے دیگر مراکز علمی سف ان بر کمیوں حکم کفر جاری نرکیا اور جب موالانا احمد رضا خاں نے ان پر سوا خذسے کئے اور علما سحر بین سسے جوار دو نہ جانے تھے ان ار دوعبارات پر حکم کفر حاصل کیا تو اس وقت ہی ہندوستان کے ان اہم علی مراکز سے سوالا کا رضا خاں کی آئید کیوں ذکی۔ ج اب تو یعبارات ڈھکی چپی نرتمیس مہندوستان کے ان علی مراکز احد ديگر قوى زعار سف ملى مردوبندكوان عقائدكان محما جومولانا احدرضا فال كيديوان سعد و سدنگا سبعت تعده يدمودت مال بتروي سبه كرتغراتي بين اليدن كى اس سازش سعي يجه يقينا بلي مكومت كا يا توشا-

مناسب معلوم ہوتا ہے کر مولانا احدرضا فال کی اس کا رروائی سک بارسے بیس کہ اللہ معالم اللہ میں ہوتا ہے کہ مولانا احدرضا فال کی اس کا رروائی سک بائزہ کیا جا سے ۔ بو حفرات مدرسہ دیو بند کے بٹرسے ہوئے نہ تھے ال کا غیر جا نبدارا نہ مؤقعت مقیقت مال کی بہت وضاحت کرسکتا ہے۔ بہت وضاحت کرسکتا ہے۔

طوالت سے پچنے کے ساتے ہم پانچے مراکز علی، بیس مراکز طریقیت، پانچے اہم علی تخصیات ا پندرہ اہم علی اور روحانی شخصیات اور وس اہم تی شخصیتوں کا ذکر کریں گے، مولانا احمدرضا کی انتہالیندی پران حوات کا روحمل حقیقت کی منزلتی تصویر ہے۔

تهمی تمیں جومولانا محدرضاناں کی الزام تراش و بغیت نے اختراع کی تمیں بالخصوص جب کر علاقی رہائے ہوئے ہیں بالخصوص جب کر علا دیو بندان مرادات کے برار بارا المبار بیزاری کر بیکے تصد ال فیر جا ندار حزات نے موانا احدرضا کی اس تکفیری مہم کو بائکل درخورا عننا نرجما ادرعارا دیو بندوقت سے برموٹر پر علم وفضل کی پوری تا بانی سے است کی رہنائی کرتے رہے استدوستان میں کوئی علی مشورہ یا مؤقف الیسان بورس تما تھا جس میں علی روبر بندگی رائے دی جاتی ہو۔

علی مفرنگی محل کھنو کا رقیم ل حفرات کی ملی روگئی ممل کی شہرت وعظمت سلم تھی 'ان معلی موات محمد مقاری تعارف نہیں ان علمی موات سے سے بعض فروعی مسائل میں جندا ختلاف میں شعے ، موان نا جمد رضا خال نے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا نے کے لئے ان حفرات کوعل رواد بندگی تک پیر برا مادہ کرنے اور ابنا جمنوا بنانے کی بہت کوشن کی علی رویو بندگی اروع بارات بھی د کھائیں اور ہر طرح سے قائل کرنے کی سی کی حفرت موان اعین القضا ہ کے شاگرہ تھے ، علی فرگی محل میں اسپ خرد موان اعین القضا ہ کے شاگرہ تھے ، علی اور بر طرح سے قائل کرنے کی سے برگروں کی یاد تھے ، تب نے موان نا جمد رضا خال کوصا من لکھ یا۔

بهارسے اکا برد ملمائے فرنگی محل نے اعیان علار و اید بندگی تحفی نہیں کی اس واسطے جو حقق قابل اسلام کے ہیں ان سے ان کو بھی محور نہیں رکھا ہے ہیں مہر علی شاہ ماحب گولڑوی کے سوانح حیات ہیں ولانا عبدالباری کے بارے ہیں کھا ہے موانع حیات ہیں ولانا عبدالباری فرنگی مل کھنوکی شخصیت موانع میں میں میں ایک المین شرویت وطریقیت حفرت مولانا محرق مالڈین عبدالباری فرنگی مل کھنوکی شخصیت مولانا احدرضا خال نے دوام العیش ہیں ایک جگھ برٹرخی قائم کی ہے خطبہ مدارت الوی کی مولانا احدرضا خال نے دوام العیش ہیں ایک جگھ برٹرخی قائم کی ہے خطبہ مدارت الوی کو دوائی میں ہا سطری کارگزاری کی ناز برداری اورالعاری الداری ہیں مولانا عبدالباری پر ایک سوایک وجوہ سے حکم کفرنگا ہا ہے ، اس ساری مخالفت کا اصل باعث یہ تھا کہ فرنگی محل اس حیات کو مرتبز دیا گئی ہیں داد نہیں دی ، خال صا حب نے بیسے مرز ملم نے مولانا حدرضا خال کے ذوق تک غیر کی کیوں داد نہیں دی ، خال صا حب نے اس حارت کو مرتبز دیا گئی کی کیکون ان حفرات نے مولانا احدرضا کی کچہ پرواند کی ، حق پڑا ہت قدم رہے مولانا عبدالباری ایک مقام پر کھتے ہیں ،

جوستجران اندازموانا احدرضا خاں صاحب سنے ہم اوگوں سے ساتھ اختیار کیاسہتے اس سے مرعوب ہوکریس کچہ کرسنے کواسپنے او پڑنا جائز ہمھتا ہوں بلکرا لمشکنتی بلی المشکبتی حصد قبّہ کے کمٹوفاد کھتے ہوئے کوئی اعتباکرنا نہیں چاہتا سٹے

بیر خرج نبدارانشهادت مواد ناا مدرضا خال کی طالمازروش ا ورحمار دیوبندسکے تطاوان مؤقف کی کھلی دلیل ہے اور بیمجی تبار ہی ہے کرحق کن سکے ساتھ تھا۔

حفرت مولا ناعدالی کھنوی ان حفرات کے اکا برس سے تھے، علم وافعاً رکا سر جے تھے۔
ہم ۱۳۰ مدیں وفات یائی، ٹمناوے سولا ناعبدالی آب سے فتود کی مجموعہ ہے حفرت مولا نام محد
قاسم نا فرقر می اور حفرت مولانا رسٹیدا تدکرنگو تی نے آپ کا زمانہ پایا ہے۔ آپ سے شاگر و

ق · منقول اذا لغارى المدادى ببغوات عبدالبادى معداول عظاميسنى برلي برينى عنده مبرمنير مصامح

ملے۔ الغاری الداری حصرہ صلّ

مولانا عین العقاة اپنے وقت کے نہایت جلیل القد مالم تھے، آپ نے کئی بار حفرت مولانا جلید احدما حب گئونگی کی مدمت میں ما خری دی اور ان سے علی استفادہ کیا ، مولانا عین العقاق مولانا احدرضا خال کی تکیفری مہم کے سمنت خلاف تھے ، حفرت مولانا نافرتونگی اور حفرت مولانا گلگو بنگی کی تحریرات میں کوئی بات قرآن وحدیث کے خلاف بر تی تومولانا عبد الحقی اس فرفرورموا خدہ فر استے ، مولانا عین القفاق نے نئے وہ زیاز بھی پایا جب مولانا احدر ضاایتی فرفرورموا خدہ فر استے ، مولانا عین القفاق کے نئاگر دمولانا عبد الشکور مسکندی ہے نے مولانا احدر ضالیتی مولانا احدر ضالیتی مولانا احدر ضالی اور ان لوگوں سے کھلے مناظر سے مولانا احدر ضالی دوران میں القفاق کے نئاگر دمولانا عبد الشکور مسکندی ہے مولانا احدر ضالی اور ان لوگوں سے کھلے مناظر سے سے کھا در انہیں شکست فاش دی مولانا احدر ضاکے خلاف یہ ان علی رکار دعمل تھا جو داور بند سے تعلق مذرکعت تھے اور ایک غیر جا نبدار حیث نیک کالک تھے۔

و المراد و

اعلی حفرت کو معاصرین علیار و مشائخ میں حفرت مواد نا فعل الرحمٰن گنج مراد آبادی سے مجاز تعلق میں حفرت مواد نا فعل الرحمٰن گنج مراد آبادی شد سے مجاز تعلق میں موادی سید الرحمٰن خال مرحوم بیان کرتے ہیں کہ اعلی خورت بہلی مرتبدا ۱۳ مرکن مراد آباد تر شریف السین میں آپ کے ہمراہ جوحفرا سکتے ۱۳ اس سفریس آپ کے ہمراہ جوحفرا سکتے ۱۰ ان میں موادی محیم خلیل الرحمٰن خال ، مواد ناشاہ وحمی احدمی رش مورتی، قاضی خلیل الدین حسن اور مولانا احدمی کا بنوری ہی شامل تھے ساتھ

اس سعه بنته مِلنَاسبه كرومَت ك تمام معروب علمام حفرت شا ونفل الرحمٰن سست

گری مقدت رکھتے تھے مفرت کی دفات کے بعد آپ کے صاحبزاد سے احمدیاں شاہ ان کی طفق کے مرجع عبدت تھے ، مولانا اعدرضا خال م ۱۳۲ میں ان کی خدست میں ما حز ہوئے ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ علمار دیو بند کی عبارات میں اگر کچھ باتیں وا تعی البی تعیس جوکے موکی مدتک خلط تعین توحذت سولانا شا فضل الرحن کنے مراد آباد می سنے ان پرکیوں گرفت مذکی انہیں اُن حفرات کی عبارات میں دو دکھ یہ سعنی کیوں نظر سے جو مولانا احریضا خال دیکھیا ہے ؟

حزت شاہ نفسل الرملن كي مراد ك بادئى ك شاكرد اور مليدخ حفرت مولا ناشا وجمل ين معاصب بهارى آپ سعد البيضا داده سيت كاذكر كرست مهوست معنوت مولانا محرقا مم الولى كا دكر كرست مهوست معنوت مولانا محرقا مم الولى كا دكر كرست بين ،

اب بیت کا جوحزم ہواکہ مجد کو عقیدت اور غلامی حفرت مولانا محد قاسم رحمۃ الدّعلیہ مستقی ، آب کوشف سعد معلوم ہوا ، آپ سنے حفرت مولانا کی توریف کی کر اس کسنی بیس ان کو ولایت ماصل ہوگئی اور مولانا رشید احمدصا حب قدس سروکی مجی تعریف کی کر ان سسکے مقب میں ایک فورا لہی سبے جس کو ولایت سکتے ہیں سات

حدرت شام مجلح میں ما حبیث نے حفرت سے رومانی کمالات پرید کتاب حفرت کی زندگی میں تکھی تھی اور حفرت کے سامنے بیش کی تھی آپ نے اس سے سرورق پر اپنے آتھ سعہ یہ دمایکہ جلالکی تھا۔

اللهُمَّالِي استُنَائِد مِن فضائد وَمَحْمَتِكَد فَالله لأيسل حَمَا إلا المُستَ بركري دوات وردنما يد انجام او بيزشود و ترجم بجان وعا وُن كا وردكرست فاتم بالخربرگار

اس كنب ميس مولانا محمة ما المرحزت مولانارشدا محدك مقامات ولايت كاجى دكرب.

ے کمالات رحانی مثلا ۔

ان حفرات کی عبارات میں اگر کوئی بات واقعی مدکمفریک غلط ہوتی تووقت سکے اکابرہ علی مو اولیا مران کی شان میں مرگز رلهب النسان مزرسیت، موادنا عبدالجمید مزاروی کہتے ہیں کہ میں مدیث پڑھنے کے لئے کمنے مراد کا بادعا خرہوا توصفرت شافضل کھٹن نے ان سے ہوجیا :

میں پڑھتے کہاں ہو؟ میں نے عرض کیا وہلی میں راکب نے فرطایا کر کشکوہ مولا نارشید تکہ کی خدمت میں ماکر پڑھو کے

حضرت ش ، فضل الرحلنُّ كے خلیعذارشد صغرت مولانا سیدمحد علی مونیجری بیرمجلیشا ہ ما حب كے استا دبعائی شعے گولڑ ہ كے مولانا فیض احدمها حب بیکتے ہیں :۔

حفرت مولانا محد ملی مونگری بهار که ایک مشہور شیخ طریقت اور معفرت قبله عالم سکے استا دہمائی تھے سہا رہنور میں حفرت مولانا احد علی محدث سہا رہنوری کے شاگردان عظام میں سعت تھے، رحمۃ الشرعلیہ اسلے

حذت شاہ فعنل الرحل معاصب نے آپ کے باصے میں پیٹیگوئی فرمائی تمی: ایک زمانہ ہوگا کرکٹیر خلفت تمہارسے پاس آگر مرید ہوگی اور تم سسے فیف ہوگا ور تعبیم پاویں گئے ، سے

حزت کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی،آب اپنے وقت پی صوبہ بہار سکے مرجع خلائق ، چیخ طریقت اورجلیل القدر عالم ویں شعصے ، شیخ طریقت حفرت موالمان سید محد کلی مونگر رگی حفرت مرادنا محدقا سم نافرتری سکے بہت عقید تمند تھے اور انہیں حکیم الاست کہر کریا دکر سنے شعے موادنا احدرضا خاص حفرت موادنا محدقا می کے وکریں ایکھتے ہیں۔

يدوبى ناوتوى سيد عصد محرملى كانبورى نافم ندوه سفه حكوا لامت كالقب وبالمسك

اس صورت مال سے يته جلتا سے كمولا الاحدرضا خال نے على رو بندكى جن ارود عبارات

له تذكرة الرشيديدمنا عددوم ، كه مرميرمت وماشيد ، سله كمالات رحالي ما

لله حمام الحريين صائل

پرم کون نظایاتها، بندوستان کے مشابیر اہل مل اددودان حفرات نے ان جا رات میں کفر کی و مقدر نظایاتها، بندوستان کے مشابیر اہل مل اددودان حفرات ان عبارات کی و مقدر یہ دیمی تمی جومولانا احمد دخا فال کو نظراً کی تھی ابلا و داہل ملے حفرات ان عبارات کی معاولت کے تکھنے دالوں نے خودستعین کردی تھیں اوری مرادات لائن ا متبار بھی تا می علی موگیری کو بھی معاون نرکیا اور بیر مبرعی شاہ صاحب کے استاد بھائی پر کفر کا گولد بسبت بیدر دی سے کھینے کا

جوان کے دعلام دیوبند کے كفروعذاب ميں شك كرسے خودكا فرسے - سات

مولانا احدرضاخاں نے تومولانا محدِی کو کا فرٹمہ اِیا گر پیر بھاعت علی شا ہ صاحب جلی پیری نے مولانا محدِیلی کی شاگردی اختیار کی اور ہلاب علم میں ان سے پاس مکھنٹو پہنچے ، ہیرجاعت عل شاہ صاحب کے نیروجنا ب اختر حسین شاہ صاحب مکھتے ہیں ،

مهاربنوژست آپ نے منحسنوکا سفرکیا اور مفرت مولانا مونوی مخدعی صاحبُ ناکم ندوّه ا کا گذافتیارکیا ،مفرت مولانامولوی محرکی صاحبُ خدادسیده حالم تنصر، ظاہری اور اِلمیٰ علوم سے محرم تنصے اورشب زنرہ داد بزرگ شعے ، ت

اس تعیس سے بہات کھن جاتی ہے کہ علمار دیوبندی عبادات میں کفری کوئی بات ہر کر دتمی ورند وقت کے یہ ویکر علمار اعیان اور مشائع طریقت برگز خاموشی اختیار نرکست، بجائے اس کے پروغزات ہمیشہ علمار ویوبند کے علمی اور روحانی مقامات کے قائل رسبت ایس موانا ااحر رفافال کی تحیفری ہم مواسقہ اس کے کہ انگریزی محومت کے اشا رست پر ہوا ورکس ممل پر محدل نہیں کی جاسکتی ۔

دنی کو مندمی کواب پیلے کی در تھی کا اندے حفرت شاہ عبدالعزیز محد وہوی علما روبلی کا روعی العزیز محد وہوی علما روبلی کا روعی الدر الدر کے ماشیعن حفرت شاہ محد است اب میں ماردوان کی مادری زبان تھی ،محد خین وہل کے انتساب سے یہ

ئەسىلىم انحرىيى مىتىڭ ، ئەسىرت ايىرغت مىڭ شائىچ كود دور بارشرىيىنى بورسىدال

باس مری نیخ پاری کے ایک صاحب موانا معرائند صاحب بین کا تعلق مدرسر نیخ بیاری و بل سے نز تحاآب و بال امام اور خطیب شعوان کے صاحب براونیسر سعوا محد سنے موانا احد درضا خال کے حق میں مردنا خال کا متحد درصا خال کا ساتھ مز وسے سکے تھے ، آب کے علی مردن موانا منی کفایت التر ما حب سے کہرے تعلقات تھے ، مراد نا احد رضا خال بن گوگل سے سلام و کلام دوام قرار دے بھکے تھے مردانا منا بالتر ما حب ان کی ندمت میں ما فری بڑی سما دت سکھتے تھے ۔

داداندوم ندوة العلم الكفنوكي داداندوم ندوة العلم أيك ستنقل ديني اداره اورمندوستان كى ايكسد مشهور مروة العلم الكفنوكي اسلامي درسكاه سه ، به وبو بندكي شاخ نهيس اس كي ميشنگ بيس مولانا احدر ضافا ربي شامل جوست تنصر -

تاریخ اوداوب میں علی رندوہ نے منظیم اسلامی خدمات سرائیکم وی ہیں اس سے باقی مولاتا شبی نعانی مؤلعت میریت النبی ایک صاحب طرز اوبب شعے مولانا احدرضا خال نے علمار ویونبد کی جن ادد و عبارات پر حکم کفر نگایا، وه عبارات مرالانا شیل نعمانی کے ساسنے میں اُئی تھیں ابیں ان میں وہ کفرید منی کہیں نظر آستے جو موالانا احدر ضافاں انگریز کی عینک سے ان جبارات میں دیجہ رسیعے تھے اور ان ار دو جبارات برعل رعرب سے جوار دو خبلنتے تھے کفر کا فتو سے مدر سے تھے اور ان ار دو جبارات برعل رعرب سے جوار دو خبلنتے تھے کفر کا فتو سے سے در سیعت تھے ، موالانا شبلی نعائی سے شدید اختلاف کی تھا، موالانا تھا لوئ کی کم آب حفظ الایمان میں واقعی کوئی کفرید مفعول ہوتا تھ دو وان تھے کئی گار دو اُئی کا عظیم موقع تھا۔ گرمولانا شبلی ار وو دان تھے کئی ارت کے کھیارت کے ایکے سعنے بیان کر تا جو مصنف کی مراد مد ہوں ان کے علم ویٹر افت سے بعید تھا۔

علمارنده فی علماردیو بندکوم بیشد احرام کی نفرست و یکماسید، مولانا شیل کے نامور شاگردمورن اسلام حفرت علامر بیدسیمان نده می حفرت مولانا اشرف ملی تعافری سے بیت بوت اورخلافت بائی، حفرت مولانا ابوانحسن علی نده می پرنسپل وارالعلوم نده ه فی شیخ الاسلام حفرت مولانا سیدحسین الاحدم فی کے سامنے مدیث میں زانو کے تلمذ ترکیا اور حفرت شاه جملاتنا ورائے پوری کے ملقہ عقیدت میں شامل ہوئے ،علی منده ہی غیر ما بدارانه شہاوت اس میں میں تین کے ملئے کا فی مین کے ملئے میں اور دعمار دوعمارت میں ہرگز کفریستی دور ند میں میں میں مرف مولانا احدر ضاکم می خاموشی اختیار ندکوست ، یہ بات باور ایس کی جاسکتی کہ یک فیر معنی مرف مولانا احدر ضاکم بی نظران کے اس میں مرف مولانا احدر ضاکم بی نظران کے تھے ،

موادنا احدرخانال ندوۃ العلمار پرجی برسے ادران کے علقے کے توگ اب تکش<sup>وہ</sup> العلماً مکھنڈ پرموسلا وصار برکسس سبے ہیں ملجا ابوال فل ہر مح طبیب دانا پوری نیکتے ہیں۔

۱۱ مه ۱ مه می طانطرندوه فی اینامرنکالا اور ای آیات وا ما دین گریمه کوتولیت معنوی کرکت و مین می منوی کرکت و مین کرکت بدند جبول ۱ لا ند جبول ۱ بدوینول ۱ سبت دینول کے ساتھ و وستی و مواخات و انتخا دوموالات بروهالا سله

سله شخانس ابل السنة صفية ،

اگروه .....ان حرکات دکلمات کفروضلال کو معا ذالندُّ حق وجیح ماسنت بیس تو بوکفر کوش ماسفه وه خود کا فرسید سانه

ا پین عقائد کھری تعلید بقینید کی بنام پر کم کم شریعت قطعاً یقیناً اسلام سے خارج اور کھادمرتدین ہیں سکے

مولانا احدرضا فان ندوة العلى مستداس قدرنا واض تعص كر آب سف اسپندايك بزرگ شاه بي ميان قادرى سند امين العلى درخواست بى كى مولا نا مشمت على خال اسپنند ان دونون بزرگون كى بات چيت ان الفاظيم نفل كرسته بين -

وحفرت شاہ بی سیاں نے، فرایا کہتے مولانا ؟ ندوسے کا اب کیا حال ہے ؟ حضور اعلامت قبلہ ض اللہ تعالی عندنے فرایا کر المحداللہ عددہ دم توڑر باہیے، آپ کی وحاؤل کی خرورت ہے حفرت شاہ بی میاں صاحب رضی اللہ تعالی عند نے فرایا کرد ماتو ہم کرستے ہیں لیکن ندوہ بہ کچٹرسے گاتم ہیں سے سکہ

 عبرت بن کرکچپر گئے اور ندو قالعلما کے علم دفیعن کی نہریں اب بھی بودی دوانی سنے جاری ہیں اندو قالعلما کے علم دفیعن کی نہریں اب بھی بودی دوانی سنے جاری ہیں اندو قالعلما نہیں مستقل اور غیر جا بندار علمی ادار سنے کا علما رویو بندکی زیر بحث ارو وجادا پر کھنر کی گرفت نزکر ناکھلی شہا دت سبے کہ اردو دان اہل علم سنے ان سکے وہی منی تھے جو موانا نا جور ضافال سنے سے مصنفین کی اپنی مراد شعص ابنوں نے ان میں دومعنی نزلوا کے تعدید وران اندیں اندا ہور ضافال سنے وقت کے مخصوص سیاسی تقاصول کے شخص ان میں دومعنی سکے تعدید ادر انہیں انتساد فت قرار دیگر است کوستقل دوحمول میں تھیے مرا ڈالا۔

سربیدا بحدظاں نے دنیوی علیم میں مسلمانان بندکے سلتے ایکسیٹیا ک<sup>یا</sup> إلى نيورت عليكره المحولا أب كافلسفة تعليم يرتماك الكريزي تعليم ادرعمراني علوم كرساته سلمانون کواس لائق کیا ماستے کر وہ مکی نظام اور تمدنی ضرورت میں حکومت سے اعلیٰ عبدوں پر آسكيں اورجب مجی ملک آزاد ہو، سلمان حكوست سنعائے كى وسرداريوں كے ابل ابت ہوں، يبكن سرسيد كم مذهبي خيالات علمار حق كي تقتق ريستقيم نرتفعه احددان كے دوست مولانا الطاف حسين مالى سفى بمى ان كى تفبير رميخت تنقيدكى سبع حفرت مولانا محدّ فاسما ذوَّدى اورسربيدك ما بين مبغن اسلامى عقا مُديرِ وَط وكمَّا برت مجى ديي السالة تعيفية العقائد اس سلسل کی ایک کڑی ہے ، حفرت مواہ ناہ شریب علی تھاؤٹی نے بھی مرسکیے دنیا دی عقا مُربرکڑ تی نقیدکی کے اس سعدية يتاسع كراسلامى عقائد كى تشريح يس سرسيداورعلمار ويوبندك درميان مجرے اختلافات شے ' پھرسر سیدہی اکیلے نہ شھے ' ان کے ساتھ جدیدفکری نظریات رکھنے والے دوستول کی خاصی تعداد تھی' سرسیدسکول' ایسستقل فکری دائرسے کا نام تھنا ۔علیار دیو بندکی ادوم عبادات جن برمولانا احدرضا خال في كرفت كي أكر واتعى حدكمز ك غلط برتين توسرسيداوران سکے اجاب سکے ہے وہ ہندیر برسننے کاعجیب سوقع تھا ، وہو بندا دعلی گڑھ کے اختاہ فات پہلے سيدموج دمقعه ان عبارات برحكم كغربس ملتى برتيل كالكائم كرتا ليكن اس حقيقت سيدكونى انكار

شه دینجنے فرآدی اراور جلدمد تا ص

نیس کرسکا کونلی گڑھ کے ارودوان تفرات کوعلام دایربندگی ان اردوعبارات میں کفرسکے وہ کیرے کہیں دکھائی نز دیسے جوموانا احمدرضا فال کونظراً گئے اورانہوں سنے الن پر ان ملماعرہ سے کفڑ کا فقوے بیاجواردوزبان نزجا سنے تھے، سرسیدا ورعلی گڑھ کے علی طلقوں میں ان جالا میں سے دبی مئی تھے سکے وہی مئی تھے سکے جوان کے مصنفین نے سراو کئے تھے ، ان حفرات نے باہمی اختاہ فات میں یہ فیرسٹریفان حرکت نہیں کی کر ان عبارات میں اچنے معنی واخل کرکے انہیں جلما جربشہ میں یہ فیرسٹریفان حرکت نہیں کی کر ان عبارات میں اچنے معنی واخل کرکے انہیں جلما جربشہ کے دمر نگادیتے اور انہیں برنام کرتے اموانا احدرضا خال سنے جب یہ گھنا و ناکھیلا توجی ملق علی گڑھ میں می اپنا ملکھیلا توجی ملت میں ایکھیلا توجی ملکے منوان کی تا کیدنے کی گڑھ میں می اپنا ملکے منوان کے جو توسے تھی گڑھ میں می اپنا ملکے منوانے ہوسے تھی ۔

على كرم أسلى شيوت كرف مين ويوبند كاتعارف ان الفاظ مين متناسبد: — يتقتل ميرسي اكيد مرسب موتمام مدارسك مقابل مراكيب پبلوسند مشازا وربهارى كوششون اور تائيدسندستفيض موسف اور پنجان كالليدت د كهند والانظار تاسبدك عفرت مولانا بمليل شهيدك بارسدين مرسيدا حدفال لكهة بين .

آب سے آئیند فاطرف مصفلہ تا یک البیست ایسی صفا درجلا حاصل کی تھی کہ اسرارازل ہے حجاب آپ پرمنکشف تھے ، کے

حفرت مولانا ممرقاسم نافرتری کی وفات برسرسید کابیان بی کی فتح کامل نشان تھا۔ رسید کھتے ہیں '

مونوی می قاسم اس دنیا بین سیدشل تعادان کا پایداس زمان بین شاید معلومات ملی بین شاید معلومات ملی بین شاه و بدائد خرد کرتما اسکینی اور بین شاه و بدائد خرد کرتما اسکینی اور فیلی اور ساده مزاجی بین اگر ان کا پاید موادی می است برده کرد تما توکم می ند تحا مورخیفت و شده برت اور ملکوتی خصلت کے شخص شعص سنت

ف ملكورن ما تمره ١٨١٠ مث الله أن العناديد ملك مته ملكوه الني يرد كرن ١١١٠ من مدامل

چرکیا ہوا؟ مربیدا حدفال کے بارسے یں مولانا احدرضا خال کا معاری مجرکم فترے سا صفر آیا۔

عرض : بعض ملی گرمی کوسیدصاحب بست بیں ؟ درشاد : وه توایک جبیت مرتد تھا ، حدیث بیں ارشاد فربایا منافق کوسیدز کہؤ سنہ مولانا ؛ دالطا ہردانا پورمی نکھتے ہیں :

بڑفس پرینچرکے کفریات قطید بقینیة میں سے کسی ایک بی کفرید مطلع ہونے کے بعد
اس کے کا فرمرتد ہوسنے میں شک کرسے یا اس کو کا فرومرتد کہنے میں توقف کرسے
وہ مجم شریعیت مطہو قطفا بقینا کا فرومرتد اور ب تو برمراتو مستی عذاب ابدی ہے تا
علام دیو بند کے بارے میں مل گڑھ کا دوعمل بتار یا ہے کو غرجا بنداز نکاہ میں علی دیو بند
گاکوئی عبارت مدکفر تک فلط نہ تھی اور مولا نا احمد رضا خال کی اس فیردا تن گرفت کے تیکیے
بقینا کوئی سیاسی یا تعرف ما ملی گڑھ کے اس روعمل کا تیجہ تھاکہ شیخ الهندمولا نا محمود حسن ما شا
سے رہائی کے بعد جب بندوستان پینچے اور آپ نے علی گڑھ کے نوجوانوں کو آزادی وطن کے سائے پکا داتو وہ بروان وار آپ کے گرد جمیع ہوگئے۔

یرغ رجانبدارچند علی ملقول کا ذکرتھا علی ، فرجی محل ، علما رکنج سراد آباد ، علما ر مدارس بل ، اندوۃ العلی ملقول کا ذکرتھا علی ، فرجی محل ، علما رکنے سراد آباد ، علما ر مدارس بل ، اندوۃ العلی ر انکھنے اور سلم ہو نیورسٹی مل گڑھ سکے اردو عبادات سے کہیں وہ سنی ان سکے محت اردو عبادات سے کہیں وہ سنی ان سکے حاشہ خیال میں گذرسے جومولانی احمد رضافی سندان سکے ذھے لگا کو است کو مستقل محد رہے وصول میں تقیم کر ڈوالا -

ان ملی ملتوں کے علا وہ کچھ اورر وحانی مراکز بھی تھے جوابینے اسپنے چلقے ہیں گہرسے انزات رکھتے تھے ، پرحفرات بھی ار دو جاسنتے تھے اور مبند وستان کے خلیم علی ادار و راسسے

سك طغوال ت حصرموم ملاً ، شد نتجانب إبل اكتسنة صس

بى نا داقعت د تقعه عندراكرم على السُّرعليه وسلَّم كى مزت وتكريم بمى سلما نول كاكونى اختافى سندر تها، حصنور ملی الشرعیه دستم سے نام و عزت پرلوگ جان چراسکتے تھے، جب کمسی نا بنجار سنه کوئی گستاخی کی و م کیم فرکر وارتک پہنچا ورسلانوں سف اسعد کہیں معاف مزکیا۔ ان رومانی بزرگون کا مولانا احدرضاخان کی موافقت «کرنا اس بات کاپیتروییا -كم على سنة ديو بند پران دگا سنة سكنة الزماست كى كچه حقيعتت رتمى اوران سكي يجي انگریز میکومت کی سیباسی بالعیبی کے سواکھ اور نرتھا ورنز معفوداکرم صلی النزعلیر وسلم كى عزت وشان سكه نعلات كونى اونى مسلمان مبى كوئى گستىا خى گوازار كرسك متا ، إن روحانی بزرگوں میں مفرت مولانا شاہ کراست اللہ جو نپورٹی اکابرخانقا و حفرت شا وغلام على وبلوى مجار وى وحفرت ماجها مداد المترصاحب مهاجر مكي ، نواجر محدهما ن خانعًا وموى زنى تُرلِيف ودُيرِه ، مولانا وحدخال خانهًا ه سر إجيد كنديال مخانعًا ه الحكي تشريعت مو*د مرحدا حفرت میال شیرمحدم*یاصب نقشینندی مثرقیّودی<sup>، حف</sup>رت خواجرالنُّرنجش *آونسی* حعزت خيبعة فلام محددين مورى اوربير مرمل شاه صاحب دحهم الشعيهم كاردعل مواة كالانتفا ناں کے فتوسے کھل تردیدسیے ان حفرات یں سے بعض کابرتوکلیڈ علیار دیوبند کے موافق دسبصه اورجنبول نفرکچه اختلات کچه انبوی نے بہی علمار ویوبندکوہ پیشرسسلمان سجھتا اورمعض مسائل سکے اختلافات کے با وجود کھی انہیں فروریات رین کامنکوئے کہا ندان سکے ومہ سموئی خلوبات لگا کر غیرار دو دان حزات سے ان محے خلات فتر نے گفر حاصل کیا۔ان میں سے بعن بزرگرکی شهادت عمریهان تعل کرتے میں ...

حدرت شاہ کواست ملی جنہوری ہند تنا خانقاہ حفرت ہونا شاہ کواست علی جنہوگی کے مایہ نازر و مانی بزرگ تعید، بنگال میں لاکھوں مسلمان آب کے اور آپ کے خلفار کرام کے یا تعول برتا تب ہرئے اور ایک خلق کمشیر نے آپ سے رومانی فیض بایا آپ نے حزت مولانا آئے جل شہشداور مولانا جدا کھی و بلوی کی نریات کی تھی اورار دواچی طرح بھتے تھے ان حفرات کی تحریری آپ کے ساھنے تھیں ،
ان پیرکوئی بپلواسلام کے خلاف ہر آ او است بڑے بزرگ کمی خاموش دہیئے آپٹھتہیں ،
جانتا چا جینے کرموں نا ہمٹیل صاحب اور مولوی عبدالمئی رحمۃ النہ علیہ ہا بڑسے دیندار
اور تا بع سنت تھے اور ظاہر و باطن کے ملوم میں پکے کامل تھے ، لڈگوں کو ہیشہ توحید
اور سنت کی راہ بٹلاتے تھے اور بڑک و بدعت کی برائی سنا تے تھے ، سار سے
ہدوستان اور بٹکانے میں اسلام ہوم فی ضعیف ہوگیا تھا ، انہی بزرگوں کی
سکوشش سے قری و تازہ ہوگیا ہے

ہ ب کے خلفاء کرام حفرت مولانا رشیدا میرکھا حب اورمولانا خلیل احد مساحث معد برابر طقة وسبے ، آپ کے ملسل کے سالک حفرت مولانا حسین احد مدنی سے معہد فی میں سطنے رسبے اور ان حفرات کی را سے علمار و یوبند کے ، ارسے بین میش نیا و مسندا ذرجی -

حفرت مرزامظر مان شا مان شام علی نقشبندی مجادی این منام علی درم ۱۱۱ می سے اس مانقاه می شرت برزامظر مان مان مانقاه می شام مان تقطیم علی شام مان درم ۱۱۱ می سے اس مانقاه می شهرت بردی آب کے خلید م عفرت شاه ام مسید کے جمائی حفرت شاه عبدالنتی مجد دی جمائی حفرت شاه عبدالنتی مجد دی جمائی حفرت شاه عبدالنتی مجد دی محموت مولانا محد تا می مان اور حفرت مولانا محد تا می المان محد تا می مان المور می مان المور می مان المور می می مان المور می مان مان می مان مان می مان مان می مان

اس نمانقاء کی رُومانی عَلمت سارسے سندوستان بین ستم تھی اور اس کے اثرات دہلی اور وسط ہند بین نصوصیت سعد محیط شعے، علماً دیو بند کا تعلق اس خاندان سے بزرگوں سعے شاگر دوں کا تھا ، علما ، دیو بند کے عقائدا ورسٹے پرات ہیں انبیاء کرم اور

له مقامع المبتدمين مديد ،

ا دلیارالدًا لعظام کی منقصت کاکوئی شائر بھی ہڑا توسب سے پہلے یہ حفرات ان گولوکت ادران کا اُن برحق ہی تھا۔

کیا وجہ سے کو وقت کے علی اور و حانی مراز کو تو ان علار می سے کوئی اختلاف د ہواور مراوی الا مدر منافال صاحب ان کے خلاف ایک پری و متا ویز تیا رکر والیں ، ان حفرات کی علی دیوبندسے ہم آبنگی ہتلاتی سیے کہ انہیں علی مدیوبند کی زیر محبث عبارات میں کفرے کے ویسے کہیں و کھائی مد و سینے تھے یہ سولانا احمد رضافال تھے جنہوں نے علیا مدیوبند کی ایک ایک میک عبارت میں اسپ معنی وافل کرکے ان پر کفر کے الزامات دکا ہے اور مجر ان الزامات سے دمست کومستقل طوائر و وحصول میں تعتبیم کرکے دکھ ویا ۔

خانقاه حضرت حاجى اماد دالله مُهاجر كمي رح

کب بله دعرب میں شیخ العرب وانج کے لقب سے موسوم تھے، دیوبندی کمتبِ فکرکے اکثرو بیشتر علی کو آپ سے اداوت سے سات

حفرت ما بی صاحبؒ سے پیرمبرعلی شاہ صاحبؒ کوا جازت ہے کہ پہنے پرچا حب کو فرمایا ، ہہ " میں چا ہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے شمالی ہند میں میرسے سلسلہ کی مجی ترویج ہو'' اس پر سرمبرعلی شاہ صاحب نے عرض کی :

آپ کی منابت کا شکریو سے مجھے طواف کعبد کی فرت قبلی توجہ نہیں ہوتی اگر ہوسکے تو اس تدرمبر بانی فرمایئر کرخداکرے بربرومائے۔ سام

حفرت ماجى المداوالشرماحب كى رائے حفرت مولانامى قاسم نا نوتوى اور حفرت

سه برنيرملط عه ايشامستا،

مواه نا رشيدا حد كنگونجي سكه بارسيس يتمي ا

جولوگ اس فیقر سے مجست وعیندت رکھتے ہیں او مولوی دیشدا مدسلہ اورمولوی محدقات میں افعیر را تم محدقات سلم کوجو ظاہری و با کمنی علوم کے تمام کمالات سے جاسے ہیں افعیر را تم اوراق کا قائمتنام بلکم مجھ سے بدرج بالجند مجھیں شاہ

حفرت ما بی ما حب ایک دوسرے مقام پر تکھتے ہیں کہ ان کی یہ داسٹے محفرہ آتی نہیں ، کھ اہب می تقی :

مولانا منیا رانقوب میں جو کچه کپ کی نسبت تو پرسید، وہ آپ سے نہیں کھھا گیا جیدا انقار ہوا ، ویساہی ظاہر کردیا گیا ہے ۔۔ ، وہ نخص مربر دہیجھے دسینے والا ، ہے جرتم مقدس ومقتدا سے زمن سے کچھ دل میں کینہ یاسو دفلن یا بدعیت سکی یا رنچے وصاوت رکھے ، سات

جب سولانارشدا محدما حب گنگری کی مخالفت شروع بوئی الدخرج طرح کی باتیں ان کی طرف شسوب بونے لگیں تراس وقت مجی مفرت ماجی صاحب کی دائے حفرت سولا فا رشیدا محد کے بارے میں ہی تھی کر آ ہے جاسے کا لات نا ہری و با طنی سے ہیں ، آ ہے ایک دوسری جگر کھتے ہیں ۔

ا بل الندكی محبت و فدمت ا فیتاد کری انصوصی عزیزی بناب سولوی دشیدا حرصه این الندگی محبت و فدمت ا فیتاد کری انصوصی عزیزی بناب سولوی دشیدا حرصه و کسی وجد د با برکت کو مهند و ستان بین فیندت کرای اور اُن کی برگات ما صل کرید امری و با طنی سکه بین ا در اُن کی متحقیقات محف بین امرکز اس بین شائید نفسا بیت نهین ایر ومیت توروی ما حب مک منا لغین کرسے ستا -

حفزت ماجى صاحب كى دائم بعض فروعى مسائيل ميں مولانار شدا حدصا حب محكومي

ك فياداتلوب فارى مند، عدة كرة الرئيد مقادل ملاك، عه بفت منومسك،

بر المعناق المرجيلاني منها مسك ركعة تعامنان الما المعادي من من العابير الته المعناق ا

منوت ماجی مدامنِ اگرمیش ملی سسائل میں ان حفرات سے خلاف را شے وسے سکتے تھے' خلاف آذکوئی وجرد تھی کران حفرات کی اردُوعب دات میں کوئی بات مزہ رباتِ ویں سکے ویکھتے تو آپ اس پرِخامرشش دیہتے ۔

معفرت مولانا مح قاسم باحفرت مولانا رشدا عدصا حب کی تحریرات بیس اگرواتی ایسی کوئی بات تھی جو تصور کوم صلی المدعلیہ وسلم کی شان وعظمت کے فلات ہو توحد ت حاجی صاف کے اس پرکیوں نکور فر وائی ان حوزات کی جا اس پرکیوں نکور فر وائی ان حوزات کی جا دات کی کوئی سنوں جس اگرائنی واضح اور صریح تقیس کر فرخص انہیں کا فر نرجمے وہ بھی کا فرجم جا سے ، جیسا کرمولا نا احد رضا خال نے دعو لے کیا سبحہ لہ تو یہ کوئر یمنی حوز ہر جا ہی صاحب کو کیوں نظر از آئے ، بلکر آب نے کشفی طور پرجب ان کے تعلق میں کہ اللات دو مانی سے مملود بحرابوا ، پایا معلوم براکر و بال ایمان بی مقادد کی کو انہیں کمالات دو حائی سے مملود بحرابوا ، پایا معلوم براکر و بال ایمان می مقادد کو سب برنظر کی کو انہیں کمالات دو حائی سے مملود بحرابوا ، پایا معلوم براکر و بال ایمان صاحب مدرسر دیو بزرے بارے میں شحر پر فومات ہیں صاحب مدرسر دیو بزرے بارے میں شحر پر فومات ہیں

مدسه عربید داد برندجواس وقت اپن خوبی سعدنهایت دونق اورشهرت پرسید فقر کو اس سعد ایک علاقد فاص سید بلکه یه مدرسه اینایی مدرسه محتا ہے ، اس جبت سعد

ے ویکھے عرفان ٹڑیویت مشک فنآ دئ سمانی احمدرضا خال ۔

سب صاحب اس درسه کواینایی در محبی سله

رنبیں کرحفرت ماجی صاحرب کوسفت وبرعت برا نصف واسد انتظافات کاعلم حقا، مولوی عبدالمیمین صاحب رام بوری انوارسا لمعد میں ان انتظافات کومبیت ہوا وسے پینکے تعے، حفرت حاجی صاحب اس برسخت نا راض ہو کے اور ملما روبوبند بر لمعن وتشینع کومبت نالبند کیا ، مولوی عبدالمیمین ها حب انوارسا لمعدکے ووسرسے المیرلیشن میں تھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینجیف شریبهٔ اور فرنیبهٔ برطرح حنرت دحاجی اطادانشها حب سنداعتفا در که ایج اس سختهمیل ارشا دحفور کی بجا آ دری واجب مجی ادر اسس کتاب پرنظر ان کرسک جوجارت عن دنشنده آیرزشی نکال دی شه

افسوس کر اس کتاب میں اس کے با وجود بدن طفن و تشینع موجود سبت ایم اس بیغور بترجینا سبت کر برسب اختافی فات حذیت حاجی ما حب کے علم میں ایکے تھے ، اور ان کے باوجود وہ حذت مولانا محرفاسم ما حب اور حزت مولانا رشیدا میرما حب کو ظاہر می اور با طنی کا لات کا باص لیفتین کرتے تھے اور دوسرول کوشورہ دسیتے تھے کر ان حوات کے دور وال کوشورہ دسیتے تھے کر ان حوات کے دور وال کوشورہ دسیتے تھے کر ان حوات کے دور وال کوشورہ دسیتے تھے کر ان محدت کر اس موقف کے باوجود بیر در محل شادی میں مرا اعراز کھتے تھے ، حفرت ما بی موجود بیر در محل شادی بری تعداد سے فلافت بائے میں بڑا اعراز کھتے تھے ، حفرت ما بی موجود کی دو ان محدت کے اس موانا رشیدا می ما حب گل ان کی کوشانی موجود کی ان موجود کی موجود کی موجود کی در موجود کی در موجود کی در موجود کی در موجود کی کر موجود کی کر میں کا موجود کی در موجود کی در موجود کی کر موجود کی کر موجود کی کر موجود کی کر موجود کی موجود کی کر موجود کر موجود کی کر موجود کر موجود کی کر موجود کی کر موجود کی کر موجود کر مو

اول جن شخص نے علمار سے بیت کی جامع فضل دکمال ممکزا واوانسانی صفرت الحکیم موانار شیدا ممدکنگری دیماللہ شکھے اور تمام خلفا دحفرت الشاں سے کمالات با لحلیہ میں بعثت ہے گئے گئے

ئة آديخ دواصلىم ديوبنيط بمُعنالاً، كا أوارما لحدمث مثل بينت مسئل مثلاً ، كانتمامً الديدمثل مبيوم الاي يريس لابود-

حفرت ماجی صاحبی کا بر مؤقعت شها دست دیتا ہے کا مل و او بند کی ان ارد وجبادات میں برگز: برگزوه کفری معنی مذتھے جو موانا احدرضا خال سندان میں ڈاسلے اوران الزاما مت سکے سہارسے ان اکابرمل میرکھ فرسے فترسے لگاشے اوران ملی رسسے جو اددون جا شنتہ شے ان کی تاثیرمائس کی ،

حزت مولانارشدا مرصا حب گنگوی کے بارسے میں مغرت ماہی میا حب کی دس فے
سارسے افتہ لات کا فیصلہ کردتی ہے ، بعض برطوی یہ کہ دسیتے ہیں کر مغرت ماہی ماہ کو علی اسلام انہوں سنے میں کر مغرت ماہی کا مذکب کو علمائے ویو بند کے مقائد ہوری طرح معلوم خستے اس سلتے انہوں سنے حبی اوری کی اوری کے ماحب گمان سنے کام لیا ہے ، یہ مذر مرکز دیمے نہیں ، حفرت ماہی ما حب کہ دوستا میں کسے ماعطانیں بامن اور ما حب کشف بزرگ تھے ، یہ کیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ کفرداسلام کس سے فاصطانیں کسے ماحلی میں دوجہ میں بھی معسوس نہوسٹ میں اور ماہی اعداد الذم ما حب کے بارسے میں جناب میر مرحل شاہ معاصب کھنے ہیں :۔

حفرت الام مراد المان المراد العن الأكد مسلك براس فانقاه كى دوحانى بيس فالعا ومراد الشركوب إورار عك بين قائم تعين معزت المام را لى كاجرأت منداد مسلك

سله خفوظات بيبات ملك! ، سل حضيت نواج محد عيمان ونسوى مسير،

باوشا برق کم کردها ن دکر تا تها به یصد بوسک تناکه اس فانقاه که روحانی دارث فراا در رسول کی کمت خبرال جیسے دلواش الزامات میں فاحوش دیں ، علیا دُیو بندگی عبارات میں بی موجود کا میں بوخا تو اس فانقاه کے فلفا دکوام اس پر فرور نیجر فرمات ، موجود ہو کہ الموس کے دائد مرحم حفرت مولانا مقبول حسین شاہ صاحب مولانا احدر ضافال کے محمد تصلیح الله میں کے دائد مرحم حفرت مولانا مقبول حسین شاہ صاحب مولانا احدر ضافال کے محمد تصلیم کی اجیت نه دی اور ملاما مورف فال کے محمد تعلقات موار قائم مستقبل الله مورف فال المورف فال کے فتو سے مرحم کا ان کی تحریات مولانا احدرف فال کے فتو سے مرحم کی اور کی کو دائرت کے فلاف ایک ورف فال اس دو کو کرایات مارا فرائل میں مولانا احدرف فال کی کو دائرت میں مولانا مورف فال کے فلاف ایک دولی مولانا مولانا کی مولون کے دائر کی مولون کے مولون کی مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کی مولون کے مولون کی مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کے مولون کی مولون کے مولون کی مولون کے مولون کی ک

سنده میں یر دُو حانی مرکز مرجع خاص وحام ہے حفزت نواج جماداللہ خان اللہ خان میں میں میں میں یہ دُو حانی میں اللہ خات ما حب قامری کا دو حانی بھر بہت دور دورتک بھیلاہے، حفرت نواج میں اس کا بنہ وسیقہ بیس کو اس خانقاں میں اکا برعلی مردن خال کی کئی اس خانقاں میں اکا برعلی مردن خال کی کئی اس خانقاں میں اکا برعلی مردن خال کی کئی گ

پذیرانی د بهرسی ان مغرات کار دعل با تا ہے کہ علمار دیر بندکو بدنام کرنے میں صرف دہی لوگ گے اکے تھے جوکسی درجہ میں کسی تحریک آزادی سے ہمنوان تھے اوران کا خشا تھا کہی طرح اگرزیر سے گل نٹ سے کران سے مجھوز کر لیاجائے۔

موبر مدكايه رُوعا في مراته المعدد من المراتبط مولانا احدد منا فال ك فتوس خانقاه ما فكي شراية المحدود من اب كس خانقاه ما فكي شرايت المراكم القرائل فائقاه يركوني الرد تقاء موبر موحد مين الب المنائلة المسلك ديو بندك وقت جناب المين الحسنات المن خانقاه كسباده نشين تحد آب في تحريب باكستان مين شيخ الاسلام حفرت ملامة بيرا وحماً في الاستقبال حمر والما المحدومة فال سك كاستقبال حمر والما المحدومة فال سك فترت محير كان بركيوا الرمة منها و

بعض اوگہ میں ہے۔ ہیں کہ پیرصا حب انتی شریف اصلا علا روا بند کے ہمنوا نہ نے گرج کھر مولانا جا مدرضا خال برطیری اور ان کا استا نہ بیت مارم وشریف تحریک پاکستان کیفلا ف تصد اور پیرصا حب مانتی شریف نے اس سائے پیرصا حب مانتی شریف منتی الاسلام مولانا شیدار حد مثنا فی کا استقبال کیا تعامیک می ہے ہیں ہے کہ یہ بات ورسست نہیں اگر بیموف سیاسی استقبال ہو تا توجن بدیرا میں الحسنات شیخ الاسلام کی اماست میں نماز و پر مصن می اقتدار میں اوائی تھی الدین الحسنات شیخ الاسلام کی احت میں نماز و پر مصن می اقتدار میں اوائی تھی نماز و پر مصن میں کھنے مولانا حد دمنا خال کے فتو سے تکھنے میں جان ہوتی اور ملما دو و بند کی عادات میں برتے توصور سرحد سے بیٹھال اور ان سے بیرومانی مرکز می اسس پر بین کا درشی مرکز می اسس پر بین کی نماز میں نماز میں نہوتی توصور سرحد سے بیٹھال اور ان سے بیرومانی مرکز می اسس پر نامیش نہ بیٹھ تھی۔

خفرت ما بی فضل می ترکزی نهاست بدند پاید درمانی فضل می ترکزی نهاست بدند پاید درمانی فانقاه ترکگ درسه بی اتب تحریک آزادی مبند کے نامور بی بدادی شخ اس قد بی بی بدادی شخ اس قد بی

قربی تعلق سے آپ علی مر دار بندے عقائد وافکارسے پوری طرح سعارت بو چکے تھے،

آپ نے مولا نا احدر مفافال کا زماز پا یا ہے اور ان کے فتو کی کفر کو بھی دیکھا گراسے
آپ کے ہاں قطعا کوئی پذیرائی نہ ہوسکی ۔ یہاں ایک شخص بیسو بچنے پرمجبور ہو ماہے ۔ کہ
استے عظیم روحانی بزرگ جو حدرت شیخ المئڈ کے ایک اشارے پر جان کک کی قربائی رضائے
ابنی کے حصول کا ایک بعیب مجھتے ہوں ، انہیں حدرت شیخ المبند میں وہ محفریہ عقائد آئے کھو

زیر مراقے جن کی وجہ سے مولانا احدر مضافان کا فتوی کفواتنا شدید تھا کہ توعلائے دایو بذرک کو

بین آکر تھر تی ہے کہ سلانوں کی اس سکونی ہے بیجے بقینیا آگریزی سیاست کا وفریا تھی اور

وہ روحانی مرد جوانگریز حکومت کو دل سے مذبوا ہتے تھے کہی مولانا احمد رصافاں کے مہنوا

وہ روحانی مرد جوانگریز حکومت کو دل سے مذبوا ہتے تھے کہی مولانا احمد رصافاں کے مہنوا

خانقاه موسی د گی تشریعیت ( در ده به تعیل خان)

خانقاه موسی د گی تشریعیت ( در ده به تعیل خان)

خاج دورت محدقد حاری کے تعلی خان محدیث اسلیے کا دوحانی مرکزی محدیث خواج محدیث ان صخرت مواج محدیث ان صخرت مواج محدیث ان صخرت خواج محدیث خواج محدیث خواج محدیث ما حبزاد سے موان دیثید احدیث محدیث محدیث محدیث بی محدیث بی محدیث مح

یهان میرویی سوال پیدا بوتا ب کربیر صوالت جو براه داست داوندس والبندند تنے بکا یک علائے دیوبندس کی مسال میروی بوگئے ، علماد بیرند کی معض ادو وحبادات میں اگر کہیں واقعی ایسے عقا کمسلیٹے منے جوہ کفرنک فلط منے تو دورد دراز کے بیر صوات بورند مرف ملوم طاہری دکھتے منے بلکہ باطنی کمالات سے بھی مال مال منے - ان عبادات پی فاموش کیول بلٹے دہیں ان عبادات بی فاموش کیول بلٹے دہیں ان علمار کو تبال میں وہ کفری من کیون نظر مذائے جومولانا احدرضا خال نے دیکھے اورانہیں ان علمار کو تباک کرم واد دورند جانتے منے ان پر فتوے کفرواصل کرلیا -

قطب ربانی صربت انوندعبرالففورسات سوات (۱۲۲۵) فانقاه رائے پورٹرلیٹ فیفس سے بیرخانقا دآباد ہوئی۔ آپ صنب مولانا محدقائم انوتوی اور صربت مولانا رشیاصر گھری کے بمعصر سے بزرگ بزرگوں کو پر کانتے ہیں۔ صنب سوونا عمر قائم کی دفات ہوئی تو صفرت شاہ صاب

" آج میری بیشت دو مدرول سے ٹوٹی ہے ایک مرگ مولوی محرقات می سے دوم رحلت مولوی احد کا سات معرفی میں بہانیوں سے ۔ یہ دونوں بزرگوار ہے رہا ، متبع مشروب ہمانیوں سے ۔ یہ دونوں بزرگوار ہے رہا ، متبع مشروب معان انکل شے مجھے اللہ کے باعث بڑی تقویت تھی۔ آپ کے فلیفہ محفرت شاہ عبدالرحيم المثبوری ہوئے ۔ آپ حفیاء دیو بند سے بہت مت الرحقے ۔ فورش وقت تھے کر ایک فاص دوعانی اشاد سے پرآپ سے فلم اور تناو محدرت موان ارشدا محدک مگوری سے مجی بعیت کر لی ادر آپ سے چادوں مدام اولائیة کی فلافت پائی۔ آپ محضرت فواح معاد الدین علی احد کے مزاد پر کلیر مشروب حاضر شفے کہ ایک دار مزادم بادک سے آوازمنی ۔

" ہمارے سلسلے کی نعمید اس وقت کنگوہ ہی ہے مولانا رضیدا حد کے پاس آپ وہاں جاؤ مولانا احدوضا خال فی علماء داومبد کے خلاف فتوی کفرشا کے کیا تو حضرت مولانا خلیلا

مه منها دت اميريد على كمشوفات رجيميد معط مطبوعه بلال بريس سادعوره

میدن سهار نپورئ نے المهند علی المفند کے نام سے اس کا جواب تھا، حفزت شاہ عبدالرحیم صاب را نبورئ نے اس کی تصدیق و تصویب فرمائی اس سے پنتر جاتیا ہے کہ اس وقت کے دگراویا م کرام سب علمام دیو بند سے نیک کمان رکھتے تھے اور خال صاحب سے فقوے کی ان کے ہاں کھا ہمیت دتھی ایب نے المہند کی تصدیق میں لکھا :

الذى كتب فى هذه الرسالة حق معيم وثابت فى الكتب بنع صويج وهو معتقدى ومعتقد مشا مخى كمح

دوجہ جو کچہ اس رسال میں انکھاگیا ہے بتی ہیے درست ہے اور کہ اول میں صاف طور پرموج دہے ہی براعقددہ ہے اور ہی عقیدہ بررے شائخ کا تھا۔

اب کے خلیفہ غلم حفرت شاہ عبدالقادر رائپورٹی اسپنے قیام بریلی کے زمانے میں ولانا احمدرضافال کے لڑکول کوٹپر معاتے رہے ہیں۔ حفرت مولانا الد الحسن علی ندوی محصقہ ہیں۔

برای کے ایک سفریں یمی فرا یا کومیا کہی میاں جی نہیں لگا کے

اس روحانی مرکز کرنے درام علی شاه میاب خانقاه می این نقشدی سلسله خانقاه میمان شرکی کرد کردر کرد خرت امام علی شاه میاب خانقاه میمان شرکی آپ نقشدی سلسله کرئی ببت موون بزرگ خراج این اس خانقاه کری ببت موون بزرگ کردے بین اس خانقاه کری جا ده نشین کری نازجان و برجائی تی ببت کامل بزرگ تصد اوراب نے بنی مفرت میاں شیر محمد صاحب شرقیدری کی نماذجان و برجائی تی کامل بزرگ تصد اوراب نے بنی مفرت میاں شیر محمد سر شرقیدری کی نماذجان و برجائی تی اس کامل بزرگ تصد کراب نے ان کامل بنداده این کامل بات احدام کرسے آب نے لینے داور اب نے بیائی میں موجودہ بحاد آب ان کام ببت احدام کرسے آب نے لینے صاحب راموجودہ بحاد آب ان کام ببت احدام کرسے آب نے لینے صاحب راموجودہ بحاد آب ان کام بہت احدام کرسے آب نے لینے صاحب راموجودہ بحاد آب ان کام بہت احدام کرسے آب نے لینے ما جزادہ میر مفوظ حدیدن شاہ صاحب راموجودہ بحاد آب بین کرد برند بھیجی کرتواجی دلائی، حفرت میں میں موجودہ بحاد آب بین کرد برند بھیجی کرتواجی دلائی، حفرت میں موجودہ بحاد آب بین کرد برند بھیجی کرتواجی دلائی، حفرت میں موجودہ بحدادہ شین کورو برند بھیجی کرتواجی دلائی، حفرت میں موجودہ بحدادہ میں کرد برند بھیجی کرتواجی دلائی، حفرت میں موجودہ بحدادہ شین کی دورو برند بھیجی کرتواجی موجودہ بھی کرتواجی میں موجودہ بحدادہ بھی کرتواجی کرتواجی میں موجودہ بحدادہ بھی کرتواجی کرتواجی

له المبنوم معدد مدرم المراس على موائح مغرت شاه عبدالقا در البُوري من عبدوم مكنو،

مولانا يتدعها موالله شاو بخارى مرحم كأب ك بال ببت أناجا المضار

مردی عبدالرمن صاحب ساک بیندی سر بال ضلع کیمبل بور حفرت قاضی صاب کے اجازت یا فقی صاب کے اجازت یا فقہ ضائد بالے عالم اور کے اجازت یا فقہ خلیدہ تھے آپ دیو بند کے فارغ اتحصیل بہت بلند بالے عالم اور مشیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدفی کسے ہم درسس تھے ۔ لے آپ کے جانشین ہوئے ان کے فکر میں ہے ۔ آپ کے جانشین ہوئے ان کے فکر میں ہے ۔

حفرت قاضی صاحب نے آپ کی تعلیم و تربیت اپنا ہی بٹیا بناکر کی احفرت صاحب نے آپ کوخود تھی پڑھایا اور آپ کی تعلیم سے لئے بہترین اسا تذہ بھی رکھے شلا مردی عبد الرحمٰن صاحب فاضل ویو بندیں۔

ان حالات سے بِتہ جِل بے کر دارالحلوم دیوبندان روحانی طلقول میں ہمبشہ محتم رہا ہے، اکابرعلماء دیوبند کی عادات میں اگروا تی کہیں کوئی کفری سنی ہوتے تو اہل اللہ کی یہ خانقا ہیں کہی دارالعلوم سے اس طرح والستہ زربتیں ۔

دین محرصا حبّ نے اپنے نبیرہ مولانا پیرا محدشاہ صاحب کو اپناسجا رہ نشین مقر کیا، آپ نے مولانا احمد رضا خال کا زمانہ پایا ہے مگراپ نے ان سے نتو سے کفر کو کوئی آبیت مذدی ۔ آپ سے سوانح میں ہے ۔

حفرت خواجه دین محدمها حب سنے براحد شاه صاحب کو اسیف مین جیات میں اینا فائم مقام بنایا اور سبا دو فقین کیا ، صفور نے آپ کو اسیف آخری تیروسال تک پاس رکھا ، سفر وحفر میں آپ ساتھ رہے ، متعدد کتب آپ سے پڑھیں۔ طریقہ نبیت افادہ واستفادہ آپ ہی سے کیا۔ آپ ہی نے آپ کو امر تسراور دیو بند جمیجا فقا اور میں جیات میں دورہ رحدیث ، کے لئے رجوع فرایا تھا۔ ا

اس سے پر بیان ہے کہ اکا برعلما دو بندگی تحریرات میں مرکز علاعقا کر دلیئے تھے در در دروانی مراکز حصول علم کے لیے مجھی علی مردو بندگی طرف دجوع نرکرت - علی پور سیدال ضلع سیا لکوٹ کے بیرچھا عت علی شاہ صاحب اور ثانی صاحب رعلی بورسیدال) حضرت بابا فیقر محدی ما حب کے بیرچھا عت علی شاہ صاحب کو ابیض مشرب میں بہت سخت تھے لیکن آب نے مولا نا احمد رضا خال کو کھی تسلیم مذکیا تھا ، مولا نا احمد مضا خال دیو بندلویل کے کھڑ میں تردو دکر نے والوں پر بھی کھڑ کا فقوے دیتے تھے لیکن پیج جاعت علی شاہ صاحب نے کھڑ واسلام کے اس فاصلے کو بھی تیم کی بالگر آپ نے ابیث ما جزاد سے مولا نا وجو بین صاحب کو مفتی اقیام مندوزت مولا نا مفتی کھا بت اللہ صاحب کی شاگر دی میں دیا تھا بر بیر جماعت علی شاہ صاحب کے بوتے سے داختر صیبن شاہ صاحب کی شاگر دی میں دیا تھا بر بیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوتے سے داختر صیبن شاہ صاحب کے بوتے سے داختر صیبن شاہ صاحب کی جدتے ہیں ،

حفرت مراج الملت دمون نا مُحصَّدين ، وما ياكرت شعص كريس نے قرا بن مجيد كا ترجه وتفير حفرت مولوى كُونِي نذيرا جمرصا حب سے پڑھى ہے اور مديث

له لورالاخيار مده مولغ بناب خادم حيين فرندير أحمد شاه صاحب .

کی گابیں حفرت مُفی کفایت النّرها حبُّ سے بڑھیں ' مدرسہ اسنیرسی آپ نے دورہُ مدیت ختم کیا تو دستار بندی کے لئے صفت موانا مولوی محرفہ اس ما حب الشرائیت الائے اللہ یہ وہ و قت تما جب موانا احمد رضا خال علما موبو بند پر کفر کے الزامات لگاری تھے اس سے واضح ہو ہو ہے کہ اس و قت بک الن خالقا ہی مراکز میں خال صاحب کے فترے کا کوئی اثر زمتا اور یہ بزرگ بعض مسائل کے اختا ہت کے اوجو دکھی باہم طور پر کھر واسلام کے فاصلوں کے قائل مرتبے۔

جناب پیرجاعت علی شاہ صاحب مولا آاحد رضافال سے شفق ہوتے تو آ ہے۔ شیخ الاسلام مولا نا شیراحد عثمانی شکے ایک ہی بیان پرسب اختلافات سے ختم ہونے کا اعلان نافرا ویتے ۔ آ ہے سے اس اعلان پر کوگوں کے سب الزا مات کی شختم ہو بھیے شمے ، حفرت علام شبیراحد عثمانی شنے کہا تھا:

یس نبی اکرم حتی النوعید وستم کی شان میں گستاخی اور سبے اوبی کرسنے واسلے کوکا فراور مُرتزمجھ تا ہوں 'ہی میراعیقدہ سبے' میں کیسے گستاخی کا ارتکا ب کرسکتا ہوں ۔

جنا برسيداخر حدين شاه صاحب تكفية بين -

حفرت قبله مالم در جاعت على شاه صاحب كورك بوك اوراب علام شيدا حد عثماني منا حب كوك لكايا اور فرما يا آب مير س بحائي بين - جله مين عزت قبله عالم نه كور من من كرفوما يا معام شيرا حرصاحب مير س بعائي بين خردادان سه كوري كشاني منهو ميرسه ساعف انهول منه اسبنه عقيد سه كي دفات كردي سه ساه

ئەيىت بىرقىت مەتىمى دىبا چەانىغىل الەل مۇلىغەمولانا پىرچىرسىن ھىنامى بېرى ھىغۇپ بىرى مىخەنىتىلىغى كىغابىت الىگ ھامئىكى ئەگۇس كادكونتى جەدئىلىغى كەدە دربادى پەرسىدال ، ئەيىرت دىبرقىت مەنىك

پرجاعت علی شاہ صاحب نے اسپنے ماسنے والوں کو بیاں ایک ا مگولی بات کی طرن متر جرکا ہے وہ یہ ہے کہ علی مرد اور بند برجن جن عبارات کے مارسے میں گستانی کا الزم ہے ان کی دخیا صن علامر شبیرا حدصا حب عثمانی کے اس بیان کی روشن میں کی جائے اور ان سب کو حفرت علام عثمانی کے فرکورہ بالا بیان کے تابعے کیا جائے ان عیارات کی وہی مرادات معتبر مجھی جائیں جوعلی مرد یو بند خود بیان کرتے ہیں حضرت علام عربہ کی کے میں الکہ ان کی دہی مرادات معتبر مجھی جائیں جوعلی مرد یو بند خود بیان کرتے ہیں حضرت علام عربہ کی سیالکہ ان کی ایک کی دہی گرد کے میں حضرت علام عربہ کی سیالکہ ان کی آگا کے میں اللے دو ملے ہیں۔

قدح کردن دنیخن بزرگال بے مرادایشان جسل است دنیجونیک ندارد ک بزرگول سے کلام پراُن کی مراد سے خلاف اعتراض کرنا جہالت ہے کسس کا نیتجہ اجھا نہسیں ہوتا۔

علام شیر اردعتی فی کے وضاحتی بیان کے بعد جنا ب بیرجاعت علی شاہ صاحب نے
انبیں ابنا اسلامی مجانی قرار دیا آپ کا یہ فیصلہ اس سلسکہ کی ایک کڑی ہے کون بڑرگول
کی عبارات زیر بحث ہوں ،ان کی صحیح مراد وہی معتبر مجھی جائے جودہ خور بیان کریں ؟
تصنیف رامصنف نیکوکند بیان دانشورول کا مسلم اصول ہے ، بیرجاعت علی شاہ می بند علا رویہ بند سے اختان فات ختم کر نے کا جو مرقف اختیار کیا ہے لائن صرحب بن ب کاش کرمولا نا احدر ضافال سے بیرو خانصا حب کی بیروی ترک کر سے جناب بیرجا حب بیرا سے سوانفت کر سے ، است میں استحاد میں قائم رہتا اور خال صاحب کی تفسیق بین اسلمین کی کوشش میں ناکام جوجاتی ۔

یروعاعت علی شاه صاحب نے تی کیب خلافت کی بھی حایت کی تھی، حالانکہ مولا ٹا احد رضا خان ترکوں سے خلاف فتوے دے رہے تھے کہ وہ خلافت سے اہل نہیں میں بیرجاعت علی شاہ صاحب نے سولا ٹا حدرضا خاں کی مخالفت کی ذرابروا ہ ندکی ۔ بلکہ

سه ما خودا زرساله بريميده ينقول انكشف النعارة اليعف حفرت نواج محدورت ببره حفرت مجدوالف تا في ا

بر ملافست رمایا:

یں ہے کہا ہول محصفلافت سے دلی ہمدردی ہے اور شیخف کرخلافت سے ہمدردی ہیں ایمان نہیں کے اور میں کوخلافت سے ہمدردی نہیں اس میں ایمان نہیں کے

ان تفییدات سے یہ بات داخے ہوتی ہے کرفانقاہ چورہ شریف اور اس سے متوسلین پرمولانا احدرضا فال کا ہرگز کوئی اثر نتھا۔ بابا دین محد جورای کے بنرہ پراختاہ صاحب نے دورہ حدست دیو بند پڑھا تھا۔ اس دوران آب نے میچ سخاری اور تیجے مسلم پر بہت سے مقامات پرتشر کی فوٹ لکھے تھے۔ یہ کتا بیں مدرسہ کی تھیں۔ اس کے بعد سے آنے والے طلبہ بھی ان سے ستفید ہوتے رہے، ضلع گرات کے مشہر وعارف بلاکھی تا اس کے بالتہ صفوۃ الا تھیا۔ مولانا محد عبد الته صاحب ملکوی حب بہلی و فعد حضرت براح رشاہ صاحب کی خدمت بیراح رشاہ دیا حب کی خدمت بیراح رشاہ صاحب کی خدمت بیراح رشاہ سام

حضرت إ وبوبنديين سبخارى شريف اورسلم شريف پراكثر مقامات برآب سے قلمى داشى ويکھے اور ملاقات كودل چا با شه

ہب آب ہی غور قربا بیس کر وارانعلوم ویو بندکن کن اولیائے وقت کامرکزر ہاہے۔ اور بیکران بزرگوں کے بال مولا نااحدرضا خال سے فتوسے کھڑا ور تفریق است سے عقیدہ کی کوئی کیمست تھی ؟

بندوستان بین سلمان کی سیاسی شوکت تاراج برق قانقا و توکسیاسی شوکت تاراج برق قانقا و توکسیاسی شوکت تاراج برانت کو بین صلابت اورعلی بانت کوسیاف کے بین صلابت اور علی برانت کوسیاف کے بیان کے بیکی مرزامنظم جا استحال کی فروی اور حفرت خواجه نیز الدین و بلوی جیسے یا کیز و نفوس بیدا کرویئی مرزامنظم جا سنجان کی ورمیں پورسے مبندوستان کو دینی سبارا وسے ریا تھا۔

ىك كورالانجباردىك.

حفرت خواجر فی الدین د بوی مے ملی خواجر فرد می د به اد دی سے ملیده مفرت خواجر محد سیسان سال سیسان تونسوی تھے ،آپ کی وفات ، ھر دا رہیں جنگ آزادی ، ھردا رسے سات سال پہلے ہوئی ۔ حفرت خواجر سیدان صاحب تونسوی نے بودی کو کشش کی کرجس طرح مجی ہو شال مغربی ہندوستان میں زیا وہ سے زیاوہ وینی دارس قائم سکتے جا بیس ۔ آپ کی وفات سے بعد آپ سے بورٹ نواجر اللہ مجن تونسوی ہی وفیت تواجر اللہ مجن مانسوں ہوئے ، خواجر اللہ مجن صاحب تونسوی کی وفات تونسوی کی وفات الاء میں اور میں ہوئی ،آپ سے صاحبزاو سے حفرت خواجر ہوئے میں ۔ تونسوی کی وفات تونسوی ہوئے مدارس کو خم کرسے ایک بڑا تونسوی نے اچنے وور میں تونسوشر بھنے سے جھوٹے چھوٹے مدارس کو خم کرسے ایک بڑا ویٹی مدرسہ قائم کیا۔ اب ایک جائیل القدر صدر مدرسس کی فرورت تھی ۔ فاضلِ جلیل مولانا وجن بھی ہوئے ہیں ؛

خواج نظام الدّین نبایت علم دوست اور ملم پرور بزرگ تصے اس سے ان کم ذما نہ میں مدر مدرس و مہم مرانا فان کی ما حد بین مدرسہ نے مزیر ترکی کی آپ سے زما نہ میں صدر مدرس و مہم مرانا فان کی منا حب بلیند موتر بیشے المبند مولانا محرور الحد ن دیوبندی مقربہ و ئے سامہ یہاں ایک جمیح الفکر آزا و ذمین سویت پرمجبور ہرتا ہے کہ علا ر دیوبند کے مقائد میں جوکیڑے مولانا احدر فعافال کو نظر آئے تھے، وہ ان مشائع تو نسرشر لیف سے کیوں چھے رسبے ، ان حفرات میں کیا تھی ہویہ ترمی کہ ان سے عقائد کو کھے کھی رب یا انبیا رواولیا ہوسے و عقدت نرتی حس کا و حدثہ ورامولانا احدر فعافال بیٹے رہ ب اوراس سب کے با وجود نوا بھان تونسہ نے مولانا احدر فعافال سے کھوا ٹرند ایا۔ اوراس سب کے با وجود نوا بھان تونسہ نے مولانا احدر فعافال سے کھوا ٹرند ایا۔ ونسرشر لیف اوران کے خلفار کے حلقوں ہیں بنجا ب کی یہ خانقا ہیں اور وارا لولوم دیونہ ووفول اسلامی تبذیب و ثقافت کے فلے تھے، لائد شریعنے کے جناب محد حیون فقائی محد میں ان کھوت ہیں اور فول اسلامی تبذیب لائی تھی و والول اسلامی تبذیب لائی تھی والول اسلامی تبذیب اسلامی والول اسلامی تبدیب تبدیب تبدیب تبدیب والول اسلامی تبدیب تبدیب سامیب تبدیب سامیب تبدیب تب

ئەحفرت نوا برئوسلياك تونسوى م ٢٩٠٠ مىلبوعيمن آبادلا بور،

طرف عیسائی بادی عیسائیت کی تبلیغ میں معروف تعے ان بجیدہ اور فازک ملات میں دوم کی قیادتیں اُ محرکرسا صف کی تیں بہلی قیادت دینی قیادت تھی جس سے علم وارعا کا ومشائع تھے علاء ومشائع کی قیادت کی دوشاخیں تعییں۔

دفی مسلسه حیثتیر نفامبه سے مشاکع - بین عواجه گھیلیمان تونسوی - ان سے جانشین فی ظلفا مر مینبول نے مغربی پاکستان میں دینی خدمات سرانجام دیں ۔

علقا البرجون عصري بعث ين دين عفرت المادُّ التُرْبِها حركي عاسواهم 99 مرَّدُ وب السلاجية تيم عابريت مشائح عنى عفرت المادُّ التُرْبِها حركي عاسواهم 99 مرَّدُ

مے خلفا مولانا محدقاسم نافرتوی اور سولانار شیدا مدکنگری وغیر وجنبول سنے

١٢٨٣ ح ١٢٨١م مين وأرابعلوم ولوبندكي بنيا وركمي ك

ان تعربیات سے پتر جناب کدان خانقا ہوں اور مراکز میں مجی طمار دیو بندگاہی نام جنا تھا اور پر حفظ اس اسلام مجعق تھے۔ بلکہ ان حبّ اتحا اور پر حفرات علار و پو بندگون حوث علم فیضل میں ترجان اسلام مجعق تھے۔ بلکہ ان سے بال نصوت وروحا نینت کے جنبول میں مجی ان حفرات کا فیض پوری دوافی سے جاری تھا۔ نل ہر ہے کہ پر حفرات اس وقت مولا نا احدرضا خال سے نام کمک کو درجانتے تھے نہ ان سے انہیں کوئی کام ہو تا تھا جب کبھی انہیں کسی عالم یا مدرس کی ضورت ہوتی وہ دیو بندکی طرف ہی رج ع کرتے تھے۔

پنجاب کی یہ قدیم خانقاہ حفرت خواجہ محدثیان تونسوی کے روحانی فیف سے آباد ہم کی اور مولی کے دوحانی فیف سے آباد ہم کی خواجہ محدثیان تونسوی الدین صاحب سیالوی اسی خانقاہ کے خلیفہ مجازتھے بعناب خواجہ الدیم محتوث مولانا محدوث اور حفرت الانارشدا محدث المراد میں فوت ہوئے گئگوہی کا زمانہ پایا ہہ ہے ، آ ب سے جانشیمی نواجہ محروصا حب ۱۹۲۸ میں فوت ہوئے اس وقت مولانا احدد ضاخال ابنی مہم شمر وع کر بھیے تھے کیکی ان کی آب کی خانقاہ تولسہ میں کوئی بذیرائی مدہوئی مخواجہ الدین صاحب میں کوئی بذیرائی مدہوئی مخواجہ الدین صاحب تونسوی ، خواجہ الدین صاحب

ك حفرت نوا برميريان تونسوى مصري

تونسوی محتصلهٔ استعلام دیوبندست برا براستوار رسیت اورمشا نیخ تونسه بهیشرعلا دیوبند کا حترام کرست رسیمین -

حفرت بواجیمس الدین صاحب سیالی سیالی سی الدین صاحب سیالی سے اس خانقاہ میالی میں الدین میں الدین میں الدین ہے جوموجودہ میا دہنیں خواجر فیا الدین ہے جوموجودہ میادہ فین خواجر فرالدین میں حوال الدین ہے جوموجودہ سیادہ فین خواجر فرالدین میا حب کے موانا المحد الدین میا حب کے موانا المحد الدین میا حب کے موانا المحد اللہ فال کا ذرا الدین میا حب کے موانا المحد اللہ فیاجہ فی

شاه صاحب نے حضرت سے مقین دارشاد کی التماس کی آب نے گھنڈ بھر بر فرمائی بھر آپ نے دارالعلوم دیربند کے لئے دوسور و بے کاعظیہ دیا۔ شاہ صاحب نے آپ سے وُحاکی درخواست کی آ ب نے دارالعلوم دیربندا ورتمام عالم اسلام کی کامرانی کے لئے دعا ذکی ہے

حفرت ماجزاده صاحب يرمجى ليحتة بب

ادحردومرى طوف اكابرين ويوبندعام فورست صاحب نسبنت تمح بحيثتي صابرب

سد برلين من فالقام مليرا مسالورده مايت شائع كوه اسلاك فاؤنديش لامور-

سلط میں اکر حفرات بیت بونے کے علاوہ خود می صاحب ارشاد تھے لیک طوم بواکر اکابرین میں بنیادی اختلافات مرتصر بلک درشتد اخوت ومودت فیماین استوار تھا کے

حفرت خواجرصاحب کے متد عموی حفرت مولانا محد واکرصاصب بانی جامد محدی کھونے ضلع جھنگ دیوبندک فارغ انتھیں تھے ،آپ فرماتے بیس کہ حفرت نوا ہر صاحب جب دیوبند تشریف لائے تو آپ نے فرمایا : "یہاں آکریں نے املی نمینت دیمی ہے ؟ بامد محدی کے جلہ «ابجامد» یں ہے کہ دیوبندیں حزت خواجہ ماحب کا ثاندار استقبال کیا گیا۔ حزت کی جانب سے مولانا ظہرا حدما حب بھی ی مرحم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی طوف سے فرمایا ہ

منعبوالينظم صري

اس سے پترچت ہے کوان خانقا ہوں کے اکا برسے مولانا احدرضاخال کی فرائی امّت کی کوششوں میں خال صاحب کا بالکل ساتھ نددیا تھا۔ بولانا احدوضا خال سنے حفرت مولانا محدقاس نا فرقری کی تحذیرالناس کی عبارات پراعتراض کیا توموجو دہ ہجادہ نفین خواجہ قرالدین صاحب سیالوی نے فوایا۔

یس نے تخدیرالناس کو دیکھا ہے ، مولانا می قاسم صاحب کواعلی درجہ کا مسلمان مجھا ہوں، مجھ نخرہے کرمیری مدیث کی سندیں ان کا فام موجُردہے فاتم النبیتن کے معنی بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا کا دماغ بہنچا ہے۔ وہاں کیک معترضین کی مجھ نہیں گئی ، تعنیہ فرضی وتعنیہ واقیۃ تقیقیۃ کھولیا گیا ہے۔ نقرقرالدین سیال شریف ساہ

بِيْرُونِ مَلِع جِهِم كَسِيمِ دَنِشْين جِنَا بِهُوا جِمِيوبِ الرسول صاحب كيھتے ہيں :

میں کیا اس برائی رائے دوں اور میرنجہ الاسلام حذت سولانا محدق سم الوتونی منا رحمة التعليد سے علم احداثيان پر دوشني ڈالول ايس ان توگوں سے وسيلہ سے التوالی

كرحمت جابتا بون اس سے زياده كيام فركون عد

سوٹ مون منطع سرگرد واکے سماد انتین جا ب الحاج محرمنیعت معا حدم می معزمت نواجہ قرالدین سیالوی کی تا گیدکرست جیں ہ

اعقر کاب تحذیرالناس معنفر حفرت مواد کا مومر من کا بغور ما الدیر کے برت بعد بران روگ کر مرزائی وغیر و کس بد باکی سے مواد کا نافر توی کوا برائے بوت بعد رسول الدّ مل الدّ وقع کا مستقد ماسنت ہیں۔ مالا تحد تمذیرالناس کی عبارت سے کمیں سے می استنبا کا استخراجا یہ جیز گابت نہیں مرسکتی سات میں استنبا کا استخراجا یہ جیز گابت نہیں مرسکتی سات میں کا دوری جہاں جہاں کوئی علی ارد مانی محنت ہوری میں مرسکت بوری

من الحمدل كي واز مالك موتفر حضرت شيخ كامل الدين ، تدكاري مطبوعد سركود كا-علد المعرف كي واد مداك تحرير الاس مع ١٩١٠ من اليان مداك فتا في يرسي سركود كا-

تمی ۱۰ پال برکونی بمی مولا ناای درضا خال کی بهم کاسا تو دسینے کےسلے تیار زمتی اور یہ تاقرحام تھا کرملیا مردوبندگی اس مخالفت سماییچے انگویزی بیباست کا قری پاتوسیے۔

جب مولانا حدرضا خان تحریک خلافت کے خلاف خواجیکان میال تر اور البیش کے دور البیش کے دور البیش کے دور البیش کا بہت کے کا البیش کا بہت کے دور کا البیش کی مساحل کے دور کا مساحل کے دور کا ساتھ دے دیے دیا ہے دور کا ساتھ دے دہے دیا ہے دی

شیخ المندسولان محدوالمسن ماحب ۱۳۳۰ حر ۱۹۲۰ ور دوسرے ملاکے فتے المندسولان محدوالمسن ماحب ۱۳۳۰ حرار ور دوسرے ملاک فترے سے انگریزکے ساتھ ترکی موالات اور لا تعافی ن کی تحریمیں بلیں توشنگ خوا برشمس الدین سیالوی کے دوسرے جانشیں خوا برشمس الدین سیالوی کے دوسرے جانشیں خوا برشم الدین سیالوی کے دوسرے جانشیں خوا برقی حقد لیا سے سیالوی نے دان تحریکات میں بر فور حقد لیا سے م

سخركي خلافت مي خود على طور برحد ليه اورا پين تمام مريرين وخلفار كواس تحركيب مي معتبيلين كي ترغيب دى سعه

مولانًا عدد خاخال اودان کے آستا ذبیت ماربرہ ٹربین نے جب تحریک خلافت کی مخالفت کی تونوا جرصا حب سیالوی سے چھوٹے جمائی مسا حبزادہ عبدالٹرنے اس قمم سے بیرول کومخا کھی کرسے کہا تھا ۔

تابم د ترایی شدا صاس خلانت است مدا حب خلوت مالات گرخوا جر اجیر ند دیدی وادکس دیمشنیدی و کرکت ترا نسیست دادت ملادم سرناکر شدا زناقر ب جال با مالی پرکست ال

ئەنۋابىرسىيان صاحب تۇنسىي مەقتىكا ، سېلمايغا مىشكا .

خوا جرضیا رالدین ما حب سیالی کے خلید مولانا محدد اکرما حب جو خواجہ س الدین سیالوی کے مرید سبال عبد الرحمن کے بوتے تھے حدیث کی تعلیم کے ویو بند پہنچے تھے اور امام العجر حضرت مولانا افرشاہ کئیری کے علقہ درس میں شامل ہوئے سات

سیال شرید کے دشائع عظام اکا برویوبند کے بارسے میں بہت نیک گان تھے، وبوبند کو علم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مؤورت کے موقع برای مرکز علم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ میاں عبدالرحمان صاحبے دو مرہے ہوتے مولانا محدا نع صاحب مدیث میں شیخ الاسلام عشر مولانا حمد بن العمد من کے شاگرویش ۔ مولانا حمد بن الحدیدی احد مدنی کے شاگرویش ۔

حفرت خواجه معظم الدین مروری خواجه سرالدین مانقاه مروله شرای میشد می در مصال می است می در می

ائی سے جانشین خواجہ محد حسین مروادی ہوئے جو 4 ہم 19 میں فوت ہوئے ، آپ سے دور میں مولانا احدرضا خال اپنی ہم پیحفیرشر وع کریجے تصکین اس خانقاہ نے سواوی صاحب کاکوئی ساتھ مذدیا بلک اس سے برعکس علیا مرواد بندست اسپنے روابط اور تعلقات قائم رکھے آپ سے جانشین مفرت خواجہ مدیرالدین صاحب ہوئے ۔

فائقاہ مرولہ شرایت کے بیرسجا وہ نشین شیخ الهند صرت موانا محدوالمسن کے شاگر وضاص موانا المسلمان محدودہ حدیث سلطان محمود صاحب بیلانوی کے شاگر دفتے ۔ نواحہ غلام سدیدالدین صاحب نے دورہ حدیث المبنی سے بیٹھا موالینا سلطان محمود فارکریتے ہیں کہ ایک و فدو شرت موانا انورشاہ صاحب کے مرمین شقے ۔ موالینا سلطان محمود فرکر کرتے ہیں کہ ایک و فدو شرت اشا دنے میں کے دوران مجم سے ایک سوال کیا ۔ میراخیال تفاکہ اس خاص موضوع پرمیری تیاری حضرت شاہ صاحب نیادہ ہوگی گرجب شاہ مے تقریر مشروع کی تو میں حیران دہ گیا۔ موانا پہلانوی کہتے ہیں۔

میرے ذخیرہ علی میں ہوسب توی اوقیتی دلیل تھی جس کے بارے ہیں مجھے ناز تھا کرمیری ہی ذہنی فتوحات کی وہال تک رسائی ہے۔ شاہ صاحبؓ نے اپنی تقریر کا آغاذاسی فاص دلیل سے کیا اور مجرآ نُدہ ہردلیل اس سے بڑھ برٹھ کر پیش کی ۔۔۔ مجھ پر سکنڈ فاری ہوگیا۔ ہیں تناہ صاحب کے علمی تجربے سے مبہوت ہوکر رہ گیا اور مجھ بھتیں ہوگیا کہ نزانہ قدس کے لدنی حیثے تک شاہ صاحب کا دینی دالطرہ ورز کر برا کوسٹش سے اس مقام ارفع تک رسائی ممکی نہیں لھ

ال حالات سے بترجابی ہے کہ اس خانقاہ کے ارباب علم دارتنا دھنرت علماء داو بند کے بارے بی کا متحد سے کی کا رہائے م بارے بیں کس قسم کے نظریات دکھتے تھے۔ یہ بات بلاریب میسے سے کہ ولنیا احد مناخال کے فتوے کلفیر کی ان کے بال کوئی قمیت نرتھی ۔

حفرت نواجشمس الدین صاحب به اوی کے خات میں میں میں میں میں ہوئی کے خات اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می کے موسس تھے۔ آپ کے جانشین پرفِضل ثماہ موان الم حدیثان ہم عصر نفے۔ پرفِضل ثماہ صاحب کے علمہ دیوبندسے کہرے روابط تھے اور رسبت اور مواد نااحد رضافاں کے فتوتے کھیر کی اس خانقاہ نے کبی تائید نہ کی ۔

 ا آپ نے اپنی سجد میں نعت خوانی اور غزل خوانی بندکر دی مشرب مالی کی تبدیل اسے پہلے آپ کی سجد میں نعت خوانی اور غزل خوانی بندکر دی مشرب مالی کی تبدیل آپ کی سجد میں نعت خوانی اور غزل خوانی ہوانوں متمی اور آپ ساکرتے تھے اور خود میں بہت بشخر بڑھا کرتے تھے۔ آپ نعت نوانوں کو نعت کی کابیاں لکدکر دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا مشرب عالی ہوگی توآپ کی لبی شعرا شعاد سے خالی ہوگئی اور آپ ہروقت قال الشداور قال الرسول ہی فروایا کرتے تھے کہ نی بہت ہوگئی ہوئے تھے کہ نی بہت ہوگئی ہوئے تھے کہ نی بہت ہوگئی ہوئے کہ میں ہوئے کہ میں بہت ہوئے کہ میں ہوئے کے کہ میں ہوئے کے کہ میں ہوئے کہ میں ہوئ

له بدرزی اصل کتب ک ب تاقل کینیں کے موید معرف إب نبم مالا

فرایاک دادیند میں عار نوری وجود این ان میں سے ایک شاہ صاحب بیا ۔

جاب پردہرعلی شاہ صاحب کے مسلک کا کچے ذکر سیار ہے۔ نما تھا ہ کولڑہ تشریعیت اچیا ہے۔ آپ صنریت مولینا اساعیل شہیدًاور مواہ اضاحیٰ

صاحب نیرآبادی کے اختاد فات سے ناآشا ندیتے مولانا احدرضاحاں آپ کے ہمدر تھے اکن آپ کے ہمدر تھے ایکن آپ کے ہمدر تھ نیکن آپ کے ہاں ان کے علم وفتوے کی کوئی اہمیت ندخی ۔ جب مولانا احمد دھناخاں صفرت مولانا اطعیل شہید کے خلاف احکو کہ قد استھا ہیدہ جسی سخت کتاب لکو دہے تھے ۔ جناب پیرم ہم علی شاہ معاصب مولانا اسماعیل شہید کی بی الفت کی بجائے انہیں ان کی دیثی خدمات پرمشکور اور اجریاف ند توار دے دہے تھے۔ آپ ایک متعام پر لکھتے ہیں :

"اس بقام برامکان یا امناع نظیرا نخسرت صلی الدطید و کم متعلق اینا فی العمیر ظاہر و امتحاد میں الدمین مقام کے متعلق اینا فی العمیر ظاہر و المامی کے فرقتی المعید الدو میں سے شکر الدمین میں الم مطور مدونوں کو ماجور (اجربانے والو) و مثاب (تواب پانے والو) جانا ہے تلک اس عبارت میں جا ب پر مہم علی شاہ صاحب نے حضرت مولانا آملی الشہید اور خضرت مولانا آملی شہید اس سے معلق المحدد من مولانا فضل جی خوال ہے اس سے اس سے دونوں کے مانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ اس سے پتر بین ہے کہ بنا ب بیر صاحب مولانا احمد رصافاں کے ہم خوال ہر گزند نقے آپ نے پتر بین ہے کہ بنال ہر گزند نقے آپ نے

ا کے توزیز موفت باب سلامد کلات کے دیکھنے کتا ب بذا صدر / سے ق ریریہ مدھا وعجلا بردوسلام علی دوم زیمنوان ڈائدہ جلیلہ

انی کآب فتوحات صمدید بین ایک جگرصرت موانادر شیدا جمعه اصب گنگوی کافتوی نقل کیا ہے اور آپ کا آئم گرامی اس طرح تحریر فریا ہے :
فقل فیا ہے جناب مواناد شیدا حمد صاحب گنگونی عُمَّ فَینْ فَدُ (آپ کافیض ہر جگر ہے ہے)
آپ اکا بردیو بند کی علمی طمست کے پوری طرح قائل تھے ۔ ایک وفعہ آپ نے صفرت موانا محق کا الوق کا کے بارے میں قربایا:
نافوق کے بارے میں قربایا:

وه حق كي صفت عليم كي مظهر تصاله

حضرت علامر شبراحر عثمانی کُنے قرآن عزیز کی تفسیر کھی توحضرت ایشن مولانا ابواسعداح دفل نے حضرت علامہ کو کھیا ہ

که فقطات صمدیده هایی معبود مثمان که به نود از دادانعلیم تجرید جون ۱۹۷۲ میکه تحفرسعدیدصع کالا معبو*د دایود - مهر حضرت نواح تحرید*مان تونسوی م<del>یمای م</del>طبوعهم می آباد لاپود -

ناظرین کے بیے بھرد توست فکر ہے کہ مولانا احمد رصافان جو اٹھ لیے ساری عمر علماء دیو بند

کے بیچے ٹیرے رہے اگر ان صفرات کے محائدیں واقعی کچے وجوہ کفر تھے تو وہ صفرت پیری بوائی و صاحب کو کیوں نظر ند آئے۔ جہاں تک علم وموفت کا تعلق ہے مولانا احمد رضافاں کا حضرت پیری احب کے متنا بلہ میں کہ بین شمار معلوم نہیں کہ بہ بلیدی جضرات اس باب میں حضرت پیری احب گولڑہ کے خلاف مولانا احمد رضافاں کے ساتھ کیوں ہیں ، انہیں چاہئے کہ جناب پیری عست علی شاہ صاحب سے ہی سبق ہے لیاں جو صفرت پیری صاحب گولڑہ وی کے ما تقریقے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ بھی مولانا احمد رضافاں کسی دینی حلقہ بیں کبھی ہی کوئی علی یا دوحانی بیٹی معلوم ہونا ہے کہ بینی سے مولانا احمد رضافاں کسی دینی حلقہ بین کبھی بھی کوئی علی یا دوحانی بیٹی معلوم ہونا ہے کہ بینی سے جو گئے۔

صفرت مولانا عبدالرمن جيموروى سلسلة فاوريد كے قومی المسلة فاوريد كے قومی المسلة فاوريد كے قومی المسلة فاوريد كے قومی المسلون صفلات براگ تقد يصفرت عبدالنفور انوندسوات بناب سيدنفل الدين صاحب كولڑوى اور نواجر شمس الدين صاحب سيالوى كم جمعسر ستے اور النسسة كررے روابط ستے را بسك صاحبزاد سے مولانا فضل الرحمٰن سكے حالات بيس

نكھا سبتے ر

ستان در ۱۸۷۷ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سکندر پور سے مدرسے میں پائی اور ہندو کی مشہور درسگاہ مظام العلوم سہار نپور میں درس و تدریس کی خدمت سرانجام دیتے دہلے۔

مشہور درسگاہ مظام العلوم سہار نپور میں درس و تدریس کی خدمت سرانجام دیتے دہلے۔

نقش بندی سلسلہ کی اس خانقاہ کا خانقاہ مسراج میرکند بال مشراعیت (میانوالی)

اكابرهما ويونديها باراتشريف وتدب بين-اس فانقاه كي عاده نشين حضرت مولانا

له تذكره صوفيائ مرصره ٢٠٠ جناب عجازالحق قدوى ، شانع كرده : أردو بورد ، الاجور .

محرعبداللسليم يورئ وادالعلوم وبوبندك فاحنل اودامام العصرصرت مواذنا انورشاه صاحب كشرى كے شاگرد تھے موجودہ سجا و ہنٹين محترت مولانا خان محدصا حدب وامت بركاتهم مجى داورنبك فاضل بي اورحصرت مولاناصين احدمد في ك شاكر دايس -

ورگاه اجمیرشدلف

صرت خواجر معین الدین حثیق ہے ورسلط زیادہ معروف مطرحیتی تظامی اور شی ماہ کا \_ بیشتر علمار دایر بندخشی صابری بین دارانعدم دایر بند کے میلیمشین اسمدیث حنرت مولایا محد بیقوب نا نوتوی کے والدمولانامملوک علی صاحب مدتوں احمیری صدر مدس دست مولانا محد بيقتب صاحب في ميس سع تدريس كالم فاركيا بمولانا احدرضا خال في حب علار دايوبند ك فلات يحيركا والكاراس وقت اجميرس صرت مولا المعين الدين اجميري صدر مرس تقدر مولانا احدرها خال نے آپ سے بھی اپنے فترلے پھنے کی ائیدلینی جا ہی آپ نے صاف انکار کردیا جھیر فان ماحب الميسكم يمي ريك ادر بات يهال كسيني كرحات مولا أمعين الدين اجميرى في مولايًا وحدد منا خال كي خلات وكي متقل دماله مكعاد وسي مي مي سف اعليمفرت كي مبهت خرمیات ذکرفرانی بس<u>ف</u>غیلت کے تمت کھتے ہیں ۔

خلقت آب کی فضیلت سے بے حدفال سے ده کهتی ہے که دنیا میں شا پرکسی نے اسس قدر كافرون كومسلان نهيركيا بوكاجس قدراعلى حضرت نے مسلمانوں كو كافر نبايا مكر درحقيقت يو وه فضیلت ہے جوسوائے اعلی حضرت کے کسی محصرین نہیں آئی ملے

حضرت موانامعین الدین اجمیری وطائے دوبندیں سے منتھے خیراً بادی سلسلسسے تعلق ركفت تصاورخا حرقم الدين صاحب سيالوى كيمشيخ تصابب في مولانا احروضا خال کاان کی تخرکیب کفیریس ساتعدز دیا بمکراس سے برمکس ان کیاس روسٹ کی گرزور فرمست کی

مطبوعدا تمير شراعة ك تجليات انوارالمعين ه

بربلہ یوں کے فازی بنست ہائی میال حنرت موہ نامین الدین اجمیری کو آفا بہم کھتے ہیں ۔۔

میں انہیں شمس العلماء کے لفت سے یا دکرتے ہوئے ان کے تعارف ہیں تکھتے ہیں ۔۔

موہ نافضل می مرحم کی تحریک آزادی کے ممازر بنا سختہ موہ نامروم کا یوعزم جہاد انگریزوں کے خلاف متعا وہ آپ کی گرافقدر کماب بنگام اجمیرسے نام ہر سے بیاد انگریزوں کے خلاف متعا وہ آپ کی گرافقدر کماب بنگام اجمیرسے نام ہم کہ سے یہ کہ کا بر کماب ہمی انگریزوں نے صنبط کرلی تھی ۔ چند منتظ ہو بڑے رہے وہ آج مجی کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں ملے الی سنست کے پاس پائے جاتے ہیں ہو مسلم کے اور منا اجمیری کی مندوجہ نالی سخرت مولانا اجمیری کے مولانا احمد رضا خال کی سخر کہیے یکھنے کی جن انفاظ میں ندومت کی مندوجہ نالی سخرت مولانا اجمیری کی کمندوجہ نالی سے راس سے خالف احب کے شرق تی تکھنے کا پُراچت جل جا آ ہے ۔ لکین حضرت اجمیری کی کمندوجہ نالی سطور تر خان معا حب کو بالکل ہی ہے نقاب کردیتی ہیں ، ر

الله خرات فی مجد ایا مقاکد اس بود بهری صدی کے دلگ جبکہ ایک بنا بی کے دوی انبون کو تمذیب و است من کر اس کو تعلیم کست اور دوس انبوت کو تمذیب کرست اور دوس بنا ہی کا معنی صداس کر حدیث دمول الشرصی الشرطیم وسلم کو خیر آر با دکر دیستے ہیں ۔ آو چپرا کو اس آر پا دھا پی کے زمانہ میں خود مجی بر نسبت ان کے ایک مہل وعوست موجد ابنی ایک ممثاز جاعدت کھڑی کر و . . . . . کچے مختصر سی کی بنگام جاعت کمڑی کر و . . . . . . کچے مختصر سی کی بنگام جاعت کمڑی کر و مانے دائی سروست موجد و برابر علم کی تعلیم نے کہ کہا ہے اور میم کو مجد و مانے دائی سروست موجد و برابر علم کے تعلیم نے کہا ہے گا کہا کہ اور میم کو مجد و مانے دائی سروست موجد و برابر علم کے تعلیم نے کہا ہے کہا کہا کہ اور اس کا خواب اثر ہم پر بڑے گئے ہی ب

له المیزان احدرها نمروی به تا مرزاخلام احدقا دیاتی که مشیر عجیت مدیث مودی عبدالله میک<sup>وا</sup> اوی. که بر بیری ایک مخترس جاعت ہے۔ ان کی اکثریت کا دعوسے یا نسک ہے جاہے ۔ ان کی هست تعداد پر ہیر ایک غیرجا نبداراد شبادت ہے میں اور اس اکثریت جمیزمام البالتر وایجاعت کی ری ہے۔ ہے تجلیات صل

مش العلمار صنرت مولانا اجمیری نے مولانا احد مفا خال کا پیال کیا حتر کیا ہے ہمیں اس سے سبحث منہیں ، ہم قارمین کو صرف یہ بتلانا چا ہتے ہیں ، کرصرت مولانا اجمیری نے مولانا احد رضا خال کے شوق بحفیر میں ان کا ساتھ منہیں دیا۔ بلکہ ان سے ہم شوق بحفیر کی پُرزور مغمنت کی ہے۔ ایک سلیم انفطرت انسان بہال میسوسے پرمجبور ہے کہ :

ان قوی نسبت روحانی بزرگول کوعلمار ولیونبدگی عبارات پی وه کیرے کیول نظرند آئے جومولانا احدرها خال نے دیکھ لیے اور ان علماء عرب سے جوارہ و دنجا نتے ستے ان کی تصدیق حاصل کرئی ، ملک کی و دخلیم خانقا بیں جورہ حانیت کا مرکز تغییں ۔ مولانا احمد دخاخال کی و ہاں کو ڈیل کو ڈیل کی بیائی کو ڈیل کو ڈیل کی بیائی کو ڈیل کی بیائی کا مرکز نوان کی اس مہم کے بیھے تھے بھی کی مولانا احمد دضاخال کی اس مہم کے بیھے تھے بھی کی مولانا احمد دضاخال کی اس مہم کے بیھے تھے بھی کی بیائی اس میں مرکز اور ہا ہے۔

ان فانقا بول کے علاوہ اور کئی دوھا فی شخصیتیں تھیں جی کے ہاں علما دولونبدی علمت برابر
مسلم تھی اور وہ اپنے ملغوں ہیں علما دی فعد است کا برابراغز ادن کرتے تھے ۔ سٹلا ،۔
ا جہنا ب ساہی تو کل شناہ صاحب اللہ تعالی نے آپ کو کل ان مساحب انبالوی تھیندی مجددی سلا ہے جہا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو کل ان سے بہت فواذا تھا۔ آپ
ابنی اس باطنی شان سے علما ، ویو مبند کو ٹوب بہج اِنے تے تے اور ان کی منطمت اور دوھا بیت کے پور می طرح تا کل تھے۔ آپ کے فلیف مولانا مشناق احدہ بی کہ ب افواد العاشقین ہیں لکھتے ہیں ،
طرح تا کل تھے۔ آپ کے فلیف مولانا مشناق احدہ بی کہ ب افواد العاشقین ہیں لکھتے ہیں ،
حضرت عادمت بالند شیخی توکل شاہ صاحب مجدوئی نے عاجز سے فرایا تھا کہ ہیں
نے ایک وقعہ نواب میں دیکھا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم تشریف ہے جا
دسے ہیں۔ مولانا محدقات توجہاں پائے مبادک حضور کا پڑتا ہے وہاں دیکھ کر
باک درکھتے ہیں اور میں ہے اختیار مجامی ہوں کہ معنور کے پاس بہنچوں خانچ

له انوادالعاشقين صيمه مطبوعه حيدرآ إددكن ١٣٣١ه

آب کی مجلس میں آگریز مکومت کے کسی ایجنٹ نے کہاکہ مولانا رشیدا حمر کنگو ہی تواملان کذب کے قائل میں ۔ آپ نے بدس کر گرون جھکالی اور تعویری دیرمرا قد کرکے فروایا ، وگو ؛ تم کیا کہتے ہومولانا رشیدا حمر کا تلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ را ہوں ۔

یہ ان لوگوں کا مشاہرہ ہے جنگی تعبیرت جاروں طرف مسلم تنی اور ان لوگوں کے بارے میں مشاہدہ ہے جوابین جگہ علم وعرفان کے آفتاب اور مہتاب شقے۔

غیرجا نبدارعلی شمنسیات پس مولانالطف الندعلی وحی مولانا احترات کانپرری مولانا عبدالله فی مولانا عبدالله فی مولانا فام محرکت الله فام محرکت و الدم الله فام محرکت الله فام محرکت الله فام محرکت الله مولانا احد رونا خال کاسا تعدند دیا اور مسائل کے اختلاف سکے با وجود ال حضرات اور علمار ویونبر بیل کرواسلام کے فاصلے مرکز نہ نتھے ۔

مفرت مولانا لطعت الدُّهِ الحسي على وهي المسلم الما تعاجب آب في المبين الما تعاجب آب في البين الم

مكفيرس منع فرايل -آپ نے مكعا :\_

وَلاَ فَو اَوْرِ اللّهِ بِمَارِي مَنِي اورَ تَشَدّ فِي بَمَارِكِ فَرَدَ الْمِسْتِ اور بالخصوص احاف كوكيها سخت صدمه ببنجايا - آپ اس خط كه آخريين كلفته بين :

" مولانا خدا کے لیے عمد کیمین اور دشمنان دین کو ہم پر اور بھا رسے پاک ندہب پر سنسنے کا **موقع** دیکھنے "

اس سے پنترچین ہے کہ حضرت مولانالطف اللہ صاحب کی نظریس مولانا احمد منا خال دشمنان اسلام کواسلام پر جنسنے کاموقع وسے رہے تھے اور ہے دہا تشکد سے اہل سنست کے وو محکور سے تھے۔ محراسے کر رہے تھے۔

نه میرت مولانا محرولی موجمیری معشفه سید محدث مطبوعه شابی پرلیس مکمنو ( انو دَانمراسلات مفسطه و مدده صعبال ، م

۱۹۷۰ می تحریب موالات زوروں پر تھی۔ ڈاکٹر ملاماقبال معشر منت موالات نوروں پر تھی۔ ڈاکٹر ملاماقبال استعرب موالات نوروں پر تھی۔ ڈاکٹر ملاماقبال

می موال بها بواکد گرانث و نیرو کے سلسلہ میں مکومت سے ترک معاملت کی جائے یان ، جہز معافل کی دائے عدم تعاون کے حق بین تمی " عامراقبال خود جعیت علاء مندکے فیصلے کے متظر شے احد تک موافات کے جم خیال تھے۔

واکراتبال نے مہارالیم ، ۱۹۱۶ کو انجن میابت اسلام کی حزل کونسل کے سلست یہ راور طبیش کی۔

ہمارے پاس متعدد فتوے موصول ہو بچکے ہیں جن میں جمعیت طماء مبند کا لیک فتوے ہے جس پر
اتبالیس طمائے کوام کے دسخط ہیں علماء فرنگی علماء وہلی عمل مدرسالہیات کا نبود کے فتوے ہجی موصول ہو بچکے ہیں ان کے علادہ شیخ المجنس علماء فرنگی عمل اور بی عمل ان کے علادہ شیخ المجنس عمل ان کے علادہ شیخ المجنس موسول میں بیانیا ہے۔ یہ سب فتوے عمل ان کے علادہ شیخ المجنس موسول میں ہوئے ہیں ان کی طرف سے اب تک کو گی جا بسال میں ایک فتوئی تو محمول نہیں ہوا۔ عدم تداون کے خلاف جو فتر سے میرے پاس موسول ہوئے ہیں ان میں ایک فتوئی تو محمول نہیں ہوا۔ عدم تداون کے خلاف جو فتر سے میرے پاس موسول ہوئے ہیں ان میں ایک فتوئی تو محمول نہیں ہوا۔ عدم تداون کے خلاف جو فتر سے دور مرافق نے مولانا اصفر علی دور کی کا ہے جس میں انہوں نے معمول کا ہوئے کہ جب بھی انہوں کو گیا انتظام نے معمول کو ان مادس سے اعظا نا وزیریت نہیں گئے۔

اس دیودٹ کے مطابق مواہ نااصغرطی دوجی اود پر وفلیہ حاکم علی کے سوا سب علما دتزک موالات کے حق میں نتے ۔ مواہ نا احمددھنا خال تحریکہ ترک موالات کے خلاف تتھے ا درندچا ہنتے ہتھے کہ کسی عمل سے انگریزوں کی مکومت کوکوئی فقصان چہنچے ۔

پر وفیسر حاکم علی ما صب اسلامید کالج نے اپنے فتوسے کی تصدیق ہیں مولوی احمد دضا خال بہ بلوی سے ایک فتوئی حاصل کیا ۔ پر وفیسر صاحب ٹو د بر بلی تشریعیت سے حیث شخصہ لاجور والی تھنے پر امہوں نے مولانا اصغرعلی دوجی سے استدعاکی کہ وہ مجی مولوی احد دمناخاں مسامب کے فتوے پر دستنظ کریں کیکن ج کردھ است ویونبد مولوی افرے علی تغانوی پراس فتوے ہیں مسب وہتم کیاگی بختا اس واسسط مولوی اصغر علی صاحب نیاس پر دستنظ کرنے سے انکاد کرویا ہے

ان مالات سے جہاں یہ بتہ جبائے کہ ڈوکٹر علام اقبال علمائے دلوب کمی قدر ومنزلت کے اوری طرح فاکل تھے۔ معنزیت مولانا عمود الحسن کو پشنخ البند اور حضرت کے احترابات کے مساتھ ذکر کرتے تھے۔ وہاں یہ بات بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ علماء جواس بیاسی ہول میں بعض مسائل میں مولانا احمد وضافاں کے ہم خیال تھے وہ بھی مولانا احمد دضافاں کے اس روی ہے کوچ موسوعت نے علمائے دیوب ند کے خلاف اختیاد کر دکھا تھا نہا بہت نفرت کی نکاہ سے دیکھتے تھے اور مولانا احمد منا احمد احمد منا احمد

## حذبت مولانا غلام محمد كموثوي

من گرات قبر گھو دال کے رہنے و الے تھے۔ گوڑ منبع مان بی کما نظ جال الدین ما صب سے در سرنعا نے ابور میں مولانا فلام محد نے بڑھا۔ بجرمولانا الحد مسن کا بوری سے ادر بجرمولانا عبدائمی فیرا اوری سے دامبر میں تعلیم ماصل کی۔ جامع عبامی ببلالی و می سے دامبر میں شیخ اسجامت رہے۔ بیر مبرملی شاہ صاحب کے فاص ادا درت مندوں میں سے تھے۔ میں مشیخ اسجامت مولانا محد الورث اہ صاحب الد مناظرات مولانا محد الورث مامن الد الد مناز المحد موزت مولانا محد شیخ کو صالحت مناظرات مولانا محد شیخ کو صالحت مناظرات مولانا محد شیخ کو صالحت میں مثبادت دینے کے ایک آب نے بی ویو بندسے بولایا مقال ایس کا خولے کر مشرب مولانا محد مامن مامن کا مولانا محد موزت مولانا محد میں میں مثبادت دینے کے ایک آب نے بی ویو بندسے مولانا محد مامن مامن کا مولانا می مدالت مامن کا مولانا محد مامن مامن ویو بند گئے مقدر منزیت مولانا محد مامن مامن ویو بند گئے مقدر منزیت مولانا محد مامن مامن مامن مامن مامن مامن مامند

می حن عیدت سے استقبال کیا۔ اس نے موانا احد دخا فال کے فرسے تکھیرکی دھیماں کچیر کور کھ دیں۔ مدر مرمنظرا لاسمام بر بی کے سنان حیکل میں اس دقت کوئی ایرا صاحب علم مذعقا۔ جرمزا ئینٹ کے فلافٹ سسکہ بحاح میں عدالت کوئٹا ٹڑکرسکے ۔۔۔ آپ خودی حذر فرالیں کہ حزرت مولانا گھوٹوئ ٹے فان صاحب کے فرسے کیمنیرکی کوں تصدیق ز کی و یہ محض اس سینے کہ فرسے فلا تھا۔

## حضرت مولاناعبدالشرنونكي

مولانا محدهد الله تو كی مستر خلعت و میدی علائے دیا بند کے ہم خیال ندیتے۔ اس ملد میں آپ کا حزب بنے البند ہے۔ ایک مناقشہ بھی ہوا ۔ الب نے بھی علائے دیوبند کی بحکیز میں خانفا حسب کی موافقت مذکی ۔ ملاء دیوبند کی عباطات میں اگر کہیں واقعی کفری معنی ہوتے تو مولانا عبدالله تو کلی حزور اسس مو تعرص ناکدہ اسلات اور الن عبارات کی نشاندی کرتے تو مولانا عبدالله تو کی حالی ہے تو منہیں ہوتا کہ اسان دو سرول کو کا فرکم کری دم لے رمولانا احدر مناخال کے ملتہ کے کرگ بھرمولانا محد عبداللہ تو کئی پر محمد اللہ تو کئی پر محمد اللہ تو کئی ہے۔ اللہ تو منہی میدالقا در محمد ہیں ا

متا کدمونوی مبدالشراد کی مراسر باطل در باطل اور فلط ور فلط می بغتی مراب نے با دصف اومانی حفیلت امتها دسے کام بیا ہے ہے۔

دمالہ ازالۃ العنلالہ ج خاص مواہ ناعبدالٹرٹو کی کے ہی رومیں ککساگیا ہے۔ اس پر ترونا معیطفے رضا خال بربلوی ا درمولانا امجدعلی بنلی کے بھی کسستخلا موجود ہیں۔

غیر جانبدار علماء کا پیکوزعلی موانا احدر صافان کے قلط دویے کے خلاف ایک مند بوتی شہاد سے وقت کے سلم مراکز علی اور دوجانی کلب لاگ طرزعمل آپ کے سامنے ہے مولانا احدر صافان کو لیٹ قریب کے دور میں کہیں سے کوئی معقول جاریت حاصل مذہوسی تھی۔

له و کیخ العادی العادی صداق ملاا

انظی اود فانقابی مرکز کے ملاوہ بیلیوں ایے حفرات سے جو قوم و آمت کا در دہمی دکھتے تھے اسلامی کاموں بین حشر ہے۔ اردوان کی اپنی اسلامی کاموں بین حشر ہے۔ اردوان کی اپنی نبان تھی اور مولانا احمد رضافال کی تکفیر ہی ان کے سامنے تھی گر انہوں نے مولانا موصوف کی گفیری مہم میں ان کا سامتہ ندویا وہ علماء دلوبند کو برابر سلمان سمجتے سے اور انہوں نے دلوبندی بر لوی تفرق کو جمیشہ نا پیٹریک کی نظر سے دکھا ۔ علماء دلوبند کی زیر بجٹ عبادات میں اگر کہیں فعالمتالی اور اس کے دسول باک کی ہے اوبل اور گساخی ہوتی تو مذان سے جہی ہوتی اور مذاس پر بیر صفرات کمی فاعوش بیٹر مسکتے ہے۔

ان صفرات میں مولانا عمر ملی جو سر محکیم اجمل خال مولانا مید ارحمن شیروانی و اکثر طار الحقال مولانا شیروانی و اکثر طار الحقال مولانا شیروانی و اکثر طار الحقال مولانا شیروانی مولانا میرست موانی مولانا شیر میر میر میرست موانی مولانا شیر میر میر میرست موانی مولانا شیر میر میرست موانی مولانا شیر میرست می خار می خار میرست ایر میرست می مولی ایران می مولی می مولی میرست م

آپ شخ طرنقیت مراد نام المبادی سے بعد تھے مواد نام دالبادی سے بعد تھے مواد نام دالبادی المبادی سے مواد نام دالبادی المبادی سے مواد نام درمنا فال کو کھی جیجا:

ہما سے اکا برنے اعیان علما دیو بندگی کھیے نہیں کاس واسطے بوطنوق ابل اسلام کے بیں ان سے ان کوکیں محروم نہیں دکھائے مولانا محرون اوا محدون خال کی کھیے ہیں کہ کوئی اگر دشا۔ در ان کوکی محروم نہیں دکھائے مولانا محروم کھا، در یو بندک کسی حبارت کو کھڑ ہے جارت محجے تھے ۔ کوچی کے مشہود تھے در ایس کے معاون تھے رحفرت مولانا مدنی نے حدالت ہیں جو ایمان افروز بیان

له اوالة العنولة في ادارة الهوايد صفارقاه عام منيم رئي المهور

دیاس پرآپ نے برسر دالت حضرت مولانا مدنی کے بائل چم لیے تھے ۔ برطوی حضرات نے مولانا عمر ملی جوہر بریمی کفر کافتوی لگایاہے ۔

بریوی معران اس پرخامی مذہیر سکٹ سے۔ امور میں مواہ احدد ضافال کے خلیاد نمائے اور تعیب خاص موانا ویل طی اوری تھے۔ بناب میں تعوک کھیر کا محکمہ ابنی کے ہر دنھا اس منام بست سے وہاں برخ یوں کو اوری کہتا ہیں۔ فاکٹر اقبال کو بریولیں کی مشن کھیر سے مشت فنزت تھی۔ کیس مقام پر کھنے ہیں ہ

گرفک دراند اندازد آدا است کست دانی تیزخب دفشت گفت در معرم رزیبت آگر برقهاس دل باید نوشت آدمیت در زمین ادمجر آسال این داند در الددکشت کشت اگرکب و مطاخردمتیاست ناکفاکش ماخرے آمدم رشعت کے

(ترجر) اے دہ جولیں اورب یں فرق جاتہ ہے کوش زانداکہ بھی کھی العد جائے تو تھے میک برجنت معرص میں بات کہ جول جولوح ول بر کھنے کے اکن ہے کہ الاد کی ذین میں انسا بنت کی گاش مذکرتا۔ تعدت نے بیروا دالود میں لویا ہی نہیں۔

ڈاکٹرا قبال بہت پخلعی ملی تھے۔ الدیکہ دینی احدام معد بہت دلیف تھے۔ وین وقت کے فلاف کو ٹی بات سنٹے تو فوڈا ٹڑپ ا ٹھنے ''انخسارت میل الٹرطیر دکم کی کھٹائی اور بے اور پرخاموش بینمنا فاکڑھا حب کے بیے نامکن تھا ۔ ملمادد پوئیدکی زیر بجسٹ مجادات بیر کھیں کوئی غلابات ہوتی تو ڈاکٹرمیا حب اس پرخاموش مذہبی سکتے تھے۔

ایک دفدآپ کوایک فلط اخباری اطلاع الی کیمفرست موانا صین احمد دنی نے برمرمنیر کہاہت کہ مّست کی اساس دملن پر رکمنی چاہئے۔ اب آپ کے لیے اس فلط باست پرخاموش ہیشتا ممکن ندتھا۔ ایک تطور ککھ دیا ۔

عجم بنوزنداند دموذ دی ورند : دیوبترصین احمدای چه ایالعجبیت مرود درمزرکد امت اذوان است سید بدخر زمقام محدع بی است دُاکرُصاصب کوختیقت مال پر اطلاح بوثی توآپ نے معندمی فربائی اورکہا کہ اس انہیں صنرے مولانا حدیدن احدید کوئی اخدات نہیں دیا۔

قاکوا قبال کے ذہن پر ملاء دیو نبد کی جہاب ہتی۔ جب انہیں یہ فلط اطلاع بلی کر موافات یہ انہیں اس وطن قراد دی ہے قوانہوں نے اسے صوف موافات میں احمد یا دیو نبدی فلطی نہیں جھا بھی ہورے جم کی فردگذاشت بتلایا ہے۔ معلی ہو تاہت ان کے ذہن ہیں دیو نبدی فلطی بیدے جم کی فلطی تھی اور دیو نبدی فلطی ہیں۔ معلی ہو تاہی تھی اور دیو نبدی میر اسلام کا ترجمان تھا۔ یہ بات اسی فرمن سے کل سکتی ہے جس پر دیو نبدکی میر میت ہوری طرح بھی میں اسلام کا ترجمان تھا۔ یہ بات اسی فرمن اسے کی میر الله کے دل میں کی تھی ہواس کے یہ یہ میر الله کی ترکی خلافت اور ترکی ہوا اس کے یہ یہ میر الله کے دل میں کہ ترمی میں میر دیو سے بالاتر سم بتا ہوں اور علما دکوم کو اپنا ہے ان ہوں۔

میں مذہب کو تمام چروں سے بالاتر سم بتا ہوں اور علما دکوم کو اپنا ہوں۔

میں مذہب کو تمام چروں سے بالاتر سم بتا ہوں اور علما دکوم کو اپنا ہوں۔

اس ہے جمدی میں میر والے سے بالاتر سم بتا ہوں اور علما دکوم کو اپنا ہوں۔

مولانا اس میروں دیا نوان کی دی میری دائے ہے دائو بی کے دیون میں میران دیا کہ والحق میں میروں کو کہ خوشی میں میروں کی خور میں کو ترکی دیا متا کہ وقیقی میران کی میری دائے ہو تھی کہ وقیق میل میں کہ خوالی میں کو ترکی کو نمی میروں دیون کو کردے کا داخیوں کو کردے یا انہیں کا فر کہنے میں کو کہ کا میروں کی کھر ان میں کرائے یا انہیں کا فر کہنے میں کو کہ کہ میں کوروں کی کھر ان میں کرائے یا انہیں کا فر کہنے کوروں کی کھر کی میروں کی کھر کیں شک کرے یا انہیں کا فر کہنے کا دوروں کا میں کوروں کے بانہیں کا فر کہنے کوروں کی کھر کیں شک کرے یا انہیں کا فر کہنے کے دوروں کوروں کور

لے حضرت واناحین احدرتی نے مرہوندی ۱۹۳۸ می شب دہلی میں ایک نقریک اخباد الله ان الله عندی ایک نقریک اخباد الله ان الاوحدت نے اسکی فلط دلود تنگ کردی - ان سے اسے انقلاب اور زهیندار نے سے ایک تجرواکٹر اقبال نے اس بہتی شرکیر ڈوسے موردز نامر احسان میں شائع ہوئے ۔ ڈاکٹر صاحب کو حقیقت مال بہلائی گئی تو آھے نے دوز نامر احسان کے ایڈر شرکو کھا :

مواناس بات سدما ن انکادکرت بی کرانهوں نے مطانان بندکوجدید نظریہ قریت اختیادکرنے کامٹودہ دیاہے۔ لِلڈیس اس بات کا عظان طرودی مجتنا ہوں کرجج کوٹونا کے اس اعتراد نسکے بعدکسی تسم کا کرتی حق اعتراص کرنے کانہئیں دہتا .... مواناکی حیتت دین کے احزام ہیں بی ان کے کسی عقیدت مندسے پیچے نہیں ہوں .

(دوزنامهاصیان ۴۸ پایچ ۱۹۳۱ع)

سے احتراز کرہے وہ بھی کافرسے ۔ وُاکٹراقبال کا کھاء دلوبندسے مقیدست بمندی ہی ال کے لیے وہ کھڑنہ تھی۔ وہ سلمان ابن سعو کی حاست ہیں بھی بیان دسے بلیٹے تھے۔ یہ الن کے لیے دوئری دح کھڑنہ تھی۔ اب بریلو یوں نے الن کے اشغاد میں کھڑیہ معنول کی تلاش کی ۔ آفقاب کے حنوا ان سے ڈاکٹر صاحب نے ایک نظر کھی تھی۔ جود داصل کا تیری فعتر کا ترجمہ تھی اوداس میں اویل کی بہت معنی اُئٹر تھی۔ وہ الن کے ہم ہم مخبائش تھی۔ وہ الن کے ہم ہم کہ تھے۔ وہ الن کے ہم ہم سے داکٹر میں موان احدوا میں او فات یا گئے تھے۔ اس بیے اب الن کی کھنے کا سہر آ ہے مطلعاً کے مر رہے تھا۔

سلطان ابن سودی تطبیر عبازی میم نے بہت وستان کے مسلمانوں کو دو حصول بی تعتیم کر دیا تھا۔ اگر مزیان ان توکول کے ساتھ تھے جوسلطان ابن سعودی مخالفت کریں۔ اس کی وج بیھی کر سعود ہول نے مرابی کرسے اقتدار جہنیا متما اور عدا تگریز وں کا ملیعت تھا۔ اس نے جنگ یورپ میں ترکوں کے خلاف انگریزوں کا نشر مناک ساتھ دیا تھا۔ علامہ اقبال سلطان ابن سعود کی حایت میں بیان دے کرکھل چکے تھے۔ ترکول کی ممایت علمام دیوبندی عقید مدے اور سلطان ابن سعود کی نائید قابل معانی جرم دیتھے۔ ڈوکٹر اقبال نے کہا تھا،

اے آفآب ہم کومنیائے شوردے حیثم خرد کواپی تبی سے فود دے ہے۔ مغل وجود کامالماں طراز تو ین دان ساکنان نشیب و فواز تو

اسم پردد دکاد اور یزدان موفانات بناب مود دکاد اور یزدان موفانات بناب مولانا و پدار علی الوری کافتوی کفر ادر توان بنود که نزد بک فدا کختم لینے کو کہنا صریح کفر ہے۔ علی بنا محال میں مورت یزدال اور پردر دکاد آفیا ہے کو کہنا صریح کفر ہے۔ علی بنا محتم لینے کا عقیدہ مجی کفر ہے اور تو بین مونی علی اسلام مجی کفراور تو بین بزرگان دین فسق - لبنا جب تک ان کفریت سے قائل اشعار ندکورہ تو بر ندکر ہے اس سے طنا حکم نا تمام مملان ترک کردین ور ند مخت گرفاد مورک کے لیا محمد و پدار علی انحقید بنی مسجد و زیر خال میں کردین ور ند مزد مورک کے لیا میں مورک کے ایک میں مورک کا مورک کے ایک میں مورک کا مورک کا مورک کے ایک مورک کا مورک کے اس کا مورک کا مورک کا مورک کی مورک کے دیا مورک کا مورک کا مورک کا مورک کا مورک کا مورک کا مورک کے دیا مورک کا مورک کے دیا مورک کا مورک کے دیا دیا کا مورک کے دیا دیا کا مورک کا مورک

مولانات تمت على كلفنوى كافتوى كفري كفر المين بحية كدوًاكرما حب المسيقللم

کے اسلام کی ختیقت ہمادی سمجہ میں نہمیں آتی۔ اگر ان اعتقادات کے با وجود بھی ڈاکٹرصا حب سعکان بیں تومعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اوداسلام گھڑ لیاہے اور وہ اسپنے اس گھڑے ہوئے۔ اسلام کی بناء پرمسلمان ہیں لیے

> ڈاکٹرصاحب کی زبان پرالمبیں بول رہاہے کلے نہ میں الم سر سری میں

بخاب عبدالمجيد سالك تكفة بن :

اس فترے پر مک بمبریس شود می گیا مولوی و بدادعی (خلیف مولانا جمد ضافان) پیر طوف سے طعن و ملامت کی بوجیاڈ ہوئی ۔ مولانا متیدملیمان ندوئی نے زبیندار میں اس جا ہلانہ فوّے کی بینجا ڈکردی ۔ ۔ ۔ مولوی و بدادعی کی اس موکرت سے علما مکڑام کے اجتماعی وفادکو مخت نقسان پینچا کیونکہ سلمافوں کے تمام طبقات عالم جمای ۔ قدیم تعلیم یا فئد او معبد پر ہے ہوئے لوک عصرا تبال کو نہایت مخلص مسلمان عاشق رمول میں النہ طبہ ولئے سیلوط تب اور مای دین اسلام تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر جمارے علمارے نزدیک اقبال جدیا مسلمان میں کافر ہے تو ہم مسلمان کون سیسیلے

اس وقلت بهی اس فتوی کفرسے بھٹے نہیں ابر پادیوں کا شوق کی نرز کرزا بیش نظرتها -

له تجانب ابل استهمدة دولاناحثمت على صعصي والمن صعب التنا صعب سله ذكرا قبال صام

خداون کا نفظ ان کے ہاں خداسے صنوص نہیں۔ آنخسزے ملی التروی کا کری فداونروب کہریکتے ہیں اور اے فداوند عرب کہر کرندا کریکتے ہیں (طغوظات موانا احمد رضافاں حقد اقل حسال) اقبال پرج نکونوٹی کنرونیا مطاباس ہے اس کے ہے کسی تا ویل کا کنائش نہیں تھی۔ اس ہے کہ وہ علمہ داو مبدسے کیول عقیدت رکھتا ہا ور مود اور سکون میں اس نے کیول میان ویاہے۔

اس وقت ہم ہے کہنا چاہتے ہیں کہ ملمہ دلو بندگی بن ادد عبادات پرموانا احمد رصافال ادران کے خلفاء مولانا دیدار علی اور مولانا حشمت علی کفر کے فتو سے دیتے دہ ہے۔ وہ عبادات کو طلامہ اقبال جیسے خلص اور در دمند لمت مسلمان کے سلمتے بھی تو آئی تھیں۔ واکٹر صاحب مرحوم کو ان جی وہ کفریہ" معنی کم بول نظر نہ آئے جومولانا احمد رضافاں کو نظر آگئے تھے۔ واکٹر اقبال جیسے غیر مبا نبراد حضرات نے ان عبادات کے وہی معنی مراد سمجے تھے جوان کے مصنفین کی مراد تھے ان غیر مبا نبراد حضرات نے ان عبادات کے وہی معنی مراد سمجے میں جوان کے مصنفین کی مراد تھے ان عبادات کو کیمینے تان کر انبراد کرام واولیاء عظام کی ہے ادبی اور گیا تھی پرلانا 'مولانا احمد رضافاں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولانا ظفر علی خال مرحوم نے بجا کہا تھا۔

مشغلدان كاب يكفيرسلانان بند بوه كافرس كوأن سي بوذرا جي فقات

فضل می مرحوم افضل می مرحوم است باند پاراوی افضل می مرحوم ادد و کے نہایت باند پاراوی بروم ادد و کے نہایت باند پاراوی بروم ادد و کے نہایت باند پاراوی ادبی دوق کی کھی شہادت ہیں۔ آپ پہلے کوزننٹ ہند میں ایک بڑے آفیسر تھے۔ بھر امیر مرحوم ادبی دوق کی کھی شہادت ہاں کا می کھینے لیا۔ مرحوم ادبی دوق کی مرحوم کی محدومت میں کوار دی۔ کی محدومت میں کوار دی۔

المنظرت میں اللہ علیہ دلم ہے آپ کو الہائی تھا" مجوب نعد" کی سطر سطر اس تھیں ہے اور
کی آئینہ داد ہے۔ مولانا حامد رضا خال اپنے دورہ نجاب ہیں چود حری صاجب سے بھی ہے اور
انہیں انہیا واولیا می گتا فی کے نام پر مولانا عطاء النزیجادی سے متنظر کرنے کرنے کی بہت کوشش کی۔ علما دیو بندی عبارات مجی دکھلایں مگر جود حری صاحب مرحوم نے ان عبارات کے حالمین کو بہت قریب سے دکھیا ہوا تھا۔ وہ علمار دیوبند کا طین کو ان پرائٹر احل کرنے والے جالمین کو بہت قریب سے دکھیا ہوا تھا۔ وہ علمار دیوبند کے عشق رسول سے ناوا قعت نہ تھے۔ مولانا محالاء اللہ شاہ بخاری کی دن وات کی دفاقت سے ان پرعمان تھا کہ برحصرات خدا در اسکے رسول برحق کے بے اوب اور گھتا نے نہیں بلکہ الاب

پر دری صاحب مرحم کو ملمار و بوبندی زیر بحث عمادات میں وہ کفریہ "معنی بین وکھائی مذوبیت جومولانا احمد رضافال نے ان میں ڈال دکھے تھے اور تحربیت بعنوی سے انہیں وہ کفر تا بہت کر رہے تھے ۔ ایک ایساتھ میں جوکسی طرح و لوبندسے والبت نہیں۔ اود عمارت سمجنے کی بھی صلاحیت دکھا ہے ۔ نود بھی مصنف ہے بعضوراکرم صلی التّد علیہ وکلم سے اُسے والبانہ مجب ہے اور علماء دیوبندی تحریرات اور ان کے علمہ کی شامت روز ذر کی برجی اسکا میں کوشاکو شامت اور ذر ندگی برجی اسکی کوشاکو شامت اور ان کے علمہ کی شامت روز ذر کی برجی اسکا کی شامت والم کا ورب اور انہیں بی آخضرت می اللّا میں کوشاکو شامت ہے وہ اور بھی اس میں کوشاکو شامت کے بیاد وہ انہیں بی آخضرت می اللّا میں ہرکو کو تی کو ان اور انہیں بی آخضرت می اللّا میں ہرکو کو تی کو ان اور انہیں بی آخضرت می اللّا میں ہرکو کو تی کو تی اور انہیں کو تی اور بھی اللّا اللّا ہے کہ ملماء دیوبند کی زیر بحث جمارات میں ہرکو کو تی کو تی کو تی اور انہات کے سہارے ان کے عقائد کا تعین کر نا میں ہوت بعید ہے۔ معلم و دیا نت اور افلاق و شرافت سے بہمت بعید ہے۔

جهال کمت تحفظ دین تردید مخالفین اوراصلاح المسلمین کا تعلق ہے واراتعلوم ولو مبد کے مدرسین ومبلغین کا حقد مرادے مندونتان سے بڑھ بڑھ کرے دمثال کے طور پر ان فیرخود

کوششوں کو طاحظ کرلیا جائے جو آربیسلی نے اسلام کے فلاف کیس تو آپ کوروز روشن کی طرح نظر آئے گاکہ ان کی مساعی کے مقابلے میں سب سے زیا وہ نمایاں طور برجوسید سئیر بھواوہ مدرسہ عالیہ ولو مندسید الله مدرسہ عالیہ ولو مندسید الله

۔ قاصی صاحب مرحوم نے سیرت کے يدقرنشي صدرميرت كيثى عنوان سائك مك كيرتويك مثروح کی تھی۔ پٹی ضلع لا ہور ہیں اس کا دفتر تھا۔اس کے تحت بٹدوستان کے ہر ہر شہر اور ہر م ترقرید ہیں *میرت اورمیلاد کے جلے ہوتے تنے۔علما دولونند کو قاضی صاحب مرحوم سے لعِض* امور میں اختلاف نقا۔ اس بیے سیرت کیٹی کے *جلسول ہیں ڈیا*وہ تربریلوی علما مہی ٹرکٹ کرتے تھے تفاضی صاحب مرحوم علمارد لو مندسے اختلات کے باوجود مولانا احدرصنا خال کی کفیری مہم کے بمنوا نديته ندانهي ملماء ويوبندكي اد وعبادات بي كهيس وه كفريدمعنى نظرتست بتق كرجوان کے کفریس ٹنک کرسے وہ مبمی کافر قرار پائے مولاتا احمد دضاخال ان دنوں فوت ہو چکے تنے اس بید میرست کمیشی کی کمفیر کامبرااب ان کے خلیف مولاً احتمست علی خال کے مر پر تمامون فلی میں بحكم تشرميست معلمرة مسلانول كوميرت كميثى بين شامل بهونا اوراس كاممبر بهزنا حوام بحرام يسح جولوگ بیرست کے افوال کفریقطعیاتھینیہ سراطاع بقینی حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کے قائلین کوکافرم تدکینے میں توقف کرتے ہیں یا ان کے کافر ہونے میں شکر رکھتے ہیں وہ خود کھم شربعیت مطبره کا فرمرتد بین تله

عود الی المقصود کی این ارده و دار حذات کی کافی شا دین آپ کے سامنے آ عود الی المقصود کی ہیں۔ ان حذارت نے اگر علماء دیو بند کوسلان سمجا اور ان کی دیر بحث عبادات کے وہی معنی مراد سمجے جونودان کے مونفین بیان کرتے تھے تواب اس بین مک نہیں ہوناچا ہیئے کہ مولانا احمد رضا خال کی تکفیری ہم کے میں چے بقیداً کوئی سیاسی ہاتھ تھا۔ ان کے

له روزنامدسياست لابور ١٩٠٨ جون ١٩١٤ع له وازميرت كيلي مده ١٠٤٠ ايعناً صهه

اس عمل سے امت کا ٹناید ہی کوئی فرد ہوجوالزام کفرسے بچا ہوا اور بیمیرے ہے کہ احدد هذا الح مادسے مسلمانوں کی کھفیر ایک عضر کے دونام ہیں ۔ المیزان احمد د المانی مستنظ

خوے کفر کی برطیری بہار آپ و کھی چکے بیر حیقت میں آپ کے سامنے کھل جی کہ جو جانبدار زمل نے قوم جیسے محرصل جوہز ڈاکٹرا قبال موالانا کلفر علی خال اور چود حری اُحسن می تی دیجہ وسنے برطوایاں کی مشق کھنے کو کسی اچی نظر سے مندو کھا ۔ تحریک خلافت اور سلم لیگ کے کئی رہ منا اس وار فائی سے دفعست ہوئے لیکن موانا احمد خال کے مدر سربر بلی میں کہی کسی کے لیے تعزیرے نہیں ہوئی یہ مثر ون صرف کا گل سے دہنا اُوں اور نجدی حکم اُوں کو حاصل ہے کہ بر بلوی ایوانوں میں ان کے
لیے فاتح خوانی گی گئی۔

کانگریسی دہنما کے لیے جلس تو ریت ایسا کوئی زخی آپ نے مذ دیکیا ہوگا۔
ہودنیوی لحاظ سے ذی شوکت اورصاصب مال ہواور کوانا احمد رمنا خال کی جاعت کواس سے کوئی دنیوی فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ ہم نے تلاش کی۔ ہند وستان کے کسی کا جم لیے سکتا ہو۔ ہم نے تلاش کی۔ ہند وستان کے کسی کا جم لیے سکتا ہو۔ ہم نے تلاش کی۔ ہند وستان کے کسی کا جم لیے نظر سے ان ہیں ہوا ا می ایک خرنظر سے ان ہیں ہوا ا می ایک خرنظر سے ان ہیں ہوا ا می ایک خرنظر سے ان ہوا کا اور سے مامی تھے کہ جا ہو ان ہو ملکی معاملات میں ہندؤوں کے ساتھ اسی در موانا احمد رضافال کے مدسہ اور موان الوال کلام آزاد کے نہایت میں میرو تھے۔ آئی وفات پر موانا احمد رضافال کے مدسہ بریلی میں ان کے لیے جلس تعزیرت کی دیورٹ یوں پیش کی :

بریلی کے مدرس منظرالاسلام میں قوریتی جلسہ مدرس کا ایک جلسہ ہوا میں ایک تعدید کا ایک جلسہ ہوا جس میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا جس میں ایک تعزیتی قراد داد میں کہا گیا کہ بہاں کے اساتذہ وطلبا واداکین کمیٹی مدرسہ مندوسان کے ہرد لعزیز وزیر فغا فک وقوم کے مقتدر لیڈر مشروفیع الدین قدوائی کے اچا ٹک انتقال پر ایٹ ولئی تاثرات اور کہرے دنج والم کا اظہار کرتے ہیں اور عم مانکاہ میں جوان کی وفات سے مک وقعم کو بہنچا ہے برابرے مشریک میں اور فعا وند کریم سے مرحوم کے واسطے د مائے فغریت

اورمرحوم کی اجلید محترمداور تمام میماندگان کے ساتھ اظہار محدر دی کرتے ہوئے و عاگر ہیں کہ خداوند کریم انہیں مبرجیل عطا فر لمئے۔

بناب قدوا فی صاحب ملی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے مرتبد کے حلقے سے تعلق دکھتے تھے مولانا البالکلام آزاد اور اکا برجمعیت علماء ہند کومسلمان سمجتے تھے۔ مولانا احدد صافاں کا فتوئی تھا کہ پوشخص علماء ندوہ اور دلیوں ندکے کفر ہس شک کرے وہ بھی کا فرہے۔

مدرسر منظرالا معلام بربلی کے سب اساتذہ اور طلبہ نے ایک ایسے شخص کے حق ہم جھلئے مغفرت کی جوان کے بڑسے حضرت کے نزدیک مسلمان نہیں کا فرتھا۔ پس اس دعائے منفرت سے بقول ان کے برسب حضارت مجی اسلام سے با ہر جیلے آئے اور مولانا احدد منا کا پورا مدرسہ ہی کفر کی دلدل ہیں جا بھنسا۔

پاکستان کے مولانا محرقم احجرومی سے کسی نے اس کا جواب پرچھا۔ آپ نے فربایا کہ وہ وزیرِ خوداک تھا معلوم ہواکہ ان توگوں کے نز دیک خوداک سب مسائل پر غالب ہے۔ بہ خوداک ہے جس کی وجہ سے تزام کے احکام ملال سے بدل جائے ہیں۔ مولانا احمد دصا خال کا فرت مضاکہ جو شخص علماء دیوبزد کو کا فرند کیے اس کے لیے وعائے منفرت تزام ہیلے گر ہوا کا دخ و کھے کہ وزیرِ خوداک کے لیے یہ وعائے مغفرت ملال ہوگئ۔

بریدفورڈ ۱۳۱ مادی (نمائدہ جنگ) جا مع مسجد تبلیغ الاسلام ساؤ تھ فیلڈ اسکوئر بین طب جعہ سے پہلے ایک جلسہ بیں ثماہ فیصل کی شہادت کو عالم اسلام کے لیے نا قابل تلافی نقصان قرار دیاگی ۔... نما زم بعہ کے بعد مرحم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں قرآن خوانی گائی۔ بعض برمیویوں نے موانا ارشدالقا دری سے جوان دنوں اکمین تبلیخ الاسلام بریڈ فورڈ کے ملازم معے، پوچھا کر حضرت اشا دفیصل تو دزیر نوراک ندیتے ۔ آپ نے برحبت فرایا بھائی دو توثنا ہ فوراک منے یہ سعودی وب سے گران لینے کہ یہ اتنا جیلا کرلینا جائز ہے۔ حزدرت کے موقع پر وہا بیوں کے لیے دعائے معفرت کرنے میں کچرج نہیں۔ ہم نے عرب ملکوں سے املاد لین کے لیے در فواسیس دے دکھی ہیں۔

بعض بریویوں نے اس کی میہ وجہ بتائی کر ثماہ فیصل سندیں جب پاکستان گئے تو د آنا صاحب کی گمری ہیں جا کر برلیوی ہوگئے مقط اس سے ان کے بیے دعلئے مغفرت ہیں ترق من نہ تھا۔ جب ان کو بتا ان کو بتا ان کو بیا ہوگئے تھے۔ کہ کر در اور پر نیزم ثرث کے امام و با بی ہی دست اور وہ و بال ان اماموں کے پیھے ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کے آخردم میک وادالا فآء دیا ہی سے کر دابطہ عالم اسلامی تک برشعبہ ہیں شنے بحد بن عبدالو باب سخبری کے بیرو ہی دخیل و کا دفر بار سب تو بر میری اپناسا مندے کر دہ گئے۔ یہ باست کر شافعیل باکھتان جاکر دبیری ہوگئے تھے ' ایک نشرمناکی حبوث کے سواکھ نہیں۔

ادندانقاددی صاحب ۱۹۷۵ میں دولڈاسلا کمسٹن کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے افکامیل مردم کی شہادت سے کچرعرصہ پہلے ایک بہت اہم بیان دیا تھا جوروز نامد تحت لندن کی ۲۹رابریل ۵۵ 1 کی انتاعیت میں اس طرح برسرعام آیا تھا۔

ورلااسلاكم مشن كے جزل سيكرٹرى شاه فيميل مرحوم كى شبادت سے كچي عرصه بيلے

له برطولوں کے فہن میں صفرت شیخ علی بجوری کے روحانی اثرات بصنود رحمت العالمین خاتم البتین سی مطلح الله علیہ وآلد وسسلم کے روحانی اثرات سے بھی زیادہ بیں (معاف الله) کدشاہ فیصل برہند من و کے فضا میں توسی پر ندا کے اور قام اصاحب کی عمری میں آت ہی برطوی بور کئے برطولوں کا اس پر کفضا میں توسی برد اسلام الابور کے بین کہ شاہ فیصل مرحوم نے انجری حاست اسلام الابور کے بین کہ شاہ فیصل مرحوم نے انجری حاست اسلام الابور کے بین کہ شاہ فیصل مرحوم نے انجری حاست اسلام الابور کے بین کہ شاہ میں یہ آست برمی تھی۔ وسیری اعد عسلکم ورسول فی التوج اکیت میں ماہ ما وراب الله اور رسول قمہادے ا

ایک دعوت میں جہاں چند تشرفاد بھی مدعوتے کہدر ہے تنے کرشاہ فیصل کو پاکستان اور عالم عرب واقع میں جہاں چند اللہ علی اللہ عرب فواہ اہمیت دے دہے ہیں۔ یہ نجدی و بابی ہے جو قادیا نیول سے جی فیادہ خطرناک بیں۔ اس کی حکومت کا تخت اکٹ جانا چاہئے یا اسے حتم کرے کسی دو سرے الب حصر حرب کو لانا جاہئے۔

فدائی قدرت دیجیئے کہ والی حرمین کے خلاف اس دو زیک سوچنے والے اور الحافظانوی صاحب خودہی انگلتان سے رخصست کرویئے گئے اور شاہ گونود شہید جو کھٹے لیکن الحالم مجمد شاہ فیصل کے طریق پریشن محدین عبدالو باب نبدی کے ہی بسیرو ہیں۔

ہم خوش ہیں کہ جمدیت بیلیغ الاسلام بریڈ فرد دنے و یا بیر بجد کوسلمان تسلیم کمتے ہوئے ان کے مرفیل شاہ فیصل کے لیے ایصال تواب کیا اور اس کے بی بین مغرت کی وعائم کی بی ایسان تواب کیا اور اس کے بی کہ مولانا احد رمنا فال کے بیان نہیں کی لیکن ہم یہ کہنے پر بھی مجبور ہیں کہ مولانا احد رمنا فال کے اس فتو سے کی روسے جدیت بیلیغ الاسلام بریڈ فورڈ کے سب ادکان اور مولوی شاہ فیصل کی وعائے مغرت اور ایصال تواب سے کافر جو بچکے ہیں۔ مولانا احد رصافاں اس شخص کے بلے میں جو وہا بیوں کے کفرین شک کرے کھتے ہیں :

اس كمديد دعامنفرت ياايعال تواب خرام بلكه كفرك

ہم اس بات سے خوش نہیں کہ مواہ نا احد رضافاں کا فتوی کفران کی انگستان کی جاعت پر کیسے لوٹ رہا ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح حضرت شاہ اسلیں شہید کی عدم کفیرے موانا احمد رصنا کی پیش کر دہ وجوہ کفر کے بانس اسطے بریلی کی طرف مُمرگئے تھے۔ ہم بہاں مرف یہ کہد رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کفر کے فتوے بھی ان کے اضلاص پر مبنی نہیں جہال افتداد کی چک دکھی کا گریسی رہنما وس کے لیے بھی بریلی ہیں تعزیت کے جلے ہونے گھلاد وابی حکم انوں کے لیے بھی منعزت کی دعائیں ہونے گلیس گرافسوس کہ اس باب استثناء کے با وجود

يْ عرفان تربيت موا

عام و با بیل آزادی بیند تخریکون علی و بو بند و ندوه اور زعمائے قوم پران کی مثق تکفیر اسی طبح مجاری سب اور کدو مدینه پر ایت تک بیر کافروں کا قبصه بتلار سب بیل اور کدو مار مرآئے مارک میں بیان اور کی مراس کے بیجے بناز در بازی کافریں اور ان کے در ایک کان بی برتی و بال جاکوان کے در بال میں کافریں اور ان کے بیجے بہاری ناون بس برتی .

مواناه حریعنالی اس توکیب تعزیت نے سمان کو استدرایک دو مرسے و دور دیا ہے کہ کو بہنے کا کو بہنے کا کو بہنے کا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا در نرسوچ سکے کہ کھیے اخلاق کا دفر انہیں \_\_\_ یہ انگریز میں میں ہے گا کہ بہنے کے اس شرق کی کے بیچے اخلاق کا دفر انہیں \_\_\_ یہ انگریز میں میں اور مقارح کی میں اور مقارح کی میں میں اور میں الدین اجمیری کھتے ہیں ،۔

مولانا معین الدین اجمیری کھتے ہیں ،۔

املیمزت کی شان اس سے ادفع ہے کہ وہ عرف ا بنار عمر کی تحیر پراقت مارکریں. آپ کی شمیر تھی سنت مالحین کی گردنی ممی محفوظ منہیں ہے

ہماری سب رسی اہل سنست سلما نوں سے درخواست سے کہ بلاوج اسپنے آپ کو موانا احدرضا فان سے مشوب مزکری اور ان کا بوری است کو کا فرقرار وسینے کا بوجہ ابینے سرندلیں .

تغریق منت کا یہ المیہ ہے۔ اسے اس کے ساسی بی شاری سیمنے کا کوسٹسٹ کرنی چاہیے۔ ان کا پرشوق تحینہ زبین زد خاص وعام اور مضور ملی اللہ علیدیک کم کی امّت کیلینے خطرتاک نقطت کا ام ہے ۔ صرورت ہے کرمیاوی سکے اس شوق پیجنے کی کی سیاسی ما کرومی ایما م اسے۔

ك مجليات الزادالمعين مست

# شوق تحفیر کامسیای جائزہ سی تحفیر نیست کی المناک دہستان

الجیں ہے لب تا تیرے دل میں خمٹ دا بھی اب تم ہی کہوکس کی صب دا دل کی صب دا ہے تم جس کے بتائے ہوئے کرستوں ہر پہلے ہو اس نعسب رہ تکھیر کی اسسب مہرسو دہا ہے

## بربلوبول كے شوق كفيركاسياس جائزه

الحمدلله وسلاكم على مباده الّذين اصطفىٰ-

برمرا قدار دوگ پنج بهستداد کی گرفت مغیرط کرف کے لیے کیا کچ نہیں سرچے ادر کیا کچ نہیں کرتے۔ زمغیر کچک و بہذا کھڑر گرفت میں کیے جاگا۔ بریٹی ایمنٹ کام کرتے رہے ادر دالیان رہے ایک دوس سے خلاف لائے رہے۔ اندرونی جنگاریاں سنگئی رمی اور فرمن و حدیث جنار ہا۔ اور موب اور ریاستیں ایک ایک کرکے بریش ہا تھوں میں جھے گئے۔ انگوزوں نے اس اگ کی روشنی میں ایپنا مستقبل کو دوریک و میع دکھا۔

کوی طدر پربہال کی محت منزوم مرف مطان سخے انہیں اپنے امنی سے تواکر نا علاء می سے مواکر نا علاء می سے برگان رکھنا۔ می سے برگان رکھنا۔ ایک مندیب سے برگان رکھنا۔ ایک مندیب میں آن خوانست کو اقداد کے سامنی مندیب پر ایوں سے کا گردیدہ بنا کا یہ دہ تا دیک وابی بتیس میں میں آنا خوانست کو اقداد کے سامنی مندیب پر ایوں سے کھنچا جار ہا تھا۔

مراذا احد مغاماں کی تغربی المست اورتغربی المسلین کی کمششش سمبیعے ہی بھٹیا بھائی ہاتھ تھا۔ افسوس کہ بہت سے ثاوان ووست موانا احد دضاکی ہاں ہیں ہاں طاکر تفرفے کی آگ ہیں جل دہے ہیں۔ حاقات کا دُنٹ اس طرف کیے ہوگیا ؟ اسے جلنے کے لیے بھیلے ایک موسال کی تاریخ ساسے ہوئی چاہیئے۔

### تحركت كفيركاكسياسي مبائزه

ایک صدی مہلے کا پس منظر اربی سے فاقت تھے۔ فلافت عمانی سب الله مکوں کو مہالا دیئے ہوئے تھی۔ اگریز پہلے ہی ترکول اور دو سرے سلمانوں کے باہی اتحاد کے فلافت تھے۔ فلافت عمری مہلے کا بس منظر کے مابین سیاسی مفاہمت مزید مخالفت کا باعث ملاق میں مقاہمت مزید مخالفت کا باعث ہوگئی۔ اگریز چرمنوں کے فلافت تھے۔ وہ چلہ تھے کہ یورپ کی سیاسی قیادت ان کے باتھ میں مدرہ مرمن اور فرانسیسی اگریزوں کے باتھ میں مدرہ میں اور فرانسیسی اگریزوں کے زیر مماید رہیں۔ جرمن اور فرانسیسی اگریزوں کے زیر مہاید رہیں اور ترکوں کو عالمی سیاست میں پر مرمنوں اور ترکوں کو عالمی سیاست میں پر میں اور ترکوں کو عالمی سیاست میں پر میں نے کا پر دگرام بن گیا۔

اسم ہم کوئرکرنے کے لئے عربوں اور ترکوں میں افتلافات پیداکا نے شروری سے آئی ہیں افتلافات پیداکا نے شروری سے آئے۔ آل سود اور ترکوں میں پہلے سے جرپیں جلی آدبی خیں اور وہ ایک ووئر ہے کے خلاف شعب اس حجاز کے عربوں کو مجی ترکوں کے خلاف صف آ داکرنا حروری ہوگیا۔ ترک مرکزا سے معرب وخل ہوجا ئیں توسلم قیا دہ عالمی سطے پر ان کے ہاتھ سے شکل جاتی تھی۔

فلیف عمانید کا دوال اساس الم الم الم الم الله اس کے بدتری کے خلافت عمانید کا دوال اس کے بعد بلغادید اس میں بھی بہت سے ملاتے ترکوں کے افتہ سے شکل گئے ۔ ۱۹۱۲ میں بھی شخطیم دی۔ اس میں بھی بہت سے ملاتے ترکوں کے افتہ سے شکل گئے ۔ ۱۹۱۳ میں بھی شخطیم مشوع ہوگئی۔ انگریز وں نے ۱۹۱۹ میں عوب ممالک میں بغاق میں کرادیں۔ شام اسلست جو کبی جاز افلسطین اور عواق سب ایک ایک کر کے علیحدہ ہوگئے اور وہ عظیم سلسنت جو کبی بلغادید سے بچوع وعرب اور طرا بلس تک بھی بی ہوئی تنی۔ انگریزی سیاست کے تحت

انشارکاشکار جوگئ - بندوشان پرسلمان بهست پریشان تھے - وہ سلطنت عثمانیہ کواسلائ کوت انتخاب کا اسلائی کوت کی آخری شان سمجے تھے کہ کسی طرح مسلمان سلطنت عثمانیہ کے گرو بھر جمع ہو جائیں - بندوستان پر تخریک فلافت جہی - اس تحریک کا مقصد ایک طرف اگریزوں کو کم ذوں کرنا اور دوسری طرف نملیف عبالج بدخال کوسلمانوں کی مالی حاییت وانا اور سلمانوں کو تخریف کا تخریف سے بیمان تھا -

گواره كرواليافيض احرمها حب المحت بين :

عوام ادربیاسی لیدرول کے علاوہ فرنگی مل بدده - دیوبند تونسد شرای اورسیال شریب وغیرہ کے دینی اور روسال میرکت منظ مراکزے علماء اور مشائخ بھی خلافت اسلامیہ کے تحفظ پر کر بہتہ ہوگئے ۔ صفرت قبلہ عالم قدس مرہ (پیروبر علی شاہ صاحب) کے بعض اصحاب مثلاً مصرت موانا غلام محد شخ الجامعہ بہا ولیور مولانا برکت علی پر وفید اسلام یہ کالج بیشا ور مکی شمس الدین وزیرا با دی اور سید عطاء الدی رشاہ مجاری امرتسری وزیرہ نے بھی اس تحریک بی برام مردوبی الله میں برام میرکیک بی برام مردوبی الله میں برام میں برام میردوبی الله میں برام میردوبی الله میں برام میردوبی الله میں برام میں میں برام میردوبی میردوبی میں برام میردوبی م

موانا احداثنا فال نے فتولی دیا کہ ترک نٹر ما خلافت کے اہل نہیں۔ خلافت عربی الا کا تق ہے۔ اس ایک آواز کے سماکوئی آواز انگریزوں کے سی پیر نہ تھی۔ مولانا احدوث الحدوث فال نے دوام العیش لکمی اور ثابت کیا کہ خلافت ترکوں کا سی نہیں صرف قریش کا سی ہے اس نے دوام العیش لکمی اور ثابت کیا کہ خلافت ترکوں کا سی نہیں صرون قریش کا سی ہے آپ نے واحلام الا حکوث ابت کیا کہ مہندوشان اگریزی عمل ادی میں وادالسلام ہے اور شات کے شاہ عبدالدن نہیں مولانا احدوث کے اس فتو سے انگریز دل کی اور لیش کا فی مضبوط ہوجاتی تھی۔ اس فتو سے سے انگریز دل کی اور لیش کا فی مضبوط ہوجاتی تھی۔

تزک ناکام ہوئے تو کمک عبدالعزیز بی سودنے نٹردیت کرکوہی نہ چلے دیا کک علیونیز کے اس عمل سے انگریزوں کا پروگوام کرکسی طرح حجاز مبی ان کے ذیر بھی ہوجائے عمل میں نہ آسكاكل سود نے آگے بڑھ كروہ زخريس كاٹ ديں جوانگريز عبانے كروبا ندھناچا سہتے مسكاكل سود كو بهد دستان لورسلم ممائك بيں فربى بنياده لى بديا مائل بيں فربى بنياده لى بديام كي جائے و مولانا فغرطی نے آستان بریلی كے ان فتوول كا دار ايوں كھول ديا بنياده لى بديا مي بائد دى كيوں نجد كن فرنج برخ برخ بي بي كان معاف سے كاٹ دى كيوں نجد كن فرنج برخ برخ بي بي كان معاف انگريزي سياست كاس وقت تقامنا تقاكر تركوں كى خالفت كے ساتھ ساتھ آل اسود كے فالفت مي مي بالاندت كے ماتھ ساتھ آل اسود كے فالفت مي مي مي اللانت كے فالفت بھی دو ايوں بي بھي منا للنت كے فالفت اور بردهائے جائيں۔

الربین کم بغا دت سے پہلے ترکس کی الفت اکس مود اور شرفین کی طرف سے مزاحمت ہم تی تھی۔ شرفین نے سے آک سودیوں کے مقابلہ کے بیا موطی پاٹرا جذر دم مصر سے ہم مدد کی تھی اور سودیوں کو بہت تنگ کیا تقا۔ ج بحک کی پنیاں ان پرماند کر دکمی تقیس - بنا ہر اس منتی کے موجب ترک سے لین حقیقت ہیں یہ نفشنگیل شربین کا ہوتا متنا اور شربین کے ہی بیٹ ترک نہیں برطانوی استعاد کی سازش تھی آگریز مربین کو بہک وقت سودیوں اور ترکوں سے اوا نا چاہتے تھے۔

السعد کے فلات زبر دست پراپگیڈاکیاگیاکہ وہ تقیدۃ اہل منت نہیں خلات ہیں اونی کی اسعد کے علاصہ ہیں اونی کی اور پہلے بھی کی عرصہ مجاز بڑھ بھی اور پہلے بھی کی عرصہ مجاز بڑھ بھی اور پہلے بھی کی عرصہ مجاز بڑھ بھی اور پہلے بھی کی حرصہ مجاز بڑھ بھی اور پہلے بھی کہ آل سعود کو واقعی خلاج میں منابع میں انداز ہیں ترتیب دیئے گئے کہ آل سعود کو واقعی خلاج منابع بالم مرزوں کی شاطران سیا سعہ اور محدث تھے لیکن توج اور جوئی تھی ۔ تھی سیاستدان مذیقے ۔ ان کی اطلاعات زیادہ ترجم علی پاٹنا کے صلحہ اثر سے آتی تھیں۔ آپ سیاستدان مذیقے ۔ ان کی اطلاعات زیادہ ترجم علی پاٹنا کے صلحہ اثر سے آتی تھیں۔ آپ نے بھی ان اطلاعات کی بنار پرسعود اور کو تھی مسلک سمجہ لیا اور وقت کے سے مسلک سمجہ لیا اور وقت کے

سیسی برا بگیشے کے مدوجزر کا پوری طرح جائزہ مند سے سکے ۔ روالمحتال اب البغاة بیں بنن محربن عبدالو إب كى طرف جوعقيد مسوب كيد كي بير - شخ محد بن عبدالواب اور ان کے صاحبزادے کی کتابوں میں ان کاکوئی بیتدنہیں ملا معلوم ہوتا ہے ان کے خلاف پراپیگیندا بهت سخت تقاریهان تک کدعلامدشامی جیسے بزرگون نے بھی ان خبروں بر اعتماد کرلیا اور مجراسی لائن پر اور مبست سے علمار چلے گئے۔ اور جب مک تقیقت حال مذ كھلى انہوں نے ابنامؤقف مذبدلا۔

اس بی منظرسے یہ بات باس نی سجر آجاتی ہے کہ اثر دھیٹ سے بغاوت کرانے کے بعدا بمریزاس کی حایت میں مودیوں اور کوں دونوں کے خلاف شھے۔ وہ ترکوں کی خالفت سيمسلمانون كىسياسى شوكت كوناداج كرناج استنته تتصادرآ ل معودى مخالفت سيمسلمانون ين فرك وبدعت اور خليظ نظريات كي أبيادي جائة تقد مسلمان دوح اسلام سيبكان رين تومجوعى طوراس سے تفريق بين المسلمين كامتعدر يوا بقا تقاء انگريزاس سلسله بي عجاز اود مندوستان دونوں محاؤوں پر کام کرنا چاہتے تھے۔

میاست کے اس موٹر بر مہند دستان میں موادنا تصل رول فضل رسول بدایونی برایونی (۱۳۳۱ه۱۳۳۱) اعبرت بین آپ بید بزرگ مېرىمېنون نے شاه ولى الد حضرت مولانا سلعيل شهيداور حضرت مولانا شاه محداسات محدث و الوريم كى تمالفت بين فلم اتحايا مولانا المعيل (د الدي الديشي محدين عبد الواب (نجدى) کے درمیا نی فرضی دابلط بتلائے اور اس نسبست سے ان پروہا بی کا نام اور الزام قائم کیا۔ مندوستان میں بدنفظ و ما بی کابیر بهلاتعادف تھا بصریت شا ہ عبدالعزیز محدیث د ہوی م جوبرطانوی سندکو دارا لحرب قرار دے جکے تھے۔ان کے فائدان فلفاء ادرجانشینوں پریہ الم الفظ مجرير عن صفائي سد آنار لياكيد

مولانا فضل رمول کے خاندان کے ایک مرید محدیقوب العادری نے اکمل الباریخ کے دوسرے حصے میں مولانا کے سوانح حیات کھتے ہیں۔ آپ کھتے ہیں مولانا معامش کی فکر میں مرگر وال مصح کم انگریزوں نے قدر دانی کا ہاتھ بڑھایا۔ موصوف کھتے ہیں :

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولہ نے بیرخیال پیاکیا کہ کسی جگہ کو فی ایسا تعلق اختیاد کیا جائے ہوئے ولولہ نے بیرخیال پیاکیا کہ کسی جگہ کو فی ایسا تعلق اختیاد کیا جائے ہوئے والد نے بیرخیال پیاکیا کہ کسی جگہ کو فی ایسا تعلق اختیاد کیا جائے ہوئے والد سے فاد نے البالی ہو آخراس جنبو پر با دا دہ ریاست گوالیا رکھرسے قصد سفر کیا ہے

رکار «کسی جگه کو نی ایساتعلق" کے انفاظ مہدے معنی خیز ہیں ۔ وائی گوالیا رپر انگریز کا کی خاص عنایات تھیں۔ اس کے ذریعہ یہ تعلق ہرت حوصلاً لیوسکی تھا۔ انگریز وں کی قدردانی بلامقصد نہ ہوسکتی تھی۔ تا دری صاحب بھر لکھتے ہیں :

آپ کی خواد داد قابلیگ نے وطن کی جادد دیواری سے نکل کرشرت و نامودی کے علی مبزہ ذارول کی کلگشت شروع کی حکام وقت (انگریزوں) ادروالیان ریاست ( نواب اور راج جوانگریزوں کے پولیٹیکل کیجنٹ ہوتے ہتے ) نے قداوا نی اور مرتبہ شناسی کے بیے وربت طلب بڑھا نا شروع کر دیئے اور آپ کی فعرات کو مرکاری کا مول کی انجام دہی کے بیے وربت طلب بڑھا نا شروع کر دیئے اور آپ کی فعرات کو مرکاری کا مول کی انجام دہی کے بیار اور بھور منتی کو نما کا وی مرکاری کا مول کی انجام دہی کے بیار تابی ہوت تھے کو ایپ مسلک انعا ہے تو گوئمنٹ میں وشنی میں فردع بجنتا ہے ۔

وه مسلک انصاف جو کی تخاص کے بیے مولانا فضل دسول بالیونی کو نخواہ ملی تھی؟

اسله اکر الآدیخ طیر موسے اسله آپ کی مولانا اسلیل شہیداد حضرت شاہ مماسختی کی عباد توں پر
گرفت کرنے کی تقابلیت مراد ہے۔ سکه مرکادی فعامت بین بھیں کہ ہندوستان کو وا ڈلاسلام ثابت کیا

جلٹے اور جوعلی مانگریزوں کے خلاف کام کرد ہے متے ال پرفوے نگاٹے بائیں کا یہ یرفوے انگریزوں
کی مربرستی میں وسینے جلتے ہے ہے اکر الآاری خ جلدم صعاف

دوسکک سلمانول میں بدعات کا فروخ اور بهدوستان کے قافلہ آزادی کی حصلہ شکنی تھی۔
میڈ میں دہلی کے خلاف پرا پیکنڈ اکرنا اور مولانا اسلمیل شہید کے خلاف زمبرا گلنا تھا مولانا نفل
در مریب خدمہ بیخری کے حب طرح ہو سکے ان محد میں دہلی کا تعلق نجد کے سعود یوں سے
ہوٹا جائے تاکہ وہ طاقتیں جوعرب میں آل سعود کے خلاف بیں۔ ہندوستان میں شاہ اسلمیں
شہید کی اور ان کے ہنواؤں کے خلاف کام کرسکیں۔ اس طرح سرکارانگلشیہ کو
مشرق وسطی اور مشرق بعید سردو جگر میں حلیف میں آسکیں گے۔

مولانا فضل رسول نے ان خدمات میں جوکتا بیں تکھیں ان کے نام تبلاد ہے ہیں۔ کہ آپ سلمانوں میں کس قسم کی فضا پیدا کرنی چا ہتے ہتھے۔ یہ نام تبلاتے ہیں کہ آپ نے ان اختلافات کو واقعی مما ذجنگ بنا دیا تھا۔

گیارہ دویہ پومیہ کی اس خدمت سے عوامی دالطہ کی مجسیس مجی قائم کی جاتیں انہیں گیارہ دویہ نے دوگ اس انگریزی گیارہ دویہ نے دویہ انہیں کہ انہیں کہ اس نگریزی میاست کی مخالفت کرتے تو انہیں نجد کے آل سعودسے جوڑ دیاجا آباد در پھر نہایت عمد گی سے انہیں ویا بی کانام دے دیاجا آ۔ یہ مندوستان ہیں اس نام کی ابتدا و تھی ۔

مولانا حدرضا کے ہاں بھی گیار صوبی کا تعلق گیارہ رولوں سے تعالیارہ استخصینیں کھیچھپی کھیے کینے؛ نجے کارافتار پر انگانے سے سیملے خود گیارہ روپے کی شرنی منگائی اپنے بانگ پر مجھ بٹھا گڑے۔

لے یہ کتاب حضرت شاہ محراسماق مقدف و جوی کی کتاب أنتر مسائل کے جواب میں ہے۔ یہ منیار حرم مار دانات

می شین دہلی کاسعودیوں سے جوڑ شھانے کے بید ان لوگوں نے یہ بات گھرد کی تھی کہ موان اسم میں شہر کہ کا ب انتوجید کا اردو موان اسم میں شہر کی کتاب انتوجید کا اردو ترجہ اوراب تک یہ لوگ عوام کو یہی بات بتلارہ یہ یہ مولوی امجہ علی تکھتے ہیں ، کتاب التوجید کا ترجہ ہمندوستان ہیں اسمائیل دہوی نے کیاجس کا نام تقویتہ الایمان رکھا اور ہندوستان ہیں اسمائیاب نے وال بیت پھیلائی دیا ہوں کا برائی تعمیلائی دیا ہوں کا برائی کے ذرجب پرنہ ہودہ کا فرشرک ہے

جندوسان میں جولانا احمرزینی وحلان کے بیروشن میں جوفرات مولانا فصل رسول بدائین کے در میں مولانا احمرزینی وحلان کے بہت خلاف خصا وراجی کلا وحلان المحدود کی در میں مولانا احمدزینی وحلان نے مقا وراجی کلا حجازاً کی معود کی در میں مولانا المحدود کی در میں مولان نے مقلام المحام کی امراء البلا لحوام میں اور معود یول کی مخالفت میں بہت کچے تکھا ہے۔ علامہ المحدود المحدود المحدود کی مخالفت میں بہت کچے تکھا ہے۔ علامہ المحدود کی مخالفت میں بہت کچے تکھا ہے۔ علامہ المحدود کی مخالفت میں بہت کچے تکھا ہے۔ علامہ المحدود کی مخالفت میں بہت کچے تکھا ہے۔ علامہ المحدود کی مخالفت میں بہت کچے تک سامہ المحدود کی مخالفت میں اور موجود کی مخالفت میں بہت کچے تک سامہ وہ المحدود کے ایک المحدود کی مخالفت میں اس مجدود المحدود من بہت کان میں المحدود من بہت کان مؤسل المحدود من بہت کان مؤسل المحدود من بہت کی کان میں المحدود من بہت کان کی کانکھا ہوا ملاہے۔ یہ ۱۹۲۷ء کانکھی کی کورود ہے۔ اس کے مرود ق پرید الفاظ کھے ہیں ۔

" ردالاشراك في ملم الحدميث اليف مولوى الليبل مرادر زاده صفرت شاه عبالعزيز مرحم دموى الخش" كتاب كي المغربي معفرت مرقعة المليل" كاير شعر مبى لكمائب -

مے گویدایں بندہ قسیعت ورذیل نام اد جسست عاجز اسملعیل معتمد اور ذیل نام اد جسست عاجز اسملعیل معتمد التحقیق التح معتریت نشاہ صاحبے نے اس کمان کے پہلے باب کواس کے ارد و ترم براور تشریح کے بعد تقویۃ الایا کے نام سے موموم کیا تھا۔ بچراس میں لبض ترمیمات اور اصلاحات بھی کی تھیں۔ کمان کی عام اشاعست اس کے پہلے ایڈ لٹین سے ہی بڑو گہے تک بہار شریعیت حقد اوّل صعید ہے۔

رشید رضامصری لکھتے ہیں کہ احرزینی اینے اولیاء نعمت کے اثناروں پر ان لوگوں کے فلاف ببت فلط بأتين شهوركرت مق يجوان كمعلمتول كفلاف وليت تق علامدد شیددصاحجازیا مهندوستان کے رہنے واسے نہ تھے۔ آپ مھری تنظمکا میہ بیان ایک نور جا نبداراند شها دت ہے زینی دھلان واقعی انگریزی مفاوات کے مطابق يجلت نتف - براه داسست ان كابندوشان سے تعلق نرتھا ۔ ان كابندوشان كودادالله الله تراددینا بیته دیتا ہے کہ وہ حجازیں بھی ہندوستان کے انگریزی مفادات کے طرفدار تقے وبلیونبٹراپنی کتاب مارے مندوستانی سلمان " بیں زینی دحلان کے اس فتو کے نقل کتلے سوال ، کیا مک بندوشان جس کے حاکم عیسائی ہیں۔ جواسلام کے تمام احکامات میں ما خلت نبي كرتے مثلاً روزه نماز عيرين كي نماز وغيره وغيره محراسلام كے بعض اكام كي حصور دين كوم أن تحقية بي - مثلاً وه اس خفس كوح ومرتد بوكريا بواد زميساني بن كيا جوابين مسلمان آبا واحداد كي جائيداد كا وارث قرار دينت بي والاسكار بها نبين جواب : مب تعربین الند کے بیے ہے جوواحدہ اورخداہما رسے دسول اوراسکی آل اور اس کے اصحاب اور اس پرائیان لانے والوں پر دحمت فرملنے۔ اسے اللہ ہیں تھے مينيكى كاداسته جابتا بور- إلى فرنك كداس بي اسلام كى بعف نصوصها ت جارى بين وه دارالسهم سيسك

( وتتخط) احمدزيني وحلان كمرمنظر شافعي نيبب كامفتى

مندوسان کو دارالاسلام ممبر نے کی کوشش سی انگریزوں کی انتہائی کوشش می کہ مندوستان کوشش می کہ کے اس فتوے کے خلاف کہ مبندوستان دارالحرب ہے کچے علماء کھڑے کے جائیں جواگری عمدادی کے جندوستان کو دارالاسلام قرار دیں ۔ حجاز میں بینحد مست مولانا ڈینی دھلان سے معمدادی کے جندوستان کو دارالاسلام قرار دیں ۔ حجاز میں بینحد مست مولانا ڈینی دھلان سے

<sup>&</sup>lt;u>لے ہمارے ہندوستانی مسلمان صعطام</u>

لى گئى ئىكىن حجاز بىندوستان سے بہست فاصلے پر تھا۔ وہاں زینی دحلان کے فترسے کازیادہ ا ٹرینہ ہوسکتا تھا۔ صرورت تھی کہ خود مندوستان کے کچے علماء یہ فعدمت مرانع م دیں۔ بندوستان میں بیزحدمست مولانا احدرضاخال فیرسرانجام دی آب نے اعلام الاعلام ال بمندوستان دادالاسلام" لکھ کر بریت ببندمسلانوں کے جذبات کو مُصْنْداکرنے کی بہت کوشش کی۔آپ کا حلقہ عقیدت مربر تحریک آزادی میں انجریزوں کے ساتھ رہا۔ تاہم انگریزی سياست كاتقاهنا تفاكه مولانا احدرهنا حجازآ كرمولانا احدزيني سديا فات كرين احدزيني السعودك فلاف اوراحدرها علماء وبوسندك خلاف محاذ كهوليس احدنام كيدير وونون شخص حجاز میں ملے بہت دیر کک بیر ملاقات ہوتی رہی۔ بیر ملاقات نہا بہت خطر اک تھی۔ بوآخر بوكرد بى اوراس نے وہ كل كھلائے جن كے دخم آج كك مند انہيں بوسكے - يہى بروكرام شاكر مولانااحد رضاعلماء ولوسند كيضلاف ابك تكفيري وساويز تياركري اورمولانا احمد زبنی کے اثر سے بعض علماء حرمین سے اس کی تائید لی جلنے اور بھر ہندوستان ہیں سمام الحرمين كينام سع يرتلوار هيلادى جلث ربندوستان ميس مولانا احدرها ال خلات میں مولانا فضل رسول کے جانشین تھے۔

مولا نافضل دسول کے بعد مولا نااحمد رضاخال مولانا احمد دهناخال اس محاذر بر تنظیم مولانا احمد دهناخال اس محاذر بر تنظیم اندای میں انگریزوں نے محد شمین دمبی اور ان کے جانشین علما دوبو بند کے خلاف تائم کیا تھا۔ مولانا احمد رضاخال ان اختلافات میں اوپرسے پھینے گئے نتھے۔ آب نے اپنی تا فاجیت سے ان اختلافات کولڑنے کا میدان بنادیا۔ میرو ہی الفاظ آپ کی زبان بر تھے ہوتی و قال کے نقط کھینے تھے۔ ایک متنام برخود لکھتے ہیں۔

وہ رضا کے نیزے کی ماریہ کد عدو کے بیسنے میں خاریب کے چارہ ول کا داریجے کہ یہ دارواریت پارہ

له حلائق نبشش سمسه

مولانافضل دسول اورمولانا احددها بین قدد مشترک دونون کا ارمروکا آستا مذہبیت بھا
دونوں کو بَرْرگی اسی گدی سے مل مقی۔ مسلمانوں کے دینی طفوں میں مار مرد ، بدایوں اور ربی الگریزوں کی جاسیت کے بھی اسلامی مرکز بھیے جاتے بھے اوران بھیؤں جگہجول پر آزادی بہند کی توکیات کے فلاف فعدات مراخیام دی جاتی تقییں۔ حکام وقت ان مراکز کا بہت خیال رکھتے اور انہیں بڑی مرا عاب ماصل ہوتی تھیں۔ مولانا اسماعیل شیداودعا ما دویو بند کی بناف تینوں جگہوں سے ایک ہی آواز اٹھتی رہی اور جوعلمار جہا دکانا کیا ہے یا بہندوستان کو دارالوب کینے ایک تی توکیب آزادی میں بیش پیش ہوتے ۔ ان پر مراکب قسم کے الزامات کی گولد باری بروتی ۔ ان پر مراکب قسم کے الزامات کی گولد باری بروتی ۔ ایکن احمد دفنا فاں ان فعمات میں اس طرح سعقت سے گئے کہ آپ نے الزامات کی گولد باری علی کے دریا تعدیل کے داب جو تحفی علمائے دیو بارے کفریل کے دیا نداز میں جو تحفی کا فراغم برایا بھران سے مکفیر کی اسی مہم جو کی کر اس جو کھی کی دیا تعدیل کی اسی جو کھی ہی کرے اسے بھی کا فراغم برایا بھران سے مکفیر کی اسی مہم جولی کہ ڈواکٹر اقبال اور قائدا فوظ کو مربر ایک سے بھی برطویوں کے نشانہ تکھیرسے گھائلی بری نظر کا برنوع و درگاہ بی نہیں برطویوں کے نشانہ تکھیرسے گھائلی بری نظر کا برنوع و درگاہ بی نہیں برطویوں کے نشانہ تکھیرسے گھائلی بری نظر کا برنوع و درگاہ بی نہیں برطویوں کے نشانہ تکھیرسے گھائلی بری نظر کا برنوع و درگاہ بی نہیں

مولانا فضل رسول بدایونی کو دوسوسا تھروپ النه میل رسول بدایونی کو دوسوسا تھروپ النه بدائیوں اور بر بلی میں روز از مائی فی فلیفیہ متنا تھا جوان کے بندان کے بیٹے مولانا عبدالفا در بدایونی اوران کے بعدائ کے بیٹے مولانا عبدالمتندر بدایونی لینے رہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکت کہ عملی طور پر حب سے مولانا فضل رسول کی جانشینی کی وہ مولانا احدر دخنا ماں سمتے اور و جی کوشاں رہے کہ اہل اسند والجاعت کے مشعق طور پر دو مکتب بن جانبی اور سال اس الیے بیٹ بی کھے ہیں ایک مذہوں کیا جاری جانبی کھے ہیں :

مولانااحدر دنساخال صاحب پیچاس سال مسلسل اس میدوجهد بین منهک رہے بیہال تک که دومتنقل کمتب فکر قائم ہو گئے۔ ہر بلوی اور دیومندی ہے۔ اور سانحاظ بھند تارہ ہو یہ صبح ہے کہ مولانا احمد مضافاں کے ہاں البکشن میں ہمیشدان امرا، کی حاست ہوتی مقی جوتاج برطاند کی حاست میں بیش بیش دستے تھے۔ اوراسی بیے بربی کے اگریزی محکام مولانا احمد رضا کے بیے مناسب فضا بھی ہمواد کرتے تھے۔ اس نحاظ سے مولانا فضل دسول بدائر نی کا گیارہ دو ہے یومیہ وظیفہ بھی مولانا احمد رضا کا ہی حق بنتا تھا علماء دیو بنداور دگیر حربیت بیندوں کے مقابلہ میں محاؤی قیا دست آپ ہی کر رہے تھے مولانا بدایونی کے جیٹے اور پوتے گواسی لائن پر تھے لیکن قیا دست آپ ہی کر رہے تھے مولانا بدایونی کے جیٹے اور پوتے گواسی لائن پر تھے لیکن قیا دست ان کے ہاتھ میں نہتی۔ ایک نحاظ سے درکھا ہوا کہ بدالول اور جائے نویہ کو لائا میں میں ہوا کہ بدالول اور بربی ایک مسئلے کی آڈمیں ایک و در سرے کے خلاف پوری طاقت سے نبرد آ زما ہوگئے۔

افان جمعه کے مسلم براختلاف افان افانی سبد سے باہر ہونی جاہئے علم بابر اور فی جاہئے علم بابر اور فی جاہئے علم بابر اور فی جاہئے علم بابر ہونی جاہئے علم بابر اور فی جاہئے علم بابر اور فی جاہئے علم بابر اور کے مسلم بریک سامنے ہو۔ اس اختلاف میں مولانا احدرضا نے علم بدایوں کے خلاف نتوب نعشہ مالا ان کے خلاف بدایا ہو بوان کو مسلمہ دائر کی مولانا عبد الماجہ بدایونی کو مسلمہ دخیرہ خطابات سے نواذتے دہے اور حالات بہاں تک بہنچ کہ مفتی سخادت حسین بدایونی نے مولانا احدر منا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔

مارمرہ کے گدی نشین اس تشکش میں مولانا احدر صناخان کے ساتھ تھے۔ مارمرہ کے میاں مہدی حسین نواب حامر علی فال والئی ام بورے ایھے تعلقات رکھتے تھے۔ آگریزوفاوری میاں مہدی حسین نواب حامر علی فال والئی ام بورے ایھے تعلقات رکھتے تھے کہ مولانا احدر صنا کو سزا ہو اس کو ایک سلسلہ میں برور کھا تھا۔ نواب صاحب کے ذریعے مقدم مرفارج کرا ہیا۔ اس کا تھے ہیہ جائے۔ میاں مہدی حسین نے نواب صاحب کے ذریعے مقدم مرفارج کرا ہیا۔ اس کا تھے ہیہ ہواکہ مولانا عبد المام دیا این نے تحریک فلافت کی حمایت کا اعلان کر دیا جس کی مولانا احمد رضا خال نوان میں المام دیا ہے۔ تھے۔

الگرزم حکومت کی طرف سے مولانا احدرضا کی حابیت الرف عی تعانوی کے الرف عی تعانوی کے

معائی جناب اکبر ملی متیم متے مولانا انٹرن علی کا ان کے ہاں آنا جانا ہوتا ترشہر کے تعلیم مافتہ لوگ آب کی تقریر وں کے لیے اصراد واجہام کرتے میں سورت حال ولانا احد دھنا کر ہے انہائی کلیف وہ تقی خان صاحب نے مشہور کر دکھا تھا کہ علماء ویوبند حضور پرصلوۃ سام نہیں ٹیجے اور بزرگوں کو نہیں انتے مولانا انٹرف علی صاحب کے بیانات ومواعظ ان الزامات کا عملی جواب بوتے حضور درمالت ماب کی محبت اور بزرگوں کی عقیدت حضرت مولانا تھا نوی کی محبت اور بزرگوں کی عقیدت حضرت مولانا تھا نوی کی کے بیانات ومواعظ ان الزامات کا معلی انقر بروں کی جان ہوتی تھی اور اس سے نمال صاحب کا کیا کرایا پرا پیگنیڈہ سب بریا فی شور برقی الله بروں میں اٹر حد بڑتا تھا مولانا احد رضا ہے بن نہ بڑتی تو علا مدلال سے احد بدالونی کو بر بی بلاتے اور انکی تقریدی کرائیے سے اماد طلب کرتے میں انگر یہ برایوں کے ماکہ بریلی آکرو ہاں کے حکام سے کہا تعدیدیت کے ساید عاطفت ہیں مولانا احد رضا خال کے لیے فضا ہمولہ کرتے اور اس طرح انگریزی حکومت کے ساید عاطفت ہیں مولانا احد رضا خال کے لیے فضا ہمولہ کرتے اور اس طرح انگریزی حکومت کے ساید عاطفت ہیں مولانا احد رضا خال کے لیے فضا ہمولہ کو جاتی ہو بیا ہو ہو تی مولانا عبد العمد بدالونی منقدری اسپنے رسالی نہ دانہ عرب ہیں تکھتے ہیں ا

مولانا اشرف علی صاحب کے بیانات سے بڑ کئی پیدا ہوتی صرت مولانا محب احمد بلائی کوا علی حضرت برایوں سے بلالیتے جواب ترکی به زکی ہو مانا سکام بریلی کے ملاقاتی مانوں مع مانا ، نوڑا بریلی بینچ جائے اورا علی حدیث کے لیے فضا سازگار ہودیاتی کے

حکام کامولانا احدرضا بھلنے دنیا ساز گارکرنا بڑا تھنی نیزجائے گھری شہادت بلاتی ہے کہ انگریز حکام ابنے چوبداروں کے توسط سے مولانا احدر فیافاں کے سابقہ تنے ادر مولانا احدر نیا پیر انگریزی حکومت کی عنایات عام تعییں۔ انگریزان کے لیے فضا سازگار مذکرتے تو علما، ویومند کے مقابلے میں ان کاکوئی منام ہدر شافھا۔

له مغدانه ابل عرس مطبور من ١٠ هه ١١ بي بيس كرا چي

مین فعنلی حمین کی عنایات او اب کلب علی خال آف دام بود سرکاد انگلشید کے اقل درج کے خیر عمواہ تھے۔ ان کے مشیروں میں شیخ فعنل حمین کا نام بھی متا ہے۔ مولانا احمد رضا کے مام بورسے تعلقات انہی صاحب نے قائم کرائے شعے اورانہی کے ذریعہ مولانا کی مرکاد ہیں پند چلاکہ بہ شیخ فضل حمین مولانا احمد رضا خال کے خسر تھے مولانا کی مقتد سوانح بھاد ثان مانامیاں قادری مکھتا ہے :

اعلی حضرت کے خُریشنے فضل سین صاحب مرحوم ریاست رام بور میں نواب کلب علی فال کے مشیروں میں ، مثناز ، درجہ پر فائز شخے ۔ نواب صاحب نے اعلی صفرت کی شہرت "
مُن تو نینخ فضل حسین سے فرمائش کی اپنے " نامور داما د " سے ہم کوھی ملاہے (دیکھے المیزامد" مولانا احمد رضا کی کس شہرت کے باعث میکومت میں آپ کی طلب ہوئی اور آپ س بات میں نامور ادر شہور شخے اسے المیزان احمد رضا نم ہرک زبان سے سنینے :

الم احدرضا خال کے متعلق مشہور ہے کہ دہ مکفرالمسلین متھے۔ بریلی میں اہنوں نے کفرساز مشین نصب کردکمی تھی کفرساز مشین نصب کردکمی تھی

یہ بات کسی ہے و حکی تیکی نہیں کہ انگریزی دور میں والیان ریاست ہی والسرائے مند کے انہیں ہوئے ہے انہیں ہوئے ہے انہیں ہوئے ہے انہیں کے دریعہ ملک میں رطانوی سامراج ہستحکام کڑتا تھا۔ یہ والیان ریاست ہرطیتے سے مرک بہنے متے اوران کے بینے ہوئے و فادار بھر ہر شعیہ زندگی میں کام کرتے سنظے نواب رامبور کی طلب اور نفشل میں صاحب کی تعمیل بے معنی ندمتی ۔ املیمندت کے بیاس سال بھرانہی کامول میں کی طلب اور نفشل میں صاحب کی تعمیل بے معنی ندمتی ۔ املیمندت کے بیاس سال بھرانہی کامول میں کے طلب اور نفشل میں کو نواب رامی ورنے بالیا ورا بینے کینگ پر بیٹھا یا تھا۔

والیان دامپور ندنباشید تقه ادرمی ثمین دیلی سیربهت تنگ تقه بعنوت شاه ولی الدرمند و بری کی شهرهٔ آفاق کماب ازالهٔ اسخفا اور صنرت شاه معبدالعزیز دیلوی کی تحفد اشناعشرید اور شاه اساس شبیدی منصب امامت کا دالیان را مپور ریر کیجه تعیا از رز تقار انهبی ان کما برادینا تقا ادر

#### مولاناا حمدرضاكي خانداني ضدمات

مولانا احمدرضا فال کے والدمولانانقی علی فال کے بارسے میں ان کے ملانا عبدالصد مقتدری سے سُنیے:

ضلع بدالیول پیں ان کی بڑی جائدا دتھی ،بسلسان انتظام جائدا دبدالیول بین سلسل کہ دورنت رہتی تھی کموان کا نوارائمی صاحب عثمانی بدالیرنی سے مخلصان برادرانر تعلقات تصعے رؤساً بدائیل وکھیڑو بزرگ کے خصوصی مشاخل مرغ بازی اور بشیر بازی وغیرہ سے دلجہ بی لیفتے تصع

مولانانقی علی فال دؤسا و بدایوں سے مل کریٹیر بازی کرتے ہے ۔ یہ بات می طرح سے میں نہیں آتی ۔ سے عالم دین ہو کریٹیر بازی کرناکوئی اچی حرکت ہے ؟ کہا یہ ای کا افر توخیل کران کے بیٹے مولانا احمد رضا فال علی مدا ایوں سے مل کر فرقہ بازی کا شغل کرتے ۔ یہ پیٹیر بازی وقت اس میں کیا کر دار ا داکیا ؟ اس دقت اس بازی وقت اس سے بحث ہنیں ۔ اس دقت عرف اس پرغور کرنا ہے کرمولانا تقی علی خال کو آتی بڑی جا کہ او کہاں سے بلی جو اب سے سے بازی خال کو آتی بڑی جا کہ او کہاں سے بلی جو اب سے سے بی جا درکس ممنت کے عوض ؟ اس سوال کے جو اب سے سے بی مولانا تقی علی خال کو الدمولانا رضاعلی کی انگر مزر دوئتی کو بھی پیش نظر کھنا ہرگا ۔

۵۵۸ و کی جنگ آزا وی میں بریلی میں جرنیل بخت بمب دیفال اُکتفاساوات نومخدریل اورعام غربیب مسلمان اسلام کی عزت اور وغن کی آزاوی کے سے سروھڑ کی بازی تھائیہ تھے۔ اِس وقت بریلی میں سولا اُنقی حلی خال اوران کے والدسولا نارضا علی خال و ونول موجود تھے ، انہول نے تخریک آزادی میں کوئی حقد زیں ، انگریزول کے دو بار مغلبہ کیانے پرمیت سے توگ بردیلی چیوڈ مختے ، عام پکڑ دیمگڑ جادی تحق بجنگ آزادی کے مجا پرسن سے گئے اب دہاں رہنامشکل ہوجیکا تھا ، ہے گئا ہ توگ می نشاندا ننقام بنا نے جارسیے تھے۔ تحریک کا سربرا ، بیا درشا ہ ظفر تکھتا ہے ۔

کمی ایساظم می سے سناکرویں بھانی لوگوں کوسید گھناہ بھے دیکھا ماکم وقنت سنے کہا یہ تو لائق واد ہے

اس نصا میں موت وہی لوگ انگریزوں سے ہال معزز رہ سے بواس ، ۵ ، ۱۹ کی جگ میں انگریزوں سے ساتھ شعے ، جن لوگوں نے جنگ میں مصر لیا دہ اوران سے اعوان وانصارسب بر بی چیوڑ گئے ، گرمولوی احمدرضا خال سے دلوا رضاعلی خال بر بلی میں وخیرہ میں مرون کار تھے ، لوگوں سے احراد سے با دجود آپ نے بر بلی نہ جیوڑی ۔ ہی تو مراج خروان کا موقع تھا ، شاہ مانا قادری کھتے ہیں ۔

مسلانوں کو گرفتار کرے تختہ دار پر چڑھا یا جار ہا تھا مولانا رضاعی خال صاب اس زمانے میں بر بلی میں محقہ ذخیرہ میں تیام زما تھے، شہرے با انٹر بڑے بڑے لوگول نے محمردل کوخیر کا باد کر دیا تھا اور دیہا تول میں جا کردو پوش ہوگئے تھے ، مولانا صاحب نے باوج دلوگول سے امرار سے بر بلی نرچھوڑی ۔۔ سوانے امالی حفرت من ؟

وگول کا اعرار کرنابلا آ ہے کہ آپ بریلی کے نمایاں کوگوں ہیں سے تھے۔
ایک نگایاں شخصیت کا س وقت اس طرح ہد تکر سنا اندونی وفا داری کا بیندی آئی سوچنے کی بات ہے کہ مولانا فضل تی خیر آبادی کوگو ایک مفالط میں ہی کا لے بائی کر مزادی کئی ہو،علی کونخہ دار برحرد ھا یا جار کا ہواد مولانا رضاعلی خال اچنے ذخیر میں آئی ہو،علی کونخہ مولانا نقی علی خال کی بدایوں میں آئی جا نداد کہ میں آرام سے نیسٹے ہوگ آخر کوئی آلاک کے مولانا نقی علی خال کی بدایوں میں آئی جا نداد کہ اس کے انتظام کے لئے بدایوں سلسل آمدونت رہے اس کی بھی تو آخر کوئی تاریخ تی۔
اس کے انتظام کے لئے بدایوں سلسل آمدونت رہے اس کی بھی تو آخر کوئی تاریخ تی۔
اس کے انتظام کے لئے بدایوں سلسل آمدونت رہے اس کی بھی تو آخر کوئی تاریخ تی۔
اس کے انتظام کے لئے بدایوں سلسل آمدونت رہے اس کی بھی تو آخر کوئی تاریخ تی۔
اس کے انتظام کے لئے بدایوں سلسل تھی موفروری تھا کوئٹ ومنزا باپ اور شرال دو نول طاف

غور کیجنے کیا یہ وہی فتولے حرمت جها دنہیں بس کا پرجا دمرزا غلام احمد کے بیر و قادیان میں کررہے تھے اوراس سے علمار دیو بند کی می مفت مقصود تھی۔ دین نگ سرمر کے سے جند میسیدہ اور میں اور سرمر

ادرتوا ورأن سكرمساك سكرجناب مسووا حمدصاحب مجى اس حقيقت كا عرّاف سكة بغرنره يسكه آب نكفت بين :-

بہرکیعٹ ماسوائے چنرعال *دیکے مصلحیت* وق*ت سکے حق*ت سب ہی نے ابگرنڈول کی حابیث میں عافیت سمجی سے

و کون علی مقعے ، جنہول مے اسس وقت انگریزول کی حایت ندکی اور قیدو بندکی صوبتول کو اور قیدو بندکی صوبتول کو بیات مسان سے برداست کیا ، جناب مسعودا حد بھتے ہیں ۔

سه احکام شریعیت امصندمولانا مدرضا خال طها مصدوم است دوام بهیش می اصطوع برلی، شه فاضل بربیری اورترک والات صهر ، "۱۹۱۹ میں مرانا محوص نے دینی خطوط کے ذریعے آزاد ممکنت کا فاکر پیش کیا اس مقصد کے بیے مولانا محوص مجازگئے ، یہ وہ زما نہ تھا جب انگریز عرب سے مل کر جازیر ترکی اقداد کا فاتر کرنے کی ہم لور کوشش کررہ سے تھے ، نرکوں پر علام مجازاور علا ، بند کی طرف سے فتو مولانا محوص نے جازیر میں ، مولانا محوص نے جازیر میں ترکی وزیروں سے بات جیت کی گراسی اثناء میں شریعین کے نے ترکوں کے فلان ہیں شریعین کے نے ترکوں کے فلان ایک محفر نا مریر مولانا محوص سے بھے چھے طری ۔ شریعین کم سو گئے ، جب با ہم آئے تو گرف ارکر کے انگروزوں کے حوالے کے حوالے کے سے گروہ دو بویش ہوگئے ، جب با ہم آئے تو گرف ارکر کے انگروزوں کے حوالے کے حوالے کے سے گئے۔ ، ۱۹۱۹ میں قاہرہ کے قریب ایک جیل میں نظر بند تھے " لے

## مونا احدضا كالكرزول الدد قبول من كفت

ا فال بر لموى اور ترك والات مدير .

مولانا احددضا خال نے جب سندوستان کو اگریزی علاری میں دارالسلام قرار دیا اور سے احاد سندانان بندے ہے مانعت جا دکا فتوی جاری کیا توفروری تعاکاب انگریزوں سے احاد قبول کرنے کی را بیں پوری طرح بموار ہوجا میں . حاری عربیر میں تعلیم دین کے ہے انگریزوں سے اور کی حد سے بالاتھا . وہ سوچتے تھے ،جو دین انگریزوں سے زیر ایر برورش با نے گا وہ کیا دین ہوگا ؟ یہ کوئی دادکی بات نہیں ۔ طاہر سے تفریق بیل المین بنکفر مت سب اس تخر حنفل سے برگ وہا رہے جعزت مولانا محتقام ما نوتوی بائی دارالعلم و بویند نے مدر دیو بند کے دستور اساس میں بیٹر طرکی تھی کرنیا م دین کے بے مکومت کی مائی مدر مرکز جمل مدر دی جائے ۔ یہ خدمت میں مولانا احمد دی جائے ۔ یہ خدمت میں مولانا احمد دی جائے ۔ یہ خدمت میں مولانا احمد دین کے حصے میں آئی ۔ آئے فتوئی صادر فرایا ۔

تعلیم دین سے بیے داگریزی محررمنٹ سے اطار قبول کرنا ،جوز مخالفت مترع -

مشرو لما اورنداس کی طرصت بخرجو یہ تونفع سلے خائد ہے جس کی تحریم پریشر**ع ملبرہ سے ا**صلاً کوئی دلیل نہیں ۔ دین پرقائم رجوا گروین میں زیا دہت ندکروکیا بی صلّی الش**علیہ وسمّ اورععفاً دلم**ٹریز رضی الدّعہنم نے سلاطین کفارکے مل<sup>ا</sup>یا قبول مذفوط شے جسُلے

مولانا احدرف فال نے ایک دفع مولانا محظی جوبراورمولانا شوکت علی کوبتایا تھا کہ وہ مولانا موکن جوبراورمولانا شوکت علی کوبتایا تھا کہ وہ مکی از ادی سے مغتقد مولانا اور سے مغتقد مولانا اللہ معاصب نے اس کی تشریح میں بتایا کہ مولانا احدرضا خال صاحب نے یہ بات تا ہیں قلب سے بیا ہی تھی تا کوعلی براوران کی دل تکنی نہ بر موصوف نیکھتے ہیں بر

ك الجنة المؤتمذ في آيات كم تحدّ حدّ المصنف مولانا اجمديضافال ر

"فامن برمای نے تا لیفِ قلب سے پے فرمایا کرمولا فایس کلی آزادی کا مخالف نہیں۔"
اس عبادت کا س سے سواکیا مطلب ہوسکت ہے کہ آپ تھے تومکی آزادی سکے خلاف کیکن مولانا محتلی جو ہراورمولانا شوکت علی کا دل رکھنے کے سے کہا کہ آپ ملکی آزادی سے مخالف نہیں ۔ بتی یہ ہے کہ آپ کسی صورت میں بھی آگرزوں کو فاراض کرنا منجا ہتے ہے۔ ما ہنا مرافیزان کے احمد رضا نبر میں ہے۔
تھے۔ ما ہنا مرافیزان کے احمد رضا نبر میں ہے۔

آپ نے علی طور برتوکھی سیاست میں حقد نہیں لیا۔ آپ سے شب ور در سے ملی اور خطی اور کے ملی اور کے ملی اور خطی کی اس میں گنجائش مزتھی ..... توکی کے ملاقت کے خلافت کے خلا

توکیب خلانت کی اساس کیاتھی محمولان احمدرضا خال سفاس کی کیول خالفت کی مجاسے سمجھنے کے بیلے پہنے یہ جاننا چا جیئے کراس تحریک کی اساس کیاتھی میسود احمدصا حدیث کے انفاظ میں پڑھیئے :

ننوکیب خلافت اور ترک موالات دونوں کا شرکو اسکس انگریزوں کا کا نفت تھی تھ مولانا احمد رضاخاں انگریزوں کی مخالفت پرکرسکتے تھے ۔ برطانوی دارج ان سے ساخسایز رحمت تھا ۔ آزادی دطن ان سے مذہبی مشاخل میں شامل رتھی ۔ ان سے مذہبی ششاخل میں ہیں تھے کہ چھنے موج بیول اور دیو بندیوں سے کفریس ٹنک کرسے اس سے مشاخل موام تھمرایا جائے رجنانچر کیکھتے ہیں ہے۔

بلاشراس سے دُدر بھاگنا اوراسے ایٹ سے دورکرنا ۔ اس سے بغض اس کی ابانت اس کارڈ فرض ہے اور تو قرحرام و ہدم اسلام اوراسے سنام کرنامرام سے اور توقیر حرام و ہدم اسلام اوراسے سنام کرنامرام سے فاضل بریوی اور ترک موالات صفاع سے المیزان احمدرضا نبرص سن سے ماضل بریادی اور ترک موالات صفاع

اس سے پاس بیٹھنا حوام - اس سے ساتھ کھانا پینا حوام اس سے ساتھ شادی، بیاب ت حوام اور قربت نما فالص - اور بہار پڑے تواست پُوچھنے جانا حوام ، مرطبے تواس سے بندازے بیس شرکت اسے مسل نول کا سامسل وکٹن دینا حوام - اس پر نداز جہازہ بڑھنا حرام بلک کفرساے

موالنا جدرهافال صاحب بچاس سال مسلسل اس مدد دجد پین منهمک رسے بیال کس کم دو تقل کمتب فکرفائم بوسکے بریوی اوردیو بندی کے

اس بن سنظر کے ساتھ مولانا احمدرضافاں سے کسی سیاس اساجی یارفا بی کام کی توقع رکھنا بالکی حبث سبعہ تنام مان سے بعض منتقدین ابھی تک استیقیق میں مگے ہیں گڑپ نے تحریب آزادی ہندیں کی کروارادا کیا ؟ ادارہ المیزان بنی سنے ایک تبویز پیش کی جوانس سبع کرسوال ہی ہی کررہ گئی۔

آج ہم میں دنیا میں سائس ہے و سیدیں ووسائنسی اور تشیقی ڈنیا ہے بیہاں ہمیں باور کوانا ہوگا کہ ملک کی آزادی سے بیرونی تسقط سے خلاف انہوں سفاور ان سے دفظار نے کونسی داوکل اختیار فرمائی ہے سے

بسیں الیزان کے اس مفہون نگارستے بُوری ہدروی ہے وہ مولانا احدر ضاخال کی یہ داوع مل ہوتی توسلوم ہوتی مولانا احدر یداوع ل معلوم کرنے کے سلے بہت دوڑ سے کوئی داوعل ہوتی توسلوم ہوتی مولانا احدر خال کو فرت ہوئے بھی اب نصف صدی سعے لیادہ حرصہ ہو چکا ہے اور نصف نصدی الکسے ہی ان کے رفقاء ومعتقدوہ را ہ ڈھونڈر سبے ہیں۔

المه مرفان تربيت از المنا اعدف المساملة على موانع المحفرت مث سله الميزان احدف المرصك

حدت ہے اس سا فرباب سے مال پر جو تعک کے بیٹھ ہائے ہے منزل کے اسے بات بالکی صاحب بات ہے منزل کے اسے بات بالکی صاف ہے کہ آزادی سے سے ذکرئی تو کی ہی ذکری سے من کی مخالف اور کی میں مندی می مخالف اور مندی میں مندی ہے ہے انگریزوں کی ممایت متی اور سلی نان ہند کے سلے انگریزوں سے خلاف جہاد کرنے کو ناجا نز جلا نا تھا۔ مولانا کے بندوں متو کے صاور فواتے ہیں۔

مسلائان بندريكم جبادوقال نبين

مون پی نہیں کر جہاد وقال سے روکا بھر کیہ عدم موالات تو ہجوی نرتھی اس ہیں انگریزوں کے خلاف مون الجہار المافی تھا ۔ آپ نے اس کی بھی پوری مخالفت کی ۔ انگریزوں سے اپنے وین کے لئے مالی وظیفہ لینا کوئی خروری نرتھا کیا انگریزوں کا مالی تفاون اوروہ بھی برییل میں دینی خدمات کے لیے کیا کسی خض کے بغیر ہوسکتا تھا ؟ الوا احمد رضاخال جب اسے نفع ہے غالم کہ رہ سے تھے تو ان سے احساس اورغیرت کی کیا مالت ہوگی اس کو وہی بہتر جا سنتے ہوں کے محدمت برطا پنرعل ، کو مالی وظیفے مون اپنی اس پالیسی کو کا میاب کرا نے کے لئے ہی دسے تھی کہ وہ با ہمی تفرق سے کومت کے باؤں اورمضبوط کریں ۔ محومت اسنے اصول (DIVIDE AND RIBE) وقتی ہیں انہ اور وارز آگ ہو کا گا نیمداور جا یہ یہ ایسے اداروں کی مدد کرتے تھی ہوست کے باؤں اورمضبوط کریں ۔ محومت کرتے جا فی گئی تا نیمداور جا ہی ایسے اداروں کی مدد کرتے تھی ہوست کریں ۔ مولانا ہم درضاخاں بھتے ہیں :۔

تعلیم دین کے بیے گورنمنٹ سے امراد قبول کرنا ،جو یزمی نفتِ شرع سے مشروطاور بنراس کی طرف منج ہویہ تونفع ہے خاند ہے سے

ا مقیم کی تحریرات میں مولانا احدرضا خال کی سیبائ تصویر با تکل صاف نظراد ہیں۔ سے : دوائم العیش مشکل مطبوعہ بریلی ، ساتہ آمجۃ المؤتمنہ صلاً .

#### ماہنامرالمیزان کے مدنی میاں کا ہوائی دعوی

قلم د بریس کی آزادی کا دور ہے۔ تکھنے والا جو چاہے ککے ڈالے پریس اُسے جہاب ہی شے

الگا، بیبے و ورمیں ککھنے والے کئی منفر درائے کیوں مذر کھتے ہوں بھر بھی سوچنے تھے کہ بریسنے والا

کیا کہے گا ، حیالی جا در کلیڈ اگار تے ہوئے انہیں کچے شرم صرور عموس ہوتی تھتی کئیں اب حالات

وہ بھی شہیں رہے۔ اب مولانا احمد رضا مناں کی سیاسی تصویر شینے میں و کیچے جی ۔ اب

ا ہنامہ دوالمیزان ، بمبئی کے مدنی میاں کا ہوائی فائر بھی کینے اوران لوگوں کی جرائت اور
لوگوں کو بوقف بنانے کے شوق پر مروجیئے ،۔

املیفرت بریوی صدرالا فاضل برجاعت علی شاه که کارناموں سے واقف موں کے میں دہ بزرگ میں جن کی مجا بدائر بلغاروں سے انگریزی مکومت بکھلا اُنٹی اور سامراج تیت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہوا گھ

واہ دے عرقوب عصرا حب تم ہر عبارت کھے دہے۔ بہالاضمیر آگر کمی درجہ میں دندہ تھا
تو تمہیں دہ اس و قت کیا کہر رہ ہوگا کچے توخیالی ہتا! ملا احدرخا خال اور ایکریزی خالفت سیم
آجاع مذین اعلی حزت کی انگریزوں کے خلاف مجا برانہ بلغار سرز مین مہند ہیں رئسی نے وکھی، مذ
کسی نے سُنی آب مدنی میال کی جہ جارگی کا اندازہ کریں اور اُن مالات برعور کریں جرمالانا
احدر مناخال کی و فات کے نصف صدی بعد اس متم کے بیا ناست کا مرحب برستے اور یہ
لوگ اعلی خزت کی مجا برانہ بلغار تقینیف کرنے بر کمر مبتہ ہوئے۔ مدنی میاں کے چھو تے معبائی
فرشتی میاں ترکی خلافت کی برباوی پر گمر ہی کے ہونے مہاتے ہوئے کہتے ہیں :۔

واقارہ میں خلیف عبر اسمیر شخت خلافت سے اُٹار دیے گئے اور اسی سال سنیول
کی طافت میں اُٹر دوجہ اعلیٰ خرت و محدر هنا خال ) دوبارہ مناشان میں

ك ما بنامر البيزان ببئ احدرها منبرمشه

ع کے آئی کوید و کی کرا نوس مواکہ علمار حرین بھی خلا منت کے ڈیٹے سے بتیم اور ڈ صلے مرکعے میں ایم

تاریخ کے طانب علم بی جانے ہیں کرجنگ پورپ ہیں انگریز اور ترک دو متحال طاقیق متعیں مولا گا جدر مقافال ترکی خلافت کے مخالف مقد انگریز ول کی تعریف کے اور جہاد کوتا جائز بنا تے تھے مولا گا بتر بین کو تو ہے ترکول کے خلاف بغا است کی تعتی ، اس کے حق میں دو اور کا جائز بنا تے تھے مولا گا بتر بین کو تو ہے کہ مولا گا بتر ہون کو تھے تاریخ سے کہ ہوا تھیں مزد کرکے محض فرقہ وارا مذو فاح کی خاطر کوری ڈھٹا تی سے اس متم کا کھیلا جب بولا اور مولا گا ور مولا گا میں شرمناک حرکت ہے کہ کو تی تتر ہونے انسان اس کا ساتھ و دا تھا اس سے مجدر وی مولوث بغا ورت کے جبک پورپ میں انہ گویز ول کا شرمناک ساتھ و یا تھا اس سے مجدر وی مولوث بغا ورت کے جبک پورپ میں انہویز ول کا شرمناک ساتھ و یا تھا اس سے مجدر وی میال کا بی تاریخ کمال ہے ۔ ان کی جا عت کے مسکو داحم ما حب بھی گھتے ہیں ۔ آپ ان میال کا بی تاریخ کمال ہے ۔ ان کی جا عت کے مسکو داحم ما حب بھی گھتے ہیں ۔ آپ ان میال کا بی تاریخ کمی داد و کیجئے کس جو اس سے تاریخ ممنح کر رہے ہیں۔

رو بی مندر کی خلافت ٹرٹ گئی۔ ابن سود نے خلافت کے دکیل سر لیے کو کار سمب حفیوں کی خلافت ٹرٹ ٹرنے کرلیا گئے۔ سمبکا یا در ٹیرے حجاز پر تنجہ کرلیا گئے

میاں برادران در فئی میاں اور اپنی میاں ، ادکی معلومات میں عجیب شنے بھے۔ ان کے خیال میں شریف کو ترکی خلافت کے وکیل تھے۔ بر بیری صنارت اس جرُث سے یہ اُ آڑ و ینا جا جتے میں کر ترکی خلافت کی تباہی برمولانا احدر حنا خال بھی خماک تھے۔ اِسٹی میاں کو اور کوئی کا ب میتر ہزیمی قومسود احمد حاصب کی کماب فاضل بر بیری اور ترک موالات ہی د کھے لیتے ہماس کی یہ عبارت بیش کرائے ہیں ا

سنطلقه میں مولانا محروحن نے رمثی خط کے ذریعی انزاد مملکت کا خاکمین کیا ۔ اس

له ایشا مشال که فاصل بر طری ادر ترک موالات مسیس

متقد کے بیئے مولانا محمد حن مجاز گئے۔ یہ وہ زبانہ تھاجب انگریز حربوں سے لیکر عجاز پر ترکی اقتداد کا خام ترکست کی محر پُور کومشش کررہے ہتے۔ ترکوں پر علمار مجاز اور علمار مبند کی طرف سے گفر کے فترے لگائے جارہ ہے ہولانا محمود من من مزیول سے بات جیت کی۔ گراسی اثنا میں شریف کوف ترکوں کے خلاف ایک محزنامر ترکوں کے خلاف ایک محزنامر پر مولانا محمود من کے وستحظ کرانا چاہے۔ گروہ رُدو پوش ہوگئے جب با ہرآئے تو گرفتار کرکے انگریزوں کے حوالے کئے مخالف میں قامرہ کے قریب ایک جب ایک جو ایک مورسی نظر بند نتے ہے۔

وہٹی میاں کوید کتا بجی بھی میں تریز تھا تو اس ما مبامر المیز ان کو ہی و کیھے لیتے اور تھیمے آخلاط کے طور پر ہی اپنی غلط بیا نیوں سے رقوع فرا لیتے۔ المیزان کے اسی ممبر میں مولانا احد رضا خال کے بارے میں مکھاہے ا۔

س کی بی خلافت کے خلاف ایسے نے قلمی جہا و کیا اور اس کے مفترات سے مسلمان کو اگر اس کے مفترات سے مسلمان کر اس کا ملا رہے

جباد کن کے خلاف ہر آہے ، جنبی انبان کا فرسیجے اور غلط کار مفہ ہائے ، معلوم ہر آہے مولانا احدر ضافان کر کیے خلافت کے سب ما میوں کو کا فریا کم از کم فلط کار عزور سیجھے تھے . اور ترکی خلافت انگریزوں کے کسی درجہ می خلاف رہتے جباد کی مما نعت کا فتر نے دیتے تھے ۔ اور تحر کی خلافت کے ٹریت بیندوں کے خلاف فر وجباد کرتے تھے ۔ میں اس مؤرمت مال رتیج بندیں تعرب باشمی میاں کی آریخ وائی اور غلط بیانی برہے کرمولانا احدر ضافال کو عثمانی ضعوف خدر خواہوں میں بالا اور شریعین کو کو ترکی خلافت کے دکھوں میں ککھ مارا، جنوث کی مدم وق ہے .

نه فاسل برمیری اور ترک موالات ماس عد المیزان احد رها منبر عشوس عده ووام العیش منسا

مردی احدرضا فال کوتری خلافت کا طرفدار بائے والے نہیں جانے کہ ستانہ بہی ترکی فلافت کے ٹرسٹانہ بہی ترکی فلافت کے ٹرسٹے پرکس تدرم مرورہ شادال مقاریم بہال اُن کی چند تحریری بریہ قار کمین کہتے ہیں جن کے نفلا نفط سے فلافت عثمانیہ کی بریادی پر ان کے گھروں بیر گھی کے چراغ موشن برسٹے کا پتر قلاب ربم ہ درسٹالی ایس مولوی احمدر منا فال صاحب کی وفات ہوئی اہم میں ان کے صاحب اور مصطفے رضا فال نے بریادی خلافت پر بہیت خوش بیرلے میں لکھا۔ عبارت کی قاضیہ بندی اور خلافت کے حامی اخبارات کا اس جیسے انداز میں وکرکر ناان کی اند رفی فت کے حامی اخبارات کا اس جیسے انداز میں وکرکر ناان کی اند رفی فت کے حامی اخبارات کا اس جیسے انداز میں وکرکر ناان کی اند رفیا

خلامنت کے بڑے ای گرامی، مای کامی، سمیردوسمراز وہمدم وہمساز اخبار عمی آج کل وہ خبرس شائع کررہے میں حن سے ان کی خود ساختہ خلافت کی ري مهى جان رين گئي نيم جان كم كله ير تيري حل گئي بهرم كېلىپ . مد انگورہ کی روش قطعی عنیر مصالحانہ ہے اور اس نے عزم بالمجزم کیاہے کہ تحومت تشانه كاعدم ووجود مرابر سجع لبذا جعيت عاليه عليه في نقيد كرلياكم وزیر اعظم کے تارکاکو فئ جواب بھی مذویا مائے اور خیال کیا جائے کر حکومت م سارز صوب ولایت مشطیطی انتظامی کونس یک عمد و دسیے: ملائو: آپ نے لاحظ فرما یاکہ اس عبارت کا ایک ایک نقرہ مسس طرح خلامنت کے دل رینز نشتر ور لفظ لفظ گلوئے خلامت رخبر کا کام کرر باہے یہ عزر کھنے کیا دیتھ ریس کہی اسے تھس کی ہوسکتی ہے جوخلا فٹ کا فیرٹواہ رہا ہو ال كا نفونفوركى خلافت يرتير سار وبدا وراس كى بربادى واكامى يرمسكار وبد ے پیکس کو قتل کر کے ارہے ہو 🕴 یہ و کیموشرے چھیٹیں آستیں کی مولانا احدرهنا خال زندگی محرا بحکریز ول کی خیرخوا ہی امد ترکی خلافت کی مخالفت

له تهيدووا م العيش صل مصنف مولوى احدرها وتهيداز صاحبرا وه مصطف رضا خال عبودسى ريس برلي

کمت رسید اس مینهٔ که «تحریک خلافت کی اساس انگریز کی می الفت پر تھی لید داخی میں کے کم خلافت کی یرمی الفت محض انگریز کی رضاج نی کے میئے بھی خلافت کے خیزخواہ کا انداز کلام و کیمنا ہر تو ٹواکٹرا قبال کا در و عبرا کلام و سکھنے اس میں ایپ کو ایپھے مستقبل کی تھنگ جومل دیتی دکھائی دسے گی۔ ہے

ار مقایوں برکوہ عم قوا تو کیا عم ہے کون صدم ار المجم سے ہوتی ہے سے بیال سر الیف کو سرگن خلافت کے وکیل مذیقے بعیباکہ داشتی میال نے بنا رکھا ہے۔ اس شغص نے ترکوں کے فلاف المحکویزوں کا شرمناک ساتھ دیا۔ ان کے خلاف بغاوت کی فلافت کے حامی اسے بڑا مفیدا در باعتی جانے ہیں۔ گر بربلوی نوگ ہیں کہ اس کی تعرفیت کرتے ان کی زبان خشک نہیں ہوتی ، مولانا احمد رضا خال کے صاحب ادے مولوی مصطفیٰ رضا خال کھتے ہیں ،۔

> حفرت شریعی زیر مجدهٔ داس کی شان زیاده موی و دامت مکالیه داور ان کی ترقیات دائمی موس و بُررکتُ ایم ولیالیه دادران کے دن اور راتیں مترک موں اب خود برسر حکومت آزاد بی اور مبہت سے لوگوں فائنہیں خلیفہ مان لیاہے یکھ

صاحبزادہ صاحب نے بہاں مولانا احمدرضافال کی بیروی کی ہے۔ شریف کوکے ۔ نیجے دمائی کرروی کی ہے۔ شریف کوکے ۔ یعنے دمائی کررہے تھے ، ۔ یعنے دمائی کررہا میرادین و ندسب جرمیری کتابوں سے ظاہرہے اس پرمطبوطی سے قائم رہنا ہرفرص سے اسم فرحن ہے۔ ہرفرص سے اسم فرحن ہے۔

٢٥ صغوالمنظفر به مواه ( وستخف فيتراحد رضاغفر في تقلم خود م

مولانا احدرضا خال کے بال شریعت کی یہ شان ادرمر نتر محض اس بیئے تھا کہ اس نے

بنگ پررپ میں انتخریز دس کا ساتھ و یا مقا اور ترکوں کے مثلاث بقاوت کی عتی کر تحریب فالنت کے تاکہ استے کے قائد ا کے قائد اسٹر نعین کو باعثی اور معند گردانتے تھے اور حق یہ ہے کہ وہ حجاز کا میرج خرتھا اور تو اور خود مصطفے رضاخاں سے ہی قائدین تحریک خلافت کی یہ رائے معادم کر لیعیے تھا کہ ین تحریک رسٹر نعیف مک انجاز دعجاد کے باوشا ہ کی باست اس لینے کر انہوں نے سلطان وترکی کی اطاعت سے خروج کیا۔ باعی امند، وا حب اتعتل اور کا فرم ہے نے کا محکم لیگا میکے بس کیج

اهي ايمي آب شريف كركوفليفرس رب يتحداب بكايك ده با دشاه موسكة اور حب مک عبدالعزیز بن سعود نے انہیں مار مجمعًا یا تو وہ خلافت عثما نیے کے دکیل بنادسیے گئے ہم ان مختلف بیانات سے تعرض منہیں کہتے۔ انگریز ، شریف کد اور مولانا احمد رضاخان ہے۔ ایک بچ سلسله کی مختلف کرایال تقییں بخر کیپ خلامنت کے قائدین جن میں مولا نامحد علی جو میبرو مولانا شوكت على، مولانا عبدالما عبد بداله في ، ورمولانا عبدالباري فر مكى محلى عمى يقف ان سب کی رائے تھی کہ استار برنی کو انگریزوں کی طرف سے مالی ا مداد ملتی ہے مولاتا احدر منا خال کے صاحبزادی مولوی مصطفارهناهال سے مُصفة اوراً شامذ بریلی کی انتظریز برستی برسر عفیقہ، نیڈر دمخرکے خلافت کے قائدین ، تو بج عزاء المبنت دمولانا احدرضا کے پیروں ، كونفيا مسط دا تحريزون ، كاطرف دار و رشزت خوار د جنبي الى اماد متى برى اور تركون كاوشمن بلت تق المسيدي الكويه عباري ب كرامي تيري. فلافت کی بربادی برمولانا احدرها خال کے صاحبزا دے ادر کھل کر ساھنے آگئے اب یہ بات و ملی چنی ندیمتی کراسستان بریلی کو انگریز ول کی طرف سے المراد ملتی ہے گھرکے ہی فرزندنے برراز فاش کر دیا اوراس پر قائدین تحریک خلافت کی تقدال معی بیش کردی۔ ے ول كيمير ليمل من سين كورغ سي الكركواك لك كي كوك جراغ س

الديمتيددوادم العين صولة في فاعل برطيى اورترك موالات صفيات متبيدد وام العين صلا مطبوع بيلي

تری کورت میں عرب اپنے مکول میں فلام مرگز درتھے جس طرح حزت عمر رہ کے و فت ایرانی فلام دیتے برجم فلا دت کے محت سب مسلمان ملک ایک سے بھے بوب و فیا کا این ہوئی بہا در قدم ہیں ۔ ان کے بارے میں یہ انداز فکر کر انہیں ترکول نے فلام بنا لیا ہوا تھا۔
انگریز وں کا تصنیف کر دہ ہے ادر بہبت گھٹیا انداز فکر ہے ۔ کی دصت کے متحت ماسخت ماسخت کو متیں فلام نہیں ہو ہیں بسلمان اس و قت جغرا فیائی صدو دسے بالا ایک عالمی قوت ہے۔
ورکول کے مرکزی افتدار اور وصدت کی کو دو سرول کی فلامی سے تعبیر کرنا اور بھران کی کس میری اور شنگ وا اور بھران کی کس میری کرنا ور بھران کی کس میری اور شنگ وا مائی کو اس ا نہتا ہے جا اگر ان کے لئے انگریز ول کے سایڈ رصف کے سوا اور کرنی جا ہوں کو کی جا ہوں کو میں انہتا ہے جا اگر ان کے لئے انگریز ول کے سایڈ رصف کے سوا اور میں کوئی جائے بناہ در ہی تھی ، یہ مالات بیتہ دیتے ہیں کرا شائہ بر بی اس و قت قادیان کی حرام برطانوی سامراج کی اسمینی بنا نہوا تھا رہی اور قادیائی سروستر کیوں کے بیجے ایک ہی قوت کارفرا افرائی اور قادیائی سروستر کیوں کے بیجے ایک ہی قوت کارفرا

كه مور در مره مدومد معبوع حنى رئيس ريلي. المين رجعزت شريف أوك في شرف كما عيد

موانامعسنی رضاناں نے ترکی کی یہ مالت تبائی کر قوم مخبر کی مربی متی اس سے بہتر جاتا ہے کہ ترکی اور حجاز ایک مالت میں ہتے ہوب اگر واقعی ضلام بنائے گئے ہوئے تو دونوں کھول کی مالت منتقت ہوتی۔ مبدوستان اور انگلتان کمی ایک مالت میں منہیں ہے کیوں کہ ایک فلام اور دو مرا فرا سروا تھا۔ اسلامی تعلیم خلانت میں حکومت تمام مالحت ممالک میں خداتعالی کی نامت میں کام کرتی ہے ۔ وہاں جغرا فیائی فاصلے اور نسلی المیا ذات کیر صفح ہوتے ہیں۔ استار ہم بر میلی کا ترکی خلافت کو مالک کے لیئے غلامی قرار دیا خلاف فت کو تو ثرف اور استار ہم بر میلی کا ترکی خلافت کو مالک کے لیئے غلامی قرار دیا خلاف فت کو تو ثرف اور انگریزوں کی خواف کے لیئے تھا اور حجاز کی مالت کو اس درجہ کری ہوئی تبلانا میں میں بینے تھا کہ انگریزوں کی ما خلات کے لیئے تھا اور حجاز کی مالت کو اس درجہ کری ہوئی تبلانا انگریزوں کی ما خلات کے لیئے کوئی وجہ جاز پیدا کی جائے۔ انگریزیستی کی انتہا تھی کہ مولانا وحدر منا خال بغیر کسی وجہ کے بھی ترکوں کے خلاف بخاد انگریزیستی کی انتہا تھی کہ مولانا وحدر منا خال بغیر کسی وجہ کے بھی ترکوں کے خلاف بخاد است کے انگریز پرستی کی انتہا تھی کہ مولانا وحدر منا خال بغیر کسی وجہ کے بھی ترکوں کے خلاف بخاد است کے انتہا کھی کوئی وجہ جانوں بھی کرانے کے خلاف بخاد و انتہا کوئی کی انتہا تھی کہ مولانا وحدر منا خال بغیر کسی و جسے بھی ترکوں کے خلاف بخاد

كوم اكز سمجية تقع بولانامعسطني هذا خال تكفي بي .-

بفرم غطا اگریر شیم بمی کرایا جائے کہ خراییت نے ممن ہے وج ترکول کو تکالا،
ادرا ہے ایپ ماکم بن جیٹے ادر انگریزوں سے سان باز کرلیار واس بریکہاک
انہوں نے اپنی اخرات کو برباء کرلیا کیا ستہ ہے۔ کیا ترکوں کو نکال دینا گفر ہے ہو
مہلان ؛ کچ خیال کرد اس از بر بلی کس وصلائی سے کہر رہاہے کر انگریزوں سے سان بان
کسنے سے اخرات تباہ نہیں ہوتی ہم لوجیتے ہیں تو بھر کیا انگریزوں کی خالفت سے اخرات
تباہ ہوتی ہے ، مولانا مصطف رضا ماں کس معطوات سے بوجیتے ہیں مدکیا ترکوں کو نکال دینا
کفر ہے ، مولانا کو کیا معلوم نہیں کہ شریعیت نے بغا دیت کرکے ترکوں کے خلاف جگ قبال
کیا تھا۔ وہ کیا مسلمان کا مسلمان کا مسلمان سے قبال رنا کفر ہے کہا اتنی بات بھی مولانا مصطفارها اور کیا معلوم نہیں فرایا

تاریخ شا بہت کہ انگریز شریف کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کے حکم سے ہی کھبر پولیاں چیس ، انسوس کرا سنا فربر بلی نے اس کی و تر واری بھی شرکوں پر ڈوالی۔ مبا وا انگریز ول کے فلاف مسلمان مذہوں انتخاب اس کے خلاف بنبض کی یہ انتہا ہے مصطفے رضا خال کھتے ہیں ۔
کسوت کعبر ترکی گولی سے مبلی۔ ترکول نے قلعہ سے شریف کے مکان پرگولہ باری کی انتہا ہے کہ مکان پرگولہ باری کی انتہا ہے کہ کرلے کسوت کعیر مضل (خلاف کھیہ ) کی یہ تو ہمین ہم فی بھی انتہا ہے انتہا ہے انتہا ہم ہمی ہوتی انتہا ہمی ہوتی انتہا کہ کا تشا دو ہے مہر تا ہمی ہوتی اس کر حزیں تھا۔ گرافسوس کرمصطفے رضا خال صاحب نے اس پر حزیں تھا۔ گرافسوس کرمصطفے رضا خال صاحب نے اس پر حزیں تھا۔ گرافسوس کرمصطفے رضا خال صاحب نے اس پر حزیں تھا۔ گرافسوس کرمصطفے رضا خال صاحب نے اس پر حزیں تھا۔ گرافسوس کرمصطفے رضا خال صاحب نے اس کا شرت کو اس کا شرت تھی شرعی درکار اور یا بعرض ایسا ہوا بھی ہوتی اس کا شرت تھی شرعی درکار اور یا بعرض ایسا ہوا بھی ہوتی اس کا خی تھا ہے۔

له جرة وامره صنا له مباب السلم فرق وقالة كفرك حجر وامره صلا من اليفاصلا

> حنرت متربیت زیدمجدهٔ ( ان کی بزرگی میں اضا فر ہو، ووا مست معالیہ دان کی بندیاں میرشرمیں، و بُورکست، آیامۂ ولیالیہ ( اور ان کے وفن اور دالزل میں رکمت ہو، اب خو د برمرحکومت ہیں ہے

شریف کے اس کردار برمسلمان اس سے بین الا قرامی طور پر ناراض تھے۔ عالم اسلام میر حیفر د بنگال، صادق د دکن ، اور شریف د کرتی سب کے کروار پر نفرین کرر ہاتھا۔ گر استار کر بی کے کروار پر نفرین کرر ہاتھا۔ گر استار کر بی کے سامنے حرف شریف اور انگریزوں کی عزت می بیولانا مصطفر رمنا خال نے شریف کے در واز سے کے بارسے میں جوشراناک نر شریف کے در واز سے کے بارسے میں جوشراناک زبان اختیاری ہے۔ اس کی نقل سے کلیجر منہ کو اتنا ہے۔ دد نقل کفر کفر نباشد ، سکے طور پر یہ معطور طاحظہ ہوں ،۔

شربین نے پاپ کرمنظر برا بینے گوڑے کوسیٹی و کے کرکب بیٹیاب با خاند کرایا ، شربیت نے باب کعبر کب وصایا ، شربیت نے کیاان میں سے کسی سے کہاک گرموائم تو کہتے عظم حرم میں جو داخل موادہ امن واللہ راب بہتاری امان کمال گئی ٹیے

کمبر کورنے ذکے مائد پر زبان ، نقط نفظ سے کھنے والے کے اندرونی بغض کا پڑنے و کے مورد کا مصطفے رضا خال حب پر انفاظ کھ دست ستھے ان کی عزرت کہاں سوگئی تا ہ

له عجة دامره صلا عد العِنَّا صلا

یرسب کچ کمیں ہور ہا تھا ہیں انگریزی سیاست کے کر و سے تھیل تھے جو مکومت کے مراحم خسروان کے دیر سایرانہیں کھانے ہی تھے بھر جو شخص تھی آزادی کے لیئے اٹھا۔ قادیا اور بر بلی و مرفرں اس پر برسے اور دو اوٰں نے برطانزی سامراج کے اشکام کے لیئے کوئی دقیقہ فررگذاشت مذکیا معزت نعمت اللہ شاہ ملی کے خلیفہ شاہ جاست اللہ نے بجا بیشنگیلی کی تھی۔ دو کس نبام احمد دوست وارشافرنگ از قادیان مرزا دگر آبدا زبر بلی ترجمہ۔ دوشخس جن کے نام میں احمد آئے گا انگریزوں کے مامی ہوں گے۔ قادیان سے آئے والا مغل خاندان سے ہوگا اور دوسرا بریلی سے اُٹھے گا۔

## قاديانيون اوررضاخانيون كمشتركات

قادیاتی ادر رهناهایی در نول مخرکول کا سرحیشرایک تقا ا در د د لال سکه بیچها پیگریز کار فرط مقرفوتوک کی اِن د و اصولول بر بنا رحتی ،۔

ا برصغیر پاک د مبندی انگریزی اقتدار کوانشکام میم پینچا نا ، تو بیکات از دی کی مخات کرنا اورسیمان دن کو کمز دری کا اصماس دِلاکر جهادسکه انکاد پرلانا ، دوانگزیزوں سے معے پرآبادہ کمنا

ک مسلمانوں ہیں تفرقہ بھیلانا کہ یہ اسپنے موا دوسموں کو کا فریجیس اورائیسی ملیخدگی عمل میں لانا کہ یہ فاصلے بچرکہی نہ مسٹ سکیں توم مستقل طور پروہ ٹنکڑوں میں مبٹ عیاسے۔

انگریز دل نے اقداد سلا وں سے بھینا تھا ،اس لیے ان کی کئری سیاست بریمی کوببال کی کئری سیاست بریمی کوببال کے میں ہوسے اس قرم کومنلوج کیا جائے۔ مرزا فلام احمد نے اسمانی دعووں سے انگیریزوں کی فیرخواہی کی مسلمان سجینے کی کوششش کرتے اور اصلاحی تحرکیں اٹھتیں تو مولا کا حمد دھا مثال مردھا مثال مردھا تھا۔ مراصلاحی محرکی کے بچھے بڑ جاتے ،انگریزی سیاست نے مسلما نول کا جمیب مال کردھا تھا۔ مشہور مؤرخ مولا کا عبد المئی تکھندی علماء میز کے تراج واحال ہی مولا کا احدرها قال سے بارکی میں دو اور اس میں مولا کا عبد المئی تکھندی علماء میز کے تراج واحال ہی مولا کا احدرها قال سے بارکی کی بیت ہیں ،۔

۔ وشنی وضومت میں مہبت ہی زیادہ سخت تھے، اپنی ذات اور ایسے علم ریگھنڈ کرتے تھے سراملاجی تحریک کے سمجے رئے جاتے تھے بالھ

ملا، فرنگی علی مرحزت مولا اعدالباری دید مشہر ربزدگ گذرے ہیں. علماء فرنگی عمل گو چند فریلی مسائل میں علماء دیو بندے اخترات رکھتے تھے یکر وہ مولانا وحدرضا خال کے تحفیری فتو دکتے مجمی متنفق رہے ۔ مولانا وحدرضانے ان پرسبت و با دُوالا کر کسی طرح وہ بھی ان کی مہنوائی کریں ۔ گھرآ ہب نے ان کی پُوری مزاحمت کی مولانا عبدالباری ایک مقام پر کھتے ہیں،۔ جرمت کبرانہ انداز مولوی احدرضا خال صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ اختیار کیا ہے اس سے مرعوب ہو کرمیں کی کشت کو اپنے اوپر تا جا کر سمجھتا ہوں ۔ بھکہ المت کم علی المت کب صد فاق د مست کرج کے ساتھ بیش آتا نیکی ہے ، کو فوظ المت کم علی المت کب صد فاق د مست ہے ترکی ساتھ بیش آتا نیکی ہے ، کو فوظ مرکھتے ہوئے کوئی اختاک زائم ہیں چا ہتا ہے

اس سے واضح ہر آ ہے کہ مولانا عبد کھی تکسٹونگی کی خدکورہ سالبقہ دلئے کہ مولانا احدر مثا کو اپنے علم پر بہبت گھنڈ تھا۔ صرف امنی کی دائے نہ تھی مولانا عبدالباری کی دائے بھی مولانا احدر مثا خال کے بارسے ہیں بہی تھی۔

مولانا غلام احمدقادیانی اورمولانا احدرها خال بر بلوی میں انگریز دوستی کی بناریراملاحی سخر کوں کی خالفت قدر مشترک بھی مناسب معلوم ہو اسبے کہ رضا خانی اور قا دیاتی نظر مایت کا مندرجہ ذیل عنوازل کے سخت تھا بل معالد کیا جائے۔

ن انگریز وں سے خاندانی و فا داری ﴿ انگریزوں کی تعربیت ﴿ جہادی ممانست ﴿ رَبِّ مِرالات کی نُمانست ﴿ رَبِّ مِرالات کی نُمانست ﴿ مُرالات کی نَمانست ﴿ مُرالات کی نَمانست ﴾ انگریزی کے الموں کے بیچے بناز ناجائز قرار و نیا ﴿ نُمَرِّ کِی مَلافت کی نمانشت ﴾ انگریزی کے مکومت سے امیدیں ۔ ﴿ اور قران کریم میں مجربین نفطی کی کومشسش ۔

كه نزبته كخواطرمبد حد كه العارى الدارى بهغوات عبدا لبارى حدوى صلام فبرص ربي بريلي.

# قادیانیون اور رمناینون کی شتر کران کسس انگریزون سے خاندانی و قاداری

کنشنارہ کی جنگ آزادی میں مرزا خلام احد کے والد مرزا فلام مرتعنی نے بیجیاس سوار احد بیجایس سوار احد بیجایس سوار احد بیجایس سوار احد بیجایس گردست سرکار انگشنید کو میٹی سکے شقے کہ مدہ برطانیہ کی جائیت میں اہل برند کر کمیلیں برولانا احدر مناطق خال ان ولوں بریلی میں بجست مکون والممینان سے ذخیرہ میں تشریف فراستھے جرنیل بخت خال ما وات ترمحل بریلی اور مام غرب مسلمان اسلام کی عزت اور آزادی وطن کے لیئے سرومورکی بازی لگارہے ستھ اور الوالا

ملانا احدرضا خال كمتقد سواخ نگارشاه ما ناميان رضا خاني ن كروعمل قادري سولانا احريفا خان كه خاندان كه إرب مي تكتيم مي.

مل ون کوگرفتار کرکے تختر دار پر چرصایا جار با تھا برلانارمنا علی فال کسس د مارد میں بریلی میں محد دخیرہ میں قیام فرائے ، شہرکے بلسے بشسے بارٹر کوگر نے گروں کو خیر یاد کہردیا تھا اور دیمباتوں میں جاکر رو پوش ہوگئے تھے۔ مولانا مالا نے با وجود وگوں کے احرار کے بریلی مذھیوڑی ہے

كه موا تنح المليمة بت صريح

ا المیمنزت کے فررش خنومین مروم دیاست دا مپردیس ذاب کلب علی خال کے وسیامی مشروں ہیں مشاز درجہ یہ فاکز ستھے ک<sup>لے</sup>

مرزاخلام احدقادیا فی تکھتلہ ،۔ قادیافی منگروعمل نے ایک منت دراز سے تبول کیا ہوا ہے کہ دہ ۔۔۔۔ اول درجر پرسر کار اگریزی کا خیرخواہ ہے لیہ میرا باب سرکارا بھریزی کے مراحم کا سمیٹر اسید وار رہ اور مندا لفٹرورت

# 🕜 انگریزوں کی مدح وتعربین

خدمتين تمبي بجالا مار بإيته

مجاز می قواکی رکینیت می کدم میترة (مردارگوشت) می یا تی در دا تقاادردگون کو تاش پرده می دستیاب در بر مکا تقا. نفارسط دانگرین جدد مثان سے آبی کے بیاد مجرکسله جات اور بیبال پارسر بگا تقا د بال دس سرکا فروخت کست بگر منعت با خفته تقد مجه

قادیانی من رومل مرزا منوم احداله ، منی سناه کو انگریزوں کی تعربیت کرتے مادیا در

کیاتم معدان روم کی مملداری میں رہ کریا کہ اور مدید میں اپنا گر بناکر تر روگوں کے معدد سے بی سے سے توارسے کوٹ م

الدالينا مسته في تبيخ رمالت معدمنم مث في فراكن صدادل مث الله حجة وامره مد

#### بحزم كئے جاؤ كرك

## جہادی ممانعت کا فریا

حب ہندوشان ہیں انگریزی عملداری کے خلاف مخرکیں اُٹھ رہی تھیں ادر سلمان انگریزول کی می الفت کرنے کو جہاد سجنے بھے۔ تو مرزا غلام احرقادیا تی اور مولاتا احرر منا فال نے اُن کی روک تھام کے بیئے ممانست جہاد کے فترسے جاری کیئے بھاکمسلمان ج ند مہب کے نام بیانتہائی قربانی کے بیئے تیار موجاتے ہیں ان کے جش کو مختلہ اکیا جائے۔

مولانا و مورمنا مناں تکھتے ہیں اسے رضاخانی فنسکرونفر ملانان ہندرِ مکم جباد و قبال تنہیں ہے

مواہ نامعیطنے مفا خال ایک مقام پرا ٹنگریز دل کے ملیغٹ ٹربعیٹ کہ کی حابیت کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف فترسے جہا د پر اُوں طنز کرتے ہیں ۔

ہندوستان میں فرصیت جہا د کے نوے دینے وہ اے اورجوان میں شرکی نربول انہیں نامرد بانے والے شرایت سے کیوں استنے خاتف ہی بیا

اس مبارت کا نفظ نفظ تبار و به کرمولانا احدرمنا خال ادران کے صلفے کے اور الحرید ا

كرمافة عقد اور مجابدين أزادى برأوانس كت عقد.

ا مرزاخلام احد نکھتا ہے:۔ قاد مانی نسٹ کرومل سے احداد مانبرداری کی نیت سے

ہم نے کئی کا بی ٹی النت جہاد میں تکسیں ہے

الدومة جبادكاب عيرود فيال ويرك ي وام باستجك ورقال

له تبلغ درالت مجد، مستالات ودام العيش صيلامطبر عرسسني ريس برملي سمه عجة وابره صلا

ملى تبيغ دمالت مبد احداله هي مخذ گراد يه مد

10

# ﴿ رُكُ مُوالات كَى مِنْ الفت

جہاد کی کمزور ترین مگرت یہ بھی کہ انگریزوں سے موالات اور دوستی کا تعلق مذرکھا جائے ہدد ستان بران کے شاطراند اور جا برانہ قبضے کو نفرت کی بھاست و بھیا جائے اور اس طرح ان سے بائیکاٹ کیا جائے کہ انگریزوں کو عموس ہونے گئے ۔ کہ دگ انہیں نہیں چاہیے اور ان کے حکومت برجری قبند سے تا لال ہیں ۔ جوی جہاد کے لئے توقوت و ب چارگی کا سوال ہوسکن تھا۔ کیک تروی موالات توجہاد کی کمزور ترین مورث متی ۔ اس میں قوت و ب چارگی ذریر بحبث نہ متی ۔ اس میں قوت و ب چارگی ذریر بحبث نہ متی ۔ جوگ کی دریے بال کے اسلام کی میریت نزر کھتے ہوں ۔ اس کے دسے ان کے اسلام کی میریت نزر کھتے ہوں ۔ اس کے دسے ان کے اسلام کی کی مورث ہوگی۔

یہ وہ زار تھاجب ترک موالات کے خلاف آواز اٹھا نا خود کو اٹھیز ماکوں
کا جائی خل ہرکنے کے متراوف تھا گرفاہل برطی ہے اظہاری وی کوفالب
ر کھنے ، میں طامت کرنے والوں کی برواہ دن کی اوٹیٹیہا دنٹان کریا تعظیما ورفع کے اللہ کی ایم مورث تھی کرفعتی جز کیات سے معنموں کمینچ
کی اٹھیزوں کی جائے ہ اظہار جن کی کیائیں مورث تھی کرفعتی جز کیات سے معنموں کمینچ
کر اٹھیزوں کی جائے کی جائے اور جس طرح مجی بن پڑھے جذبہ جہا دکو و با یا جلتے جب یہ کہا گیا کہ کم اوک مائی مولان احر معنا ماں نے کہا ،۔
میر کہا گیا کہ کم اوک مائی کرونسٹ و برطا نیر )سے احاد قبرل کرنا جوز خالفت سرع سے مشروط اور مذاس کی طرف منج بروری تو نقع ہے فاکر ہے ہے۔
مشروط اور مذاس کی طرف منج بروری تو نقع ہے فاکر ہے ہے۔

له فاحس برطيى اورترك موالات سالا كه المجة الرشترني آيات المتحدم للمعنف احديا مال

محر منٹ برطانے میری وہ توارہے میں کے متنا بر میں ان ملماء کی کچھ پیش نہیں جاتی ہے مرزا بٹر الدین محمد و نے بھی مرلانا احد رضا خال کی طرح مخر کیس کڑک موالات کے خلاف مبہت کام کیا۔ تکھتے ہیں ۔۔

مامت احدیکی نرمبی تعلیم یہ ہے کہ حکومت کی فرما نبرداری کی جائے تر پیرم اعت احدید گر رنشٹ کی مخالف کس طرح مرسکتی ہے تیمہ

## امورتت کا وعولے

تادیانی وگ مرزا غلام احد کو خداکی حرف سے مقرر کردہ سجتے ہیں اور اسے مہدی اور مسے کتے ہیں۔ بریوی جاعت کے وگ می مولانا احدر ضاخال کو امرین اللہ و خداکی طرف سے مقرد کوہ )

کتے ہیں۔ اسلای عقیدہ ہی صغور خاتم النبیین صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد کوئی امر مین الشریع سنعب میں ہو ہم کا فرج میں اللہ علیہ وسلم کے انکارسے بے شک کا فرج میا آ اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ول سے نہ النتے تھے الن کے بارے ہیں ہم یقینی طرر پر کہر سکتے ہیں فی قلو ہو موضی فذا و جو الله موضاً دکین کسی مردی یا مولانا کے مخالفین کوئم فیزی کر ہم سکتے ۔ قرآن کریم ہیں یہ آئیت استحفرت میں اللہ کا فیزی کوئم میں ماری یا مولانا کے مخالفین کوئم فیزی موسی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ماری اللہ کوئے ہیں اللہ کا مورس اللہ کے میں موسی اللہ کا مورس اللہ کوئے ہیں ہوئے ہیں۔ موسی کی تاریخ میں اللہ کا مورس اللہ کا مورس اللہ کا موسی کے میں موسی کا در میں اللہ کا مورس اللہ کا در میں اللہ اللہ میں اللہ کا السنیة میں اللہ احد درصا المعین میں۔

وسرطان ك الينا الارجوا في علائه منه خالص الاحتفاد صل

ترجمہ ، و با بیوں کے دنوں میں روگ ہے سوالٹرنے ان کاروگ بڑھا دیا اورال است کے بیئے خداکی طرف سے احدرضا مترد ہواہیے۔ آبین

مولانا دحدرضاخال ديني كماب خانص الاعتقاجيكة فودمعننف بي دورير كماب أمرو و مں ہے۔ اس میں آن سف بدفترہ عربی وبان میں کھاہے امراس کے آخریں آئمیں کہی ہے۔ اس سے ير مينا ہے كروہ اس فترے كواك اسمانى البام مجت تے. دردد ابنى ز إلى ميں اى کھ دینے قران کریم کی آیت کے ساتھ اپنے بائے بھے فترے کو بہوزن بنا ا ابھی بات دیمی ختم نزت پر معتیده رکھنے والا کرئی شخص اسینے آئی کو مامروس الله منبس کبرسکا، ما مُوروه برة ما ہے جس کے بارے میں افرت میں بوجیا جائے کرتم فے اسے قبول کیا؟ اور ولی جاب دہ برنا پڑے

بربيى لوگ مولانا احدرها خال كو ما مورس الشر سيجته بس اعدا شنقاد ر كهته بس كه قبريل حب به تیا جائے گاکہ تم کس کی جاحت ہو تو و بال انہیں مولانا احدر خا خال کا نام بنا أبو گا۔ سدادیب علی بر میری نے دمنوی کتب مان بریلی سے مختلف میں ایک دسالہ مداسم امنی منی منتائع كيا عَدَاس مِن الكِ قَسْيده نغمة الدوح مجى بيد يكتاب حنى ربس بريلي مي طبع بركي الرابي مولانًا احدِرهَا فال کے دعویے من السّراحدرهٔ المولانا احدرهٔ قال خلاکی طرف سے استے وئیں کی بُری تقدیق متی ہے۔ نفتُ الروح عظ میں ہے ا بحرین ایک مرقد پر جر بُوالمب سے آوکس کا ہے

ادب سے سرحیکا کر وں گانام احدرمنا ماں کا (سلیسے) قبر میں دو فرفت منکوا مرتکیرا کر مجے پھیں کے تو کم کا کومی ہے، میں وہاں سرتھ کا کر فیا دوب سے مولانا احدومنا مال کا نام ول گا۔

مسلمانوں کا عقیدہ سے کر قبر میں عنورصلی الشرعليد وسلم کے بارسے میں سوال ہوگا اور موس اس کے جواب میں صنوراکوم ملی اللہ علیہ وسلم کا ٹام لے گا۔صنور کے بعد اور کوئی مامور من الشریما ذہوگا جس کے بارے میں افزت میں موال دجواب ہوسکے . یرعتیدہ مرکز درمت نہیں کہ د فراس موانی استراحدر فعالی عقیدہ درست ، وال موانی استراحدر فعالی عقیدہ درست ، ایک موانی احدر فعا خدا کی طرف سے بھیے ہوئے تھے .

قادیاتی سنگرونظر است است کے است کے ایک کا دعو نے تھاکروہ خداکی طرف سے ہے،۔

قادیاتی سنگرونظر است خدائی است کے طرف سے ہول ، اس تدرنتان وکھلائے ہیں کروہ اگر ہزار بنی پرتعتمے کئے جائی تران کی ان سے نوست یا بت ہوسکتی ہے۔ "

یہ بات مخاج بیان بہیں کر ضاکی طرف سے برنے کا مطن وعوف وراصل اپنی برة کا علان ہے اور حب قبر میں بوچیا جائے کہ تنبالا نبی کون ہے ؟ ترو فال اس ما مورکا نام نینا مرکا جس کے درید ضا تعالی نے کسی کر بدا میں ہو۔ و فال مولانا احدر ضا خار کا نام لینا اسلام نان کا رونا خان کا نام لینا اسلام کا خان کا دوسے ہی در مست ہو سکتا ہے۔

## مسلمانوں کی تحفیرهام

یہ مرتبہ مرنب مزنب کا ہے کہ اس کے مانے اور مذ لمنے سے اسوم و کفر کے فاصلے گائم ہر جائیں اور کسی شخص کو یہ جن نہیں بہنچا کہ کو گرک کو کچے میرادین و فدسب مانو ، دین و فدسب حدا اور اس کے رسول کا ہے۔ اپنے مانے والوں کے سوا باقی سب کی تکفیر کرنا یکسی کو زیبا نہیں۔ مذیر درست ہے کہ انسان اپنے فرق کے سوا باقی سب کو کا فریکے بھی اور عملی اختلافا ہر سکتے ہیں بیکن مرفر تے سے اختلاف کو کفو و اسلام کے فاصلے قرار دیٹا اسی تھوک تحقیر ہے جب کی کمنی مذیرت مندسمان اجا زمت مذو ہے گا

رفها خانی منسکرونفر رافغنی، تبرای، و دین در بندی، و دی میرستند، قاد بانی ، میکرانری ، نیمری ، ان سب کے فریعے معن نخب و مُروار قعلی میں . اگرچ لاکھ ا بار نام النی نیم اور کیسے بی شقی پر بہنرگار بغتے برل کریرسب مرتدین جی ہے فلامڈ کلام سے کی وائے سب کے سب کا فرومرتد ہیں ۔ با جماع امّست اسلام سے فارج ہم ہے

دو بندیوں کی نبست مات مرکع نقرت ہے کرمن شك فى صغرہ فقد كفر مجد ان كے كفريمي ثمك كرم و م مى كا فرہے ہم

منی مسلمان درمفا خانیول) کے سوایہ تمام دعیان اسلام کی شریعیت مُعَلَّم و کفار دمرتدین نیام بریکی

له امکام شریبیت صری می مام الحرمین من است عرفان شریبت جلدا مین مهمه حجانب ابل السنده مثلا برای الکیژک پریس طع مان شرفت شده از بلی جبیعه

و كر على مراقبال اورقا كدا هوم مرحلي جناح ك بارس يم ي كلية مي ا-واكثرمامب كے اسلام كى حقیقت ہمارى سجد من تبين آتى ۔اگران احتمادات كے با دج دیمی و اکثرصا حب مسلمان بی رتومعلوم بوتا ہے که انہوں نے کوئی اور بحكم شريعيت مترجنيا سيخان مقائد كفريه قطعيه فبيشك بايرقطفا مرمدا درخارج از اسلام ہے جوشفس اس کے كغرول رِمطلع مونے كے با وجود اس كومسلمان جلنے یاس کے کا فرومر تدہونے میں شک رکھے یاس کو کا فرکھنے میں توقف کے ده مجي كا فروم زندا ورشراللهام اورب توب مراتومتى تعنست عزيزعلام يه قائدا عظم کے مبازہ کے دقت القاق سے مولوی سرداراحدد لاکلیور امولوی الوالركات دلاموں اور مولوی محدعرا چروی (لا بور) کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازه میں شرکت مذکی اور ج وحری طفرانشرخال قاویا نی کی طرح علیمدہ کھڑے اتمت کے بیئے تا ش بندر معدالني دانا پري صاحب كى تقوك كينركى ايك اور تعلك و سكف اد ييم. مرابيج کشيل کا نفرنس و ندوة العلمائر وخدا م کعبتر و خلافت کميني و حميته علما ر مندو خدام المحربين واشحاد ملت ومجس وركر وسلم ليك والتحاو كانفرن وسلم أزاد كالغرنس و نرحوان كالغرنس وغازي فورج وجعيت تبليغ ولاسلام الناله وسيرت كميني يني منبع لا تروره المارت شرعير بهاروال يار شير كالفرنسيُّ ومومن كالغرنشُّ، و حبيته المؤمنين وحمتيت الانفيار وروني وعننه واليه جميته المنصور وكثرا سيلنه دا لے جمعیتہ الا درلیں ومبیتہ القرایش ورسزی فروشوں کی جمعیتہ الاعلین و ج**ما** نول کی ا نغان كانغرنس ومين كانفرنس وغيره كميتيال اسى مقعد كمينة انهب كغره نياحه (نیری کا فروں) نے گھڑی ہی ہے

له تجاب المراسسترص من الينا من من من الما من الم

ريديون كومسمانون كى اس تحفير عام سے كيا الا ؟

سی آئی ڈی نے کہند روابط کی آڑیں پاتے تھے منا ندان مکومت سے رہری کب کت محکیر وظیفہ سے فیسا ب کس نے سکھا دیے کمیر کے داب کافری

مرزاغلام احمد کا مثیا دو سراخلیفه بشیرالدین محمود ککتا ہے،۔ قادیاتی مست کرونظر کا کل ملمان جو حزت میچ موعود کی بعیت میں ثنا مل بنیں سر کر خورہ دائندں نہ مصند تیمسے مرعہ بکا نام بھی نہیں رُنا کا ذور دوار وارد

ہوئے بواہ اہنوں نے صفرت مسیح موعود کا نام می نہیں منا کا فراوردارہ اسلام سے فارج ہیں میں تسلیم کرتا ہر س کہ یہ میرے عقا مَدم یالیہ

مرزائشرالدین محمود ایک دوسرے مقام پرا بنے باپ کے باسے میں کھتاہے۔ ایپ کا ایک بٹیا دفضل احر، فرمت مرکبار براتب کی قربانی طور پرمقندین مذکرا تھا .... جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جازہ رزیٹر ھائے۔

ان تنفیدات سے پتر میں ہے کر مرزا غلام احدقا دیائی اور مولانا احد رصا خال کے پیرو دوسروں کی نماز جنازہ نہیں پٹسصے تا کدا عظم کی نماز جنازہ میں اگرچ دھری ظفرا شرشر کی مت مجھے تو مولوی سرداد احدلا عمیدی بھی کنارے پر کھڑے تھے۔

# ﴿ كُمَّهُ و مدیمنہ کے امامول کے پیچیے نماز ناجا کر قرار دینا۔

مس نوں کا اجامی عتیدہ ہے کہ کر کمرمرا در مدینہ منورہ مرکزاملام ہیں۔ قیامت بک ہاں کفار کا تعبنہ رز ہر سکے گارز د ہاں ہے کہ بجرت کی صرورت ہوگی بھجرت کا سرال دہیں ہدا ہوا ہے جہاں گفر کا تعبنہ ہو بعضوراکرم علی انٹر قلیہ وسلم نے فراد یا کہ فتح کو کے بعد د ہاں ہے کمی مجرت مذہر گی مولانا احدرضا خال تھی تکھتے ہیں :۔ جھرت مذہر گی مولانا احدرضا خال تھی تکھتے ہیں :۔ حرمین طیتین ... سے دین کا ہما فار مراد در مجکم، حادیث صحیحکم بی و ہاں شیطان کا دوردورہ نہ کی

له آیزمدانت معنغ مرزامحدومت که الارخانت مدا که تهدایان صایم

دراس طرح ان سب کو ایذار دینے واسلے کیا ان احادیث پر عرد مبیں کہتے جن میں الم ایمنے
ادراس طرح ان سب کو ایڈار دینے واسلے کیا ان احادیث پر عرد مبیں کہتے جن میں الم ایمنے
کے ماتھ بنیش و بدخواہی کو بُراکہا گیاہے۔ دریز طیبہ کوجی طرح و دری عگبوں پر ففیلت ہے
المی دریز کی بدخواہی اوران کو کا فرکہ آجی ناہی بڑاگا ہ ہے بولا اا حدر منا خاخ و کھتے ہیں در
دیز طیبہ کو جزیرہ عرب پرجی قدر ففیلت ہے اسی قدر ان کی مداوت و برخوہ کا در مفیلت ہے اور صفور تید عالم میں اللہ علیہ و طوفرات میں کہ
اہل دریز کے ماتھ زیادت ہے اور صفور تید عالم میں اللہ علیہ و طوفرات میں کہ
کوئی شخص اہل دریز کے ماتھ براند لیئے مذکر سے گا۔ گریکہ الیا کی جائے گا جیے
افر اس پر فدا اور فرشقوں اور آو میوں سب کی نعنت ہے ، اللہ تعالیٰ مذاس
کا نفل بجرل کرے دفرش کیا
افر اس پر خدا اور فرشقوں اور آو میوں سب کی نعنت ہے ، اللہ تعالیٰ مذاس

یم اور تم سب مل کرمبرکردین کرجرسکک علمائے وین طینین زاد بھا انٹر شرفا و
تعقیما کا ہے فریتین کومتول ہوگا ،اگر ہے محلف اس پر راضی ہو جائی فیہا ہے
ہم نورت میں انڈ میر دسم نے حریز طیب کی یہ نشیات ہمیٹر کے لیئے بیان کی بخی ۔ آخری
زانے کے مالات بّائے ہوئے ارثا و فرایا تھا۔ ان الا یسمان لب اُد ذ الی المد دینة وہیںک
ایمان حریز بی پنا ہ لے گا، پس یہ اختیاد رکھنا صروری ہے کہ کر کرمر اور مدین مورہ برقیات
کے کفار کا تبغد رہ ہو سکے گا۔

گرا ضرس کر انگریز ول کے فود کا کمٹند پودے کہ و مدینہ کو مرکزا ملام تسلیم کمسفے سے میرا ضربی اور حربین پراب کفار کا قبعنہ میرکئے۔ امہوں نے مقیدہ بنالیا کہ آل سعود کا فرجی، و چاپی مرتد جی اور حربین اور کرو حدیثہ پر کفار کا قبعنہ ہے حرف انگریزوں ہے۔ در معافداللہ ، اس بات کو کہ و چاپی کا فرجی اور کرو حدیثہ پر کفار کا قبعنہ ہے حرف انگریزوں

ك الني الاكيدملًا معبرعدر في جنع مرم كه الينّا من

کاری اور کی اور کی اور ایک سے مناور براس منطوفت کاکوئی اور در کہا موسم جی بیں اسب ان کے اماموں کے بیچے بناور برستے بی اور ان میں کفروا سلام کے فاصلے برگز مہیں اور ان میں کفروا سلام کے فاصلے برگز مہیں اور ان میں کفروا سلام کے فاصلے برگز مہیں ہی ۔

ماکل میں اختلاف ہو سکتا ہے میں جمیں اور ان میں کفروا سلام کے فاصلے برگز مہیں ہی ۔

ماکل میں اختلاف ہو تنظر اور جو ملا میں اور جو ملا میں اس سے دان کی مناز مناز ہا در اس کے بیچے بناز مناز ہا احمد یا میرین کا امام براور کوئی سمان المامت کے لیے تا دیل سکے قدیم و میدین کا ترک فارن میں ہو اور کوئی سمان المامت کے لیے تاد مل سکے قدیم و میدین کا ترک فارن میں ہو در میدین کا ترک میں ہو در میک ہو تو تو میدین کا ترک میں ہو ترک میں ہو ترک ہو ترک

جوشنی و با بیول کے تعربی ٹرک می کرے اس کے متعل کھتے ہیں :۔

مرجائے تواس کے جاند یوں شرکت، اسے مسافل کا ماضل کفن دینا حوام

اس برنماز جنا زہ پڑ مہنا حوام جگر کفر اس کا جنازہ اپنے کنسے پراُ کھاتا اس کے

جنازے کی مثابیت حوام، اسے مسافل کے مقابر میں وفن کرنا حوام ہی

بریویوں کے اس قیم کے فقو دل سے پُری امّت گھا کل ہے۔ بُری امّت کی تکینر

کرنے ہوں کے در در یہ کہاں تک مرکز اسام سجھے جا سے ہیں۔ یہ بات اہل جرت برخی نہیں۔ یہ

وگل و بال جاکر و بال کے اماس کے بیمچے مناز مہیں پڑ ہے ادران عظیم مراکز اسلام کی باجمی مناز حبد ان میں سے کسی کو کرتیا مرینہ کی مناز حبد نصیب نہیں ہوئی مرادی اور نصف صدی سے ان میں سے کسی کو کرتیا مرینہ کی مناز حبد نصیب نہیں ہوئی مرادی می ورم حا حب اچردی اپنے ان اور کول کی تعداد کے بارے مناز حبد نصیب نہیں ہوئی مرد می میں دور ای تعداد کے بارے من مکتے ہیں ،۔

مرتے م میال سائمی مجیس کی مقدادیں مقعے جنہوں نے ان کے بھے اقتدا بہیں کی کجکہ تبتع سے ثابت مواکد اکثر مقلدین علیمہ جاعت کردائے ہیں۔ مبیاک ہادا می یمی وطیره را ادر و بال کے متیمین اخات کویں نے استے گروں میں مناز كرار تے ديكھا سوال كرنے برميي جواب الماكر مخديوں كى اقتدار بهار مے علمام ك فتوك سد اذروك اما ديث ميمكسي صورت بي ميم نبس له

مرداخلام احد کھتا ہے ، ۔ مدا نے مجھے اطلاع دی ہے متبارے پر وام ہے۔

ا در تطعی حرام ہے کر کسی ممقرا ور مکذب یا متر و دسکے بیمیے بناز پرد حو<sup>ارہ</sup> مرزا بشرالدین محموصت سی لکما ہے ،۔

ہمارا یہ فرض ہے کرخیرا حدیول کومسلمان رسمبیں اوران سکے پیچے نماز نہ پٹرمعیں۔ منراحدي ميخ كاجاده برمنا درست مبيريك

# 🕜 تحركيه وخلافت كى مخالفنت

خبين ومتت الوالعزليقوب بن متوكل في سين في مرس كياكه ملاحث كا عن تقدس باتی رہ گیاہے بطاقتر را مرام خود مخار ہوتے مارہے ہیں بنلیند نے توت اسلامی مکیا رکھنے کی خاطر كل حقدق خلاهنت تركى سدها ك سليم خال كو تغولين كردسية اور خود خلاهن سع وستبروار بوگيا. ترك ان و نون سلانول كى منيم قوت محقه ا در سجاطور براميدكى جائحتى محى كده مسلان کا بکرا بواشیرازه میرکسی درجه میں مع کرایں.

معطان سليم خال في الل عل وعقدا در علمار از سرع اس كى قائدى اور سرعى منتورى می سے لی اور خلافت عثمانیہ کا آ م او م کیا آل عثمان نے چارسوسال کے قلم واسلامی میں کام کیا بہت بلسے ملماء کہاراس دور میں گزرے کسی نے خلا نست عثما نی کی قانونی میشیت کا انتخار نه کیا اور پورپ کا به مرو بمیار سالبا سال تک کفر میطا فتر اس کامتا بکر ۱۲ رو برک گرفریش میں

له متياس منيست منظ عنه اربيل حديدم منوع ماشير عنه الرارملافت من عن الفغل فاديان مي ١٩١١م

سے منتھ کی قریق فلیندگی امردگی آل مقان کو قافی ظلافت تنویین کم کی بھی ترکول نے پنے

اس دور میں مغیر قربا نیوں سے اسلام کی خاطمت کی ادر اس بھاری گراہ ہے اقبال مروم نے بھا کہ اتھا۔

م جومیاں ورش آثار کے افسانے سے باسبان مل گئے کو کومنم فانے سے برتا یک کر کرک کی یہ دواشت نزکر مربز کی داخر دھی برداشت نزکر مربز کی دو کہی برداشت نزکر میک میں میں ترک جرمئی کے ملیت کا مرقعہ مل گیا۔ انہوں نے مجاز دعوب ایس شرفیت کے سے انگریز وال کو اب کھی کرملسے آنے کا مرقعہ مل گیا۔ انہوں نے مجاز دعوب ایس شرفیت کی سے ترکوں کے خلاف بغاوت کا دی بربرائی میں مہمل سے انتیا والے خوات کو موس کر لیا اور مہندوشان میں ترکی خلاف بنا افرہ میں بڑی خلاف کو یا۔ انگریز مہند وسان اور عوب دو دون مکوں کے میں ترکی خلافت کی حمایت کا معال کردیا۔ انگریز مہند وستان اور عوب دو دون مکوں کے علیا سے ترکوں کے خلاف فت کی حمایت کا موجود میں بردا شت کیر کیکی عزم ہمتان اور عرب دو ترک کے دیو ہمتان اور عرب دو دون مکوں کے دکھائی اور انگریز کے متا میں وٹ میں وٹ کے۔ قید و بندی صعوبی بردا شت کیر کیکی عزم ہمتان کا کو گولاں اپنے متا مربر آور دی ہمت سے آئیت قدم دیا۔

کا کو گولاں اپنے متا مربر آور دی ہمت سے آئیت قدم دیا۔

شرعی خلافت قرایش می شخر بد و در اشخص خلید نهیں ہو سکتا اور قرایش جب کسکت دین قائم دکھیں گے ان کا مخالف قرایل و رسوا ہو گا۔ لیہ ان کے معاجزاً و مولا ام سطفے دھا خال کا مخالف قرایل و رسوا ہو گا۔ لیہ ان کے ها جزار مولانا مصطفے دھا خال نے بڑے تزک وا خشام سے اس کتاب کی تہی گئی ہو اس کتاب کی تہی گئی ہو ترک بن کی شمیر آبدار اور انگویزی حملداری میں اس کتاب کی ویعی نشر واشا عت کی گئی۔ وہ ترک بن کی شمیر آبدار بیار سومال تک اسلام اور ممل نول کا و فارع کرتی رسی می انگریزی شاطران سیاست سے چاس وقت ایسے مجانی رہنا فال نے بہت میں منا فال نے بہت کو دو اواسے کھا ا۔

ا خبار بھی آج کل وہ خبریں ٹنا کئے کررہے ہیں۔ بن سے ان کی تود میافرۃ فلافت کی
رہی ہیں جان پر بنگئی نیم جان کے گئے پر پھڑی میل گئی بھے
میں اور انسیسنے ما خفر فرا یا کہ اس عبارت کا فترہ فقرہ خوافرت کے ول پر تیز تشتر
ادر نشا نشاؤ گلیسنے فلافت پر خفر کا کام کرر ہے ہیں۔
مولانا مصطفے رضا خال تو میں تنے کہ ان کے والد کی بیٹ سی گوئی کر ترک ڈلیل وخواد ہول کے
ان کی محنت سے پُوری ہوگئی۔ اما اللہ وانا المید طبعوں۔

قاد مانی و سنگروهمل این میده می با است که قاد بان قدن رکفت این قدن رکفت در است که می با است که قاد بان قدن رکفت در است که می کاید حقیده منبی کرسلان شرکی منبید انسلین ہے ہے موحد کوفدا جارے نزدیک اگر ترکوں کے اوشاہ فلیف تنے بھی ترمی دفت میں موحد کوفدا تعالی نے امود کیا دائن دفت سے ان کی خوفت باطل موکنی حب کوفی الثمان مامود می کرائے ایس دفت سے ان کی خوفت باطل موکنی حب کوفی الثمان مامود می کرائے تو میرد می فلید می تاہدیں

ئے دعام العیش مست کے متبید وعام العیش مس مطبرعد حنی بریس بریلی سے الففل قادیال فیروری مساولہ ا ملائا صلاسی الففل ۱۷ فرمبر سمالی م

یبی دجسب کر تحرکی ملامت کی ناکای پرقادیا نیوں نے سپینے مکانوں چرپسداغ می دوشن کیئے۔ انتقال کادیان کی رورٹ طاخلہ ہو ،ر

حزت ملیفۃ المسخ آئی اور فا مران سے مومود کے مکانات بر بمی جرائے دوش کیے گئے۔ اس کے ملاوہ تمام احمدی اصحاب نے اپنے کانات بر توب دوشنی گی۔

من خوش ہو دیکھ کر آ وارہ بر والزل کی لاٹول کو کمی لے شعری لاش می محظ سے نکھے گی

قادیانی اور رضا خانی دو فدل علقے خلافت عثمانی کی ناکامی پر فوش اور شادال برسک. و تنگریز مکومت معلمکن بمتی کدان کے اسحبیث حق نمک اداکررہے ہیں۔ ۔

کاردایران فرنگی کے فک نوار قدیم جن بر بادی اسلام منافی الے اندوکر یکی اندول کے اندول کے اندول کے اندول کے دول کے اندول کے دول کے اندول کی دول کے دول کی برخی انداز کے دول کے منافی کا دول کا دول کا دیا کہ کے تیاد نہ تھے۔ کوئی وزان دینے کے لیے تیاد نہ تھے۔

و تركی سلطنت سے بغض ونفرت

موانا امحدمفا خال ما جب جب ما میان خلافت کے ذلیل ور سوا بھتے کی اُمیدیں گائے بھرے گئے ۔ گائے بھرے ہے۔ ترقادیان بھی انہی امید ول کے سہاسے جی رہا بھا۔ انتخال نے کھا تھا ،۔
ہاری خوا بہت ہے کہ اگر بہا ور مٹمانی وستروا و بھر نے برجبور بھل تو بھر پیٹھسپ بطانیہ کے حرتیت بہند صداقت شعار فرزندول کے باتھ کستہ بھاتے ۔ تا دیا بیوں نے ترکوں کی ہے ہی بن الفاظ میں ذکر کی ان کا حصن حصن ترکی سعنت سے منبنی و نورت کی خمانی کرد باہے۔ یہ قادیا نیول کی حوضہ نے ذندان برطانیہ کو قبطے کی

له انتغل ۱۰ دم برطاف ار اله انتغل ۱۱ رار یا مطاف ار

کملی دموست محتی الغنل مچریر نمی گانگسید... ان مالات کرد یک کرکن که مکآسی کراس حمّان کی منعشند و ثمده یا زنده رسین کے قابل سے سکت

ات دَر بلی بمی مالات کاربی نشته کمینی را تقا اور فرز نمان برطانی کو این جودشوت کا طل مجمداته اسمده مناف که ما جزاد مصطفی رضاحال ند کلما ... تنک کا بارشاه شاریخ کا بادشاه ره گیا تقا ، کمی معلوم منبس که دره و اینال پر انگریزی متبعد تقا کے معلوم منبس که خود تسطیفیرس نفاسے مشتقاتے . . .

ا اج مركسا بلت ادريها ل مارسركا كما تما و إل دس سركا فردخت كمة كما تنف النف تقيله

🛈 انگریزی حکومت سے امیدیں

سطنت فالب قرمول کے کمیل کا ہم ہے محکوم قرمیں درا بدار ہوئے لگیں قومکومت کی ڈیوسی حمل میں، درمشینری حرکت میں ہماتی ہے عزم وجڑم کے وگ قیدو بند کا استقبال

ك انغنل ١١٠ ماري موالية عن أحجة الوامره مد معبود ربلي.

محسقه بي اوركامدليان حكومت وادو دمن اوراينده اميدول مي كومات بي. وال كايم كباسه ..

الكالمكوك اذاد خلوا تربية اعتدوها وجعلوا عزة المسلما اذك ة وكذلك يفعلون - ( الله المُن أيت ١٣٧)

تر میر محوان مب کسی بتی میں داخل موت میں اسے مگار دینے ہیں اس عزيد دوگوں كو عاجد كروسية بي اوريبي ان كى روس مي اتى ہے۔ اقبال مروم في بياكيا عنار

معطنت اقرام فالب كى براك جاددگى م البناول مج كورمز أثبت ان الملوك بيرسُنا ديتي بيداس كوعكران كي ساحري

فوابست بيدارس تاسيد درامحكوم اكر رطان استعاری ال مندر کیا گردی و اسوائے چند علماری کسب نے فامرشی ا نتیار کملی یا انتخریز حکومت سے مجوز کر لیا۔ جاب معود احرما صب افزار کرتے ہیں ، ر ما مراسة مِدْمُوا رَحَ مَعْمُوت وقت سكر يحت مب بى نے انگوز وں كى ماست می مانت مجی یه

م مسودها حب کی اس دائے سے اتفاق تہیں کہتے کو اکثر الل واٹھریز وں کے ساتھ ہو مكئے تقے میج بہے کہ اکثر نے خاموشی افتیار کرنی تھی، جذافیر فروش تق جرا مگریزوں کی عاميت مي ما فينت سيخة عقر مسود صاحب اس أين مي مب كو أمارد يدي من ان كايد علولتلة تؤمولاً احدمنا فالصحية وفاح مياكرتاب.

وه على ركون تق بوعزم واستقلال كاببالسبية رسيدا وراسيخ كروالياحلة جع كرف كى كوشش كية بدير بن كى قربا نيل اوركشاكش من كاروان أوادى كي أسك ومقاربان پرمسعود صاحب سعد می سنیته ..

له فامنل ریوی اور ترکیموالات صفیم

آنگریر و بورے مل کر جاز پر ترکی آفتدار کا فائتہ کے کی بجر بور کو کسٹسٹ کررہے عقے ترکوں برعلار مجاز اور علاء مبند کی طرف سے کفرے فقت لکائے جا دہے تھے مولانا محروص نے مجازیں ترکی وزیروں سے بات چیبت کی۔ گراسی آناء میں شریف کو نے ترکوں کے فلاف جنگ چیڑ دی ۔ شریف کو نے ترکوں کے فلاف ایک محمد زامر پرمولانا محمود حس کے وشغا کرانا چلہے گروہ 'رو بوش ہو گئے جب باہر کئے تو گرفار کرکے انگریزوں کے والے گئے گئے کر سال و می قامرہ کے قریب ایک جمل میں نظر بندھے ۔ ام

مولاً احدرها فال ونول كن أميدون سے تھے اسے اپنی رضا فانی فسسكروعمل كے الغاظ ميں سننے شاعر تھے بات أكل دى .

ه كافي سلال تعت كريال ب رضاً انشار الله عين وزير مخسم

دسیس، اے رضا ہم نعت خوانول ، بطوئویں، کو مکوست کی سربرستی کافی ہے۔ انشار الشر کسی درکسی و قت عزُور وزیر اعظم بز ں گا.

م نے اویل کرنے کی کوسٹسٹ کی برسکا ہے تابوی کی وزارمت علی مراد ہو گرمعلوم اور تا موالات صدی ہے دوام العیش صد سے حمال مخبش مش حسر سوم صنط

14

براکد تا عری می تو آب سینه ای و در برنبی اد تا و سیمت مقد بر شخص بیند آب کو با النول باد ثار سیمت مقد بر شخص بیند آب کو با النول باد ثار سیمت مقد بر شخص بیند آب کو با النول باد ثار سیمت می امید می حاریت اور است کی امید می حاریت اور آب اس امید می است کی حاریت اور آب اس امید می است کی حاریت اور آب اس امید می است کی می در از این می است کو در این کی در از این می در در انگیزید جرش جزن کی در استان

ا بلے نود میکرٹ کر کہتے ہیں دیوں کے مال مولا) احور منا فال شو کے ہرمنٹ ہیں اپنے اکپ کو باد ثاہ سیجھے تھے فود کھتے ہیں ا۔ ۔۔ مکہ بن کی ثنائی تم کور منامستانی ہے ہو سکے بچھا دیے مہلے

دسلیس ) نے رضا شعروں کی دنیا میں متباری بلد شاہی سندہے جب سمست من میں بھی متم مجھ متباری شاہی سکتہ بندرہی ۔

قادیاتی و شب کروهمل مروا فلام احدقادیا فی مجی انگریزوں کی خدمات محصد میں مرحم قادیاتی و شب کروهمل مسروانہ کے اُسیدوار سینتے محقوم منافارہ کی ایک بخر میر طاخلہ ہو ، ر

می انگری مکرمت کے انحت میوث کیا گیا اور یہ ملانت دومی سلطنت کے مثابہ ہے اور مجھ اُمید ہے کہ اس سلطنت کے میرے ساتھ ٹنا فی داخلاق دومی سلطنت سے میرے ساتھ ٹنا فی داخلاق دومی سلطنت سے میرتر تھا میرموں سے بھے

مرزابیرادین محرد نے ان الفاظ بی سکاری عہد ول کی طلب کی بھی ا۔ گورمنٹ میال منہیں رکھتی کد فادار جاعنوں کو اعلیٰ عہد ول پر بہنچائے ۔ اگراعلیٰ عہدال پراس کی د فادار جاعت کے ارکان مول تو اس کے ماز مختی رہیں اور کھی مدہ مالت نہ ہر جہ مجل ہے۔

له مدائن مخبطسش مد مع التهاره اجب والتكبار في تريان التدب عشيه بليع سرم سي النشل دور وم بخشونده

# قرآن میں تحریف لفظی کر کے آبیتی غلط لکھنا

#### مولانااحدرضاخان

اقرآن كريم ميس ب .....يا ايها الذين آمنوااطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم للم مولاناً احمد رضا خال في الامر منكم للم

قل اطبعوا الله واطبعواالرسول واولى الامرمنكم اورقل التي طرف سية ال ويا القرآن كريم مين ب سسوماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم النحيرة من امرهم على

مولا نااحمر رضاخال نے اس کے لفظ من امرهم کومن اقسهم سے بدل دیا اور لکھا۔

ان محون لهم المحيرة من انفسهم اورترجم بحى بيكيا بانبيل كيحافتيار بـابنى جائي المحافقيار بـابنى جائي جائي جائي جائي المحافقة المح

سوقرآن كريم شرب بسلقد كان لكهم فيهم اسوة حسنة .....ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد ش

مولا تااحدرضا خال نے اس آیت کے آخری حصے کو یوں کردیا ہے:۔

ومن يتول عن امرنا فان الله هو الغنى الحميد<sup>ك</sup>

اورآ خرمیں فرمادیا کہ جو ہمارے حکم ہے پھرے تو اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے کے سے امرنا کا ترجمہ ہے۔ اسے کا تب کی غلطی نہیں کہا جا سکتا۔

المرقرآن كريم مي عد القالوالقومهم المرقرآن كريم من المراهيم والذين معه اذقالوالقومهم

یا په سورة النساء آیت ۵۹ سر المعند الفتی نی اعفاء اللحی ص۱۵ رمطبوعه ۱۳۱۸ سرس ۲۳ سورة احزاب آیت ۳۶ س احکام شریعت ص ۴۸ هی پ۲۸ المهتحد آیت ۱ سیر الفتی نی اعفاء اللی ص۲۰ سیر ایونیاً ص۲۰ می پ۲۸ رالمهتحد آیت ۷ مولاً احدرضا فال في أست والذي مع حن المؤمنين كرويا والفاظ من المؤمنين ابني طرف سد وال وسيد له المؤمنين ابني طرف سد والفاظ منه لكوسكما تما .

ف وراد جوه کوشطری اب اسس وحیث ماکنته نولواد جوه کوشطری اب اسس کا تورین ماخته نولواد جوه کوشطری اب اسس

تر تران كريم بي ب معد للكفريوم شدا قدب منه وللايمان به سويي يُون توليف كي ب م

عدالكفوافرب منهو ومثدالا مان \_ مرديرى سے دِمدُد كواك كرديا ہے عندانله لاغلبن انادرسلی \_ نفون عب دُوسین کوختم سے برل دیا ہے۔ رہستنزائد، عندانله لاغلبن انادرسلی \_ نفوکت کوختم سے برل دیا ہے۔ رہستنزائد، آن تراکن کریم میں ہے۔ فرعون عب دُوسینے لگا تو اس نے کار پڑھا تھا ادر کہا تھا در کہا تھا کہا تو اس ما شیال دا نا مین الحسلین ہے۔

له لمقالعنی صنع نه ب البتره آمیت به به الزبرة الزکینی تحریم جودالتید مهم ب المائده آمیت بهم هم تجالمائده آمیت بهم هم تجالتین الزبرة الزکیدی تحدیم الزبرة الزکیده توسط برواد بگیور شده تجالتین این آمیت به الدبدة الزکیده توسط موسومه مساحه می این آمیت به الدم خواست معدم مساحه ساحه ب این آمیت به الدم خواست معدم مساحه ساحه ب ارامیم آمیت به

ے مولانا احمد مضاخال نے اس بریمی واوڑیا رہ کروی واختاخان دیکھ ولٹن شکرتم لازبید نکھ اس کے ترجمین ممی واوُ کا ترجم کیا ہے ۔ "اور ہے شک اگرتم شکر کر دیگئیں تمہین تریادہ وول گا"

## مزراغلام احمة قادياني

اب دیکے مزا علام احمادیانی نے کس بے دردی سے قرآن کریم می تحرات کی ہے۔

تران کیم بی بید عدی دیکوان برحکووان عدا تعرعد نا وجدلنا جهد وللکندین حصیرا. دب داین امرایل ع) مرزا فلام احداث اس ایست کواس طرح برلاید.

عسى دبکوان برحم علیکه وان عد توعد نا فرنده الفافرعلیکو قرآن پاک می منبی می دبکوان است می و ما لئے کی منبی می اینا الفاق می دان و می اینا الفاق می در من مرا ما می اینا الفاق می دونم کیا ہے۔

کوسٹ کی نے دردومی کئے می دونم پر رحم کرسے پر کومیاں ملیکم سے واضح کیا ہے۔

- ومادسانا من قبلك من دسول ولا بني الإاذا من قبلك من دسول ولا بني الإاذا من قبلك من دسول ولا بني الإاذا من من القبل المائة الشير المن المراد المائة الشيطان في المنتبته وللبل عن أكيت المائم المراد المائة المائة والمائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة والمائة و
- ﴿ مِيرَاى مِرَهُ حَجَ مِن مِهِ ....مِدالى اد فال العدلكيلا بيلم من بعد علم المن من بعد علم من بعد علم من المراد ا
- صررة توبي به الما في الما في

ئے ذیل فدوا لائن الوعا ملت معلور بر بلی کے برا بن احدیہ حصد ہم مشیقے کے دیکھنے آل او ہائم تعلیمے خرد دماللہ تنگیعے کال مکھا کے ازالہ او ہام خرر دھشنا کلال منظا سے حقیقہ الوجی صنا

- ( ميراى مورة قويركي آييت وجاهدوانى سبيلى الله رع ماتيت . ١٠) كوبل كريباهدا نى سىيل الله كرد إسبير كي است كاتب كى غللى كبا جامسكلىنيد
- م مررة البتره مي سيد. هل منظرون الذان يا يتهم الله في طلل من الغام (ع م ميت ١١١) مُحرَفهم المحديث الرجاح بل وياسب يدم يأتى دبك في ظلل من الفاحم اس ين اس في ان يأم معد الله كالفاظ يوم يأتى دبك سع بسل م
- قرآن کریم موره عجریں ہے۔ ولقد ا تینا الے سبعاً من المثنا نی رع و آسیت ۸۸) مر فلام احدث اسے اس طرح کرویاہے۔ انا النیال سبعاً من المثانی -
- ﴿ وَإِن كُمِ مِرْوَعِده مِن بعد إنه لكتُ عزيزه لا يأتيه الباطل من بين على بيه بيه وع *م آييت ٣٧) نگرفال احد كلشاسيم*. والقرآن المسكيع بلزياية المباحل من بين يد ياد 🕥 ترَاَّن كم مورة كريم ميسيت. قد انزل الله الميكد ذكراً دحولا ومحرفوم احداس كمستاست
- انزل ذكراً دمو لا يق الله اليكرك الغاع تكال وسيءً
- ( تراكن عيد مردة الرحل مي ي ي كل من عليها خان ويعنى وجه دباز خوا لميلال والدك امريكم مرزاعلم المحسف سے يُوں كرويا كل شي منات من عليها كو نفوشي شعب برل ويا.
- قرآن ميدس والعال ميسيد ان تنقوا الله يعبل لكوفرة الأوبكفر عسك مسيأتكو. مرفوم احديث است يرس كهاء يجعل لكوفرقاتا ويجعل لكوفرة تمثون بدكرويا ادر کبا که یه ایک اثبت سیفیه

## ايك احتمال كاجواب

مكن بيد كونى سخيف العقل كيدكه مولانا وحدمضاخان اورمرزا فلام احدف قرآن ياك كي آيات كومبال جبال بدلاب و فل معمون تبديل مبس كيا مرف نفط بدا مي ريم عرض كري كي قرال

ك . كين بكر بمترس من السلط من عنيت الرى منك سنة بابن احديد مشيره بميوم إم كه بابن حريث فيه الالرادوم بين الل قورد ماس مع اين مدا مدا من الميز كما لت استام منك

مے دیک نفذ کا انکاریمی گغرہے۔ قامنی عیاضؓ (۲۲م ۵ م) مکھتے ہیں ،ر

وقداجم السلون ان القرآن المتلوبي جيم اقطار الموض المكترب في المصحف بأيدى المسلمين مماجعه الدن فتأن من اول الحب الله مب الطلمين، الى أخر، قل اعرف بب الناس، إنه كلام الله ووجه المنزل على نبيه عمد صلى الله عليوسلم وان جيع ما هيه حق وان من نقص منه حرفاً قاصدًا لذلك اوبدل بجرف أخرم كاندا وزاد فيدح قامما لعرف مل عليه المصحف الذى وقع الاجماع عليه واجع على اندليس من الغران عامد الكل فذا انه كافر له

از جرب تمام ملافوں کا اس براجاع ہے کہ قرآن کریم جر مام کونیا ہیں بڑھا جارہ ہے اور ممالان کے المحمول ہیں الحمد شریعیت کے اول سے قل احوذ برب الناس کے آخریک کھا ہوا و و و فتین ہیں مرج دہ ہے وہی کلام النہ ہے اور یہ فدا کی وہی وجی ہے جواس کے بنی مفرت محمد ملی النہ علیہ وسلم برا تری اور یہ کر جر بجوائن ہیں ہے وہ حق ہے ادراس پر بھی سب ممالان کا اجماع ہے کر جواس میں سے قصد آ ایک حوث کم کرے یا اسے کسی دو سرے حرف سے بدلے یا اس میں کوئی الیا حمث بڑھا ہے جواس قرآن کا جس برسب کا اتفاق ہے مہیں ہے اوراس پر اجماع ہے کہ وہ قرآن کا تہیں اور وہ یہ سب بچہ تقد اکر رہا ہو تو وہ ہے مک کا فرہے۔ حضرت عبد النہ بن صور و تھی فرماتے ہیں ہ۔

من كفر بأية من القران فقد كغريبه كالأ . . . . ومن كفر به فقد كنرياً لله يجه در حرب مرسف ایک آست کامی اسکار کیا اس فرارست قرآن کو اسکار کیا اور مرسف قرآن کا اسکار کیا اس فرات ملی الدُولا کا اسکار کیا ۔ حرب عبداللہ من اسمنوت ملی الدُولا وسلم سے روابیت کرتے ہیں اور من جد آبیة من کتاب الله من المسلمین فقد مل ضرب عنقه الله در حرب مسلمانوں میں سے میسف قرآن کریم کی ایک آبیت کامچی اسکار کیا۔ وہ محرون زدنی ہے۔

### رضاخانیوں اور قادیا نبوں کا عذر لنگ

موانا احدرضافا اددمرزا غلام احرکے عالی برکتے میں کہ خان صاحب اورزاضا اسے قرآن کیے میں یہ تبدیلیاں جان کرنہیں کہیں۔ انہیں بھرل پرکیوں نہ محدل کیا جائے جو آیا عرض ہے کہ مرانا احدرضا فان کے ہرویہ عذر کیشیش نہیں کرسکتے۔ ان کا احتقادہ کہ موانا کی قوت ما نظر محبی فیعلی نہیں کر تکھتے ہیں ،۔

حزیمات نقد کی تافق میں جولگ تعمل جائے توطن کرستے۔ اسی قیت فرا دینے کہ دوالمحق میں جولگ تعمل مجائے توطن کر سے فوان کے مسابقہ جو کی مراج دولی تعمل میں جاکہ و کی تعمل میں ان افغلوں کے ساتھ جو کی موجود ہے ۔ ۔ ۔ اس جو کا بوس میں جاکہ و کیکھتے میں توصنی و موطر ما تعمل دولی میں جاکہ و کیکھتے میں توصنی و موطر میں جو تا بان اعلی میں جاکہ و کیکھتے میں توصنی و موطر میں جو تا بان اعلی میں جاکہ و کیکھتے میں توصنی دیا وہ موسر میں جو تا بان اعلی خدا دا و قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کے تابی حظر میں کہ سکتے ہیں کہ فدا دا و قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کی تابی حظر میں بھی کہ میں کہ مدا دا و قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کی تابی حظر میں بھی کہ مدا دا و قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کی تابی حظر میں باتھ میں کہ مدا دا و قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کی تابی حظر میں کہ میں کہ مداد اور قوت ما فظر سے سامری چودہ سور میں کی تابی حظر میں کہ کے تابی حظر میں کی تابی حظر میں کی تابی حظر میں کی تابی حظر میں کی تابی حظر میں کہ مداد اور قوت ما فظر سے سامی چودہ سور میں کی تابی حظر میں کہ کی تابی حظر میں کی تعمل کی تابی حظر میں کی تابی حلی کی تابی حلی کی تابی حظر میں کی تابی حلی کی تابی حلی کی تابی کی ت

انب آپ ہی خور فرمائیں جے سب کتابیں اس المرح حفظ اوریا و ہوں کیا وہ قرآن کریم کی آیات میں اس قسم کی کملی غلطیاں کرسکا ہے۔ مولانا احمد بیفاخاں کے مشقد خاص کر محد فیضی

کھتے ہیں ،۔

سې کوچ ده موسرس کی ساری متداوله اور نیم متدا ولکتب یا دختیں بلکوان سے صغی وسط کی قلاش میں مجم معبی خطاند ہوئی کھ

جناب سد محد کمپرهیوی کی شهادت سے بھی بتہ جیٹا ہے کہ قرآن کریم کی ا**ن تید همی کو** اُن کی قرتِ مافظہ کی کمز دری پرمحمدل تہیں کیا جاسختا، موصوف کھھتے ہیں ،۔

اب جرگابوں کو کھولا تو مفرسطرا در تبائی ہر تی عبارت میں ایک نظر کا فرق تہیں۔ حب قرآن کریم کے علادہ دوسری گابوں میں ایک نقط کا فرق تہیں بڑا تھا۔ قرقراً وی کیم کی آیات میں رتبد بلیاں مجول سے کیے ہوسکتی تھیں معدم ہوا آپ یہ سب کچر فرام موستے تھے۔ اب آپ ہی سرمیں کیا یہ سب کچرا تک گریز کے اثبارے پر تہیں ہور وا تھا جروا میں میں تبدیلیوں کا جواب قرآن کی تبدیلیوں سے دینا چاہتے تھے۔

کے بیان کی جوات سے اس میں ہمی مرزا علام اسمد قادیانی اور مولانا اسمد مضا خان بھی میں دہے ہی ۔ تفصیل آپ کو ہمارے دسالہ عمل حدیث عمد صدید کی زد بنی " میں طے گا ۔اسے علاوہ جو بیزان مقر شخصوں میں مشترک ہے وہ فخش محوثی اور بازاری زبان ہے یہ کی ایک جملک آپ دسالہ "میرمتا جا سر آنا جا" ہیں دیکھ چے ہیں ۔

اله الزادى كي أن كبي كماني صنع معرف مركودها عده حيات المليمة ت مبدا ملامعروكراجي

یرچذ جہات سے قا دیائی ادر رضا خاتی میاسی فکروم ل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں ہسس وشتراک میں بیہاں تک جسعے کر قراس کیم کی گھٹم کھنا مخربینے کرنے میں مجی انہیں کوئی جا سیانع نر دیا اس کی اہمی ایک فختصر جبلک کے ملا خط کرسکتے آب قدیم شرک پر ایک نظر کیمھیے کہ :

### قادياني اوررضاخاني اصل الأصول

ندگوره بالامجلر د جره اشتراک کی اصل جار باتمین میں نگریزوں کی ساسی بالسبی کی میر تمزلتل حمایت ﴿ مسان مِن تعزیقے کی مدد دکو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا ﴿ تُورِکیا ۖ اُمرادی کی نمنتف بہبورُں سے نمائنت ﴿ تَرَان یاک کے الناظومعانی میں تمرلیفِ

جبان کمسبها بات کا تعلق بریوی حزات خود عمی کمی مدیک اس کا احتراف کرتے میں۔ مدسری بات کی عملی تقدیق سے ان کا نٹر میچر مجرام اسے۔ باقی رہی تمیسری بات رسوید ان کی قوری تاریخ ہے اور جو بھتی بات ان کا دن رات کا مشغر ہے۔

# المحريزول كى سياسى پالىيى كى حايت

الم معدود صاحب كومولانا كم انتريز واز يوسف الكارنهيس اب عرف الكي حكمت الاش بوري

سے بہان تخریجوں کی مخالفت عزوری مخی جوانگریزوں کے طوف ہوں اور ان کے اقتداد کو کمزور کرتی ہوں جناب سود احمدها حب مولانا احمد رضا خال کے دفاح میں تکھتے ہیں ،۔ ترک موالات کے نتیجے میں فررا ہی بعد اور حصول ازادی کے بعد زنم گئی کے مبر شیعے میں جوعدم توان متر قدع تھا بجٹ اس سے عقی اور اسی بنا پر اس کی مشد میہ مخالفت کی گئی جن متدین علمار نے مخالفت کی ان میں سرفہرست احلی حزرت بر طوی کا نام نامی نفوات کم ہے گئے

اس شدیری الفت نے واضح کردیاکہ آزادی مہندگی ان مخرکیات میں مولانا احد مضافال انگریزوں کے سب سے بڑے مامی نقے اور ان مخرکیوں کی مخالفت اس لیئے کہتے ہے کہ کہیں انگریز مہادر مہندوشان سے مطلے مز جائیں .

ے لیے متارول سے ملقہ کس رہے ہیں جال کا طاق کا دول سے ملقہ کس رہے میا دیے اقتبال کا

رید یوں کے اس مؤقف سے ٹابت ہے کہ مولاگا احد مغا فال برطانوی اقداد کو طویل کرنا چاہتے تھے اور اسے مسل فول کے لیئے سائر رحمت فیال کرتے تھے۔ ترکی خلافت پر شرعی بخشیں کہ ترک شرطًا فلافت کے الم نہیں اور چار سوسال سے جوان کی فلافت میں آرہی تھی سب ناجائز تھی۔ یہ باتیں مسب اسی سیاسی مصلحت کے لئے تمنیں۔ بذات خودیہ ایسے ممائل دھے کوان پراس قدر دور دیا جا آ۔ اسی طرح مولانا احد منا فال کا انگریز وں سے مالی احد دیا ہے کی معنوط کئے جا کہ اسی سیاسی پالیسی کے لئے تھا کہ انگریز ول سے پاک میڈوشان میں زیادہ سے نیادہ معنوط کئے جا اور کھنے تا میں ایسی معنوط کئے جا اور کھنے ترک کہ کی احادیث بیش کرنا یہ میں۔ انگریز ول سے احداد لیعنے کے جواز پر کفار سے جسیے قبول کہ کی احادیث بیش کرنا یہ سب حرکات اسی سیاسی معنوط سے لئے تمیں۔

له فامل ریوی اور ترک موالات مسا

## عدم توازن کی تجث

توکی فلافت می حرف بندوستان کے سمان پی دیتے۔ آزاد قبائل احدافقا نشان سے

اس کے ساعۃ تھے۔ یہ تحریک عالمی سطح کی متی جس کا سرکز ٹرکی متی بسلمان ٹرکی کواس قدت پر

لانا چاہتے تھے۔ کہ وہ مبندوستان میں مرا فلت کرکے انگریزوں کو وہاںسے بہپا کہ سکے۔ اگر

ترکی اس قرت میں آ جا تا تو آزاد ہند وستان میں سلم اقلیقت کو کوئی خطرہ دیتھا۔ مبندواکٹریت

پرمرد قدت ترکی فلا فت کی توار لٹکتی رہتی۔ جو ترک مبندوستان سے برطانیہ کو کا لف کے بیئے

بہبنچ سکتے تھے وہ اپنے سمان معاقب کی احداد سکے لیئے کیوں مذا سکتے تھے

یہ سب احدر خلاحت حتمانیہ کی قوت و شوکت پرموقہ ف تھے۔ انگریز ٹرکی کی اسی قرت کو

یہ سب احدر خلاحت حتمانی کی قوت و شوکت پرموقہ ف تھے۔ انگریز ٹرکی کی اسی قرت کو

خم کرنا چاہنا تھا۔ جو مسمانوں کے لیئے سہبارا بن کتی تھی۔ فود ترکی پر محومت کرنا اس کے بیش نظر

زشما۔ شیخ البند صنوت مولانا محدر مجمن ترکوں کی حاست میں مہیش میش سکتے اور مولانا احدر مفا

خاص شریف کے اور انگریزوں کی حاسیت میں مہیش میش سکتے اور مولانا احدر مفا

خاص شریف کے اور انگریزوں کی حاسیت میں مہیش سکتے اور مولانا احدر مفا

اس تغییل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخریک خلافت میں مجر می طور پُرسمان اکٹریٹ میں مجر می طور پُرسمان اکٹریٹ میں ستے۔ سندو ستان کے مہدواس مجر می کتر کیک میں اقلیقت میں ستے بخر کیک سمان فوں کے باتھ میں متی اور سندوا کئر زوشنی کے سہا سے اس کے ہمزا بن گئے ہتے۔ یونس ان کی ایک تا ئید میں جو بھی موضوع تھا اور کسس محتی جی کی سلائی موضوع تھا اور کسس کے سندوں کی تائید محتی ایک امراد کے ورج میں متی ۔ جوایک مہایہ قوم سے دوسری مہایہ قوم کو فر رہی مجانہ وم کو فل رہی محتی ۔

مولانا وحدر منافال اگرتری خلاحت کے خلاف مذاکفتے اور مسلمانان مند ترکوں کے لیے ایک علیم قرمت بن جاتے۔ تو تا ریخ اسلام سقوط سرنا کا داغ کمبی مذو تھیتی جب تو یک ناکام مرتی ترکی کر در پرگئے اور اگریز بھرسے تھا گئے تو مولانا و حدر منا فال کے ماحی مولانا کے میای کدوار پر بره و الن کے لیئے صدم قرادن کی مجٹ نے میٹے۔

میں بہو موالے بعد میں ول مرسار کھ لیا میں کم اور کھی بھٹو کالما ہے کئی ابنا گھرکہیں اس میں بھٹو کا اسے کئی ابنا گھرکہیں اس میں شکست بیس محمد می طور بہر میں ان اکثریت بیں سکتے اور مبدو کا ان میں میں کئی کئی کے مسلم اول کے فاعلیہ میں کہا تھا ،۔
مدارت میں کہا تھا ،۔

کچرشربنیں کوئ تعالی شاند آب کے وطن اور مبندو سان کی سب بے العدہ کیر تعادہ اور مبندو سان کی سب بے العدہ کیر تعاد قوم دمبندد کو مرد کی کریں رکھ کوری ہے ہیں گئے تعدید کے میں بال دو قول قومرں کے اتفاق وائتا و کر مبہت منید اور منتج دیجہ فیز، سجتا ہوں اور حالات کی نزاکت کو فوس کر کے جوکش اس کے لیئے فریش کے حما مُدنے کی ہے اور کر دہے ہیں اس کے لیئے میرے دل میں بہت قددے ہے

# حنريث يرخ الهندكا دوقومي نظريه

صنرت شخ الهند في بهال مندو دن اور مما الال و وقر مين قرار ديله باس سد پر ميلا هے كدود قرى نظريه كركي جوافت كدوفت مي جي موجود مقا اور حفرت شخ الهند اسي كدوا مي سقة ويرن كا استاه اسي كدوا مي سقة ويرن كوئي بعد كي بدا وار منهي مشركه مقاصد كه يف دوقو مول كا استاه فري بات منهي اس سكه با وجود و وقومون كا قوى وجود اور طي نظريات ابن مجر قائم مده منكة مي امردي استاد كا يمطلب منهي كدو وال قومي اسينة اسينة على احمامات اور اور تقاطرات اور المستاد و استبرداد مود كري م

نه ملك من حقد أول مدليًا

## اقلیت اوراکثرمیت میں عدم توازن

معن مالات میں ایک ملی اقلیت این مین الاقرامی اکترست سے اپنی مفاظمت کرسالان پید*ا کرلی*تا ہے . صنرت مینے البنڈنے متر کمی خلامت میں مسلما نوں کی عالمی اکثریت کے مسابقہ بندوستان کی میرسم اقدام کی تائیدوا مادیمی ماصل کرلی متی اسپ نے ان کی اس تائید کوشری قدر كى تكامون سے ديكما اوراين اس تطريمي اس كا ذكر فرايا بموطن مون كى تيليت سے دو زن قرمیں ملے واشتی سے رہی اور ایک دو سرے کا مائد بھی دیں۔ تواس میں کوئی وجہ تدخ چیخی مسلمانول کی مالی اکثرست کے ملئے میں مندوشان کی میرمسر اکثرمیت اس کی مسلم محترت سے دب كردىتى اور اگراسلام كى تبليغ كاكام مى سائدسا تد مبلارتها توكوئى وجرز مى كى اقلیت واکثرت کے یہ فاصط بہت مذکب اورسٹ میکے بہتے۔ اقلیت اور اکثریت کے اس بین الاقوامی توازن کا ایک مگرجناب معود احدصا صب نے بمی اقرار کیا ہے۔۔ ا قلتیت کا مم د مب کوئی مک اکسا تنزید توکسی کی عجال بنیں کر کہسس کو ميرمى توس وكي سك اس فتيت كرتوم فود شابره كرد ب بي كداكر إكتان تری ہوتاہے تو اس کی قرت کا اثر مبند و ستان کے سمالوں پر ازخود ہرتا ہے۔ اس ختیتت کی روشنی می تخریک خلافت اور تخریک ترک موالات میں مندوستان کی عیر مل کثر تیت اور ملم اللیت کے عدم توازن کی بات را ہنہیں یاتی ۔ اگر بخر کی خلافت کامیا برجاتي توأزادي مندكانتشه كيداور موال

یمی بات ملائے می کمیٹ نغری اوراسی لیے وہ خیرسلم اقوام کے اتفاق وانخاد کوقدر کی نگا ہوں سے دیکھ دہے تھے۔ ہندوستان میں اس وقت ہندومسر موال ہواکرنا دوامل انگریزوں کی حمامیت کے لیے تھا۔ ابتدار میں خیرسلم قوام اتنی میداریز تمثیر کرمسلمان کوٹیڑھی

له تافل بري اور وكسوالات مال

توسے دیمیں بردادی کی تعریباتهم مخرکول میں قیادست مسلان کے باعثیم می بندو بھے کا کت انگر د مکوست نے اُمٹا یا عمّا تاکہ سمان کی طرح بطانوی اقتدار کر دینے لئے ساتے رہمت سج لیں مسودا حدماصب کھتے میں :۔

تاریخ شاہرہ حب مب اہل دھن آئیں میں دست بھیبان ہوتے۔ زمین اخیار کے مقیفے میں مہلی گئی۔ انگریز مبہت ہشیار تھا، س نے تینج سیاست سے کام لیا جوکسی کو تفریز آئی۔ اس بینے ان کے افتدار کو مبایر رحمت سی گیا۔ یہ مسود صاصب کا یہ کہنا درست منہیں کہ وہ تینغ سیاست کسی کو تفرید آئی۔ وہ خود ایک مجگر علمار جن کے آئینی جزم کا افرار کر کھیے ہیں۔

اسوائ چند ملیار کے مصلت وقت کے تحت سب بی نے اچھ میزوں کی حالیت میں ما دیت سمجی ایو

بی ا فرس ہے کرمود ماصب فود بی اس تیخ میاست سے کھائل برسک فاقعت کو برباد کرے انسان میں افزوں ہے کہ فاقعت کو برباد کرے انسان کے ذکورہ خلبر کو نقل کرنے کے جدا اقتحاق وانخاد کے الفاظ کو دورت موالات کے ارسکتا ہے۔ ملی امود بی افعاق دائقا کی دا بی سب کے ماتھ کا کوشتہ مون منسانوں سے بی بوسکتا ہے۔ ملی امود بی افغاق دائی دائی میں میں دورہ اعب موزت شیخ البندی حیاست کی جذبات کے آبیز بی آگار کم الحکویز کی کی تینے میاست سے مرک طرح کھائل ہوتے اور باحث کی ایک جیلی۔

میرت ہے کہ ایک متنا دعائم بندوں ادر مکون کو دحدت موالات دسے میا ہے۔

میرت ہے کہ ایک متنا دعائم بندوں ادر مکون کو دحدت موالات دسے میا ہے۔

بريلوي تحرلف كاليك تموز

منزت شخ البناء كاخطرايك دفد بير يُرصي اب ديكيس كدكس مي مخاطب الن له فاخل بريوي اورتزك موالات مسامه لك اينطأ صطاع مع ومنا مايم میں معود صاحب نے ابنی اس مبارت میں انہیں ہند و اور سکو بتا دیا بخد بین بیر سم اقدام کے اتفاق و استحاد کے الفاظ کے انہیں اختافی مسئلہ بنانے کے لئے موافات سے بدل والا۔ معزمت بیخ البند نے اس و عورت و بائے کی معزمت بیخ البند نے اس و عورت و بائے کی معزمت بیخ البند نے اس و عورت و بائے کی معزم دو یہ بند جو انگریز ول کے خلاف میاسی کام کو میں ہنا ویا دیر موانا احد مضافال جو بر میم کو میں مدم توازن کا محترب میں مدم توازن کا محترب میں موانا احد مضافال میں مدم اس کے بیئے انگریز ول کے معرب کا جا در موانا احد مضافال اس کی معرب میں مدم توازن کا محترب میں موانا احد مضافال کی معامیت کا جا در بدا کیا جائے اس و مصافیات میں موانا احد مضافال کی برطاندی حامیت کو حالے میں کو شرع میں جو شرع میں بیٹ موانا احد مضافال کی برطاندی حامیت کو حراف مستقیم کے کہ گئے ۔

ا محربز و شمی نے ملمار و دایا بند م کو مداستدال سے متبا وز کردیا متعا، فاعنل ربلی ی نے مراط مستقیرد کھایا کھ

کیایی مراومتنج جب کی بریری صوات بخکان نماندن می خواسات ماکست بی به مراومتنیم وه وه به عب پر پها انعام یا فتر اوگ جلته سب مالات می سے کوئی انگریزوں کی جانب می منبی جلاد انگریزوں کی جانب کوصرا ومتنیم بتو اسپندان ٹیھ موہم کوا عد گرے کوئی میں گرانسے کیا لیہ موانا احد مفاقال کا کسیاسی کروادہ ؟

## مولانا احدرضاخان كاصراط متنتم

مکن ہے کئی کوخیال گزید، ٹا پرمولانا احدرمنا فال نے انتظامی وطن کے لئے کوئی دورپروگوم چیٹی کیا ہوا در موصرا طامستیم ہو الیا ہر گزنہیں بمولائک ہاس اس سلسے میں کوئی پر دگوم نہیں بھا۔ اس نز بربی سے جننے پردگرام نکھے سب منفی ہی منفی تھے۔ انگڑیزوں کی سلامتی سب میں فدرمٹر کرمتی اور میں ان کے بال مراط مستقیم تھا۔ ان کے اس پردگرام

ا فاض برطری اور ترک سوالات صديم

ك شرك بالمعال يد عقد اوراشي كى محمد النبس الية دور وحوب سد إدكائي جاتى تتى. ا من ان مندر حكم عبا دو قال مبي . أ ترك خلافت ك لائن نبي ال الحريندل ہے اپنے دین کاموں کے لیے امداد این اما کر منہیں ، و شراعیت کی ترکوں کے خلاف بدا وات نا جا رَنهي. @ تركول كى مجا ز پر مكومت جا ئونهيں ۞ ديم الم أكثريت سے بجے كے ليے الحریزی اقتدار کوطریل کرنے کے اقدا مات نا جائز نہیں ۔ ۞ اسپے سوا دومرے فرقوں کے كوكول سے من مُننا اور ان كے ساتھ الحما مُعِيّا جاكز منهي كمي بيبوسے ابل وطن كا بتحاد جاكز نهيں ا متاه كريلي من شريف كروم ف جنك يورب من المكريدون كاشرمناك ما تدويا ا در ترکوں کے مثلاث بغادت کی تقی ، کے لیئے دعائی کی جاتی تقییں اور اسے ترکی خلافت مع تجات دلانے والاقرارد يا جا اتفار أنكريزول كى سلم مبدروى كى دل كمول كرتوليك كى مِاتى يتى اور الكريز ديشن علماركو مداعتدال تيورسف واسل قرار ديا ما آعقال كوخلات ديني لائن سے بڑے مستح اور مرضع فقے تیار کئے جاتے اور اہل اسلام کے ل کر بیٹنے کی جدواہی ا يك ايك كرمدودكي مآتي \_\_\_\_يدوه مراطستتيب جومولانا احدر فذا خال في اسينے بسرؤل كود كما يا تشار

# سياسى امُور ميں شرف نىپ كى بجثيں

بنده سنان میں حب دات بات کے المیال برمبنده مطامعتیں مرربی مقیں اور مبنده جوان ا متیازات سے ننگ آئے ہوئے تھے کثیر نقداد میں سلمان ہورہ سے بین اس وقت مولانا احدرهنا خال نے فتوسے و یا کہ و نیوی معاملات میں خاندانی امتیا زات کو نشوانداز نہیں كيا جاسكاً. اس دو د صارى توارسے ترك بى گھائل بوتے ستے .كدوہ قراش ميں سے منبي اور ر پرا بگینده می برتا مماک ترک فلافت کے الم نہیں۔ الاخد کیجئے ۔۔ «معالم سلانت ودین میں نسب کا کچرا عتبارتہیں «الم سنست نے اس کا

دد کیا ہے کہ صرور شرف ونسب ہیں کو اس میں اٹر ہے ہیں۔ شرف نسب کی ریجٹ مرف شریف کو کی حاست اور ترکوں کی خالفت کے لئے تیڑی گئی بٹریف ہے مٹمی النسب تھا۔مولانا اس کے شرف دنسی کوماسے لارہے ہے اور اس کے ایکر پڑوتی ماز افرکرنے کو درست سجھے ہے۔ واکڑا قبال نے بجاکہا تھا۔

شرعی خلافت قرمین میں مخصر ہے۔ دور اشخص خلیقہ تنہیں ہوسکتا تھا اور قراش جب کیے کے دین قائم رکھیں کے ان کا مخالف دخلافت عثمانیٰ کا داعی ذلیل در روا ہوگا۔ بزعباس حب دین کو اس کی سیاسی خلست سے قائم رکھنے میں کمزور پٹسے تھے تھی ہنہوں

نے فلافت ترکوں کے میردی متی ریر حوال سے فلافت چینا ند تھا۔ خود ان کی خدمت کر ناتھا۔ اور ان کی خدمت کر ناتھا۔ ا اگر قراش دین کو عصری تعاضر اس کے مطابق اس کی شکرہ سے قائم ند رکھ سکیں تو کیا بینا جا تنہے۔

که به در مرداری کسی دیگرسم قوم پر وال دین ؛ ترک اس دفت سم ممالک میں بڑی قوت سقے۔

بز مبّاس نے اگریہ و مرداری ترکوں پر وال وی محق تو یہ کوئی نا جائز کا بھی تھا بغلامت مثما نی توریش ہے۔ ترمین سے بغا دت نہیں ۔ امنی کے پر وگرام کی تکمیل و ندئیل محق یہی وجہ ہے کہ اسکویزوں کی

سری سے جارت ہیں ہم ہیں۔ ننومی ترکوں کی ناکامی پُرے عالم اسلامی کی ناکامی تھی .

ویے نادک دفت میں یے بنت انتقا اکر « ترک شرفاخلافت کے الی نہیں ، انگریوں کی دوررس نگاہ کا پرتر دیاہے .

ا تبال مردم تركور كي ناكاني كومولانا احدر صاحان كي طرح و تست ورسواني نبيس محمد

رہے تھے. دہ اسے مسلان کی نا کہ ٹائید کا قاعدہ سجھ تھے. وہ جانتے تھے کہ لا کھول شارے نا پید ہوتے ہے کہ لا کھول شارے نا پید ہوتے ہی کہ ہر محکاروش چبرہ کھنتا ہے. ۔ شارے نا پید ہوتے ہیں بت کہیں مج کا روش چبرہ کھنتا ہے. ۔ ہ اگر شما نیوں رکرہ غم فرن الزکیا تم ہے ۔ کہ خوب صدم زرائم سے ہم تی ہے تحریبدا

## مہنی مسزم کے انسان

معودا حمدصاصب نے لکھا۔ چندعلما سکے سرامصلحت وفتت کے بخت سب ہی نے انگھڑیزوں کی جماست میں عافیقت سمجی۔ وہ لوگ کون عقے جرا چنے موقعت پرعزم آ ہنے سے ڈٹے رہے۔ جناب مسود احمدصا حب کے یہ الفاظ مجرسطینے ،۔

منافارہ میں مولانا محووجن نے رستی خطوط کے ذریعہ آزاد مملکت کا خاکہ میں گیا۔
اس خاکہ کے لیئے مولانا محووجن نے رستی خطوط کے ذریعہ آزاد مملکت کا خاکہ میں گیا۔
کری سے مل کرجاز پر ترکی اقتدار کے خاتمہ کرنے کی بجر پُر کو کسٹسٹ کر سے تھے۔
ترکوں پر علما جی زومولانا احد ذینی وصلان ۱ اور علما میند و بریوی علماء ای طرف سے
کفر کے فقرے لگائے جارہ ہے تھے۔ مولانا محدوجین نے مجاز میں ترکی وزیروں سے
بات چیت کی۔ گراسی اثنار میں شریعی کو نے ترکوں کے خلاف جگ چیڑوی
شریعی مکر نے ترکوں کے خلاف ایک محفر نا مربر مولانا محدوجین کے دستی خلاکرانا
جانے مگروہ رو پُوش ہو گئے۔ حب بامرائے توکر فارکر کے انگرزوں کے حوالے
کیے گئے برکافیادہ میں قامرہ کے قریب ایک جیل میں نظر بند سکتے ہے۔

حفرت يشنخ الهندكا فتوسط ترك موالات

مولا المحدرمنا خال فے مبیت کو کمشسٹ کی کر مبدوسم سوال پیدا کرکے برطانوی اقتدار کو اور

طیل کیا جائے دیکن علماری می خاموش مزیقے موانا احدرضا خال کا مما نعب جہاد کا فتوی و یا دو اور کیا جائے ہے ۔
دیا دہ کا میاب مزہو مکا کیا مند اور کیا معمان سب ابھیزوں کے خلافت صف آزار دیدے ۔
ایک وات صنرت شیخ البندہ کا فقدے تھا اور و دسری طرف مولانا احدرضا خال انگریزوں کے میں فتوے دے دہے میں انران کی نسے فیعد اکثریّت نے صنوت شیخ البندہ کا ماتھ دیا مسود احد صاحب افراد کرستے میں ۔۔
ساتھ دیا مسود احد صاحب افراد کرستے میں ۔۔

" مطاقلت میں کا نکولیں کے قوم پرست مبند دسلمان اور تخریک فلاخت کے داعی ایپے شترکہ دہشن انگریز کے فلاف متحد ہوگئے۔ ہر شخص ترک موالات پر گلام انظر اس تا تھا۔ فالفت کی کمسی میں جراکت مذھی کے

مقر مکی خلافت کے بعد صفرت کیشیخ البندائے تکو کمیں ترک موالات عثرہ ع کردی تھی۔ مولانا احد رضا خال اس تو مکی میں مجی آج برطا نیہ کے حامی تقے ۔ اتب نے بھر فتو نے دیا ۔ کہ دین تعلیم کے لئے انگریزوں سے مالی اماد ماصل کرنا ہائکل جائز سے ۔ اسلام ان سے تحطع تعلقات کی تعلیم نہیں و تیا۔

### مولانا احدرضاخان كافتيا

تعلیم مین کے لیے گور شنٹ سے ا ماد قبرل کرنا جو ند مخالف شرح سے مشروط ا در دداس کی طرف منج ہویہ تو نفع بے غائل ہے جب کی تخریم پر شرح مطبر وسے اصلاکوئی دلیل منبس دین پر قائم رہو گردین میں زیادت مذکرو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا در خلفائے را شدین رضی اللہ منہ سفسلاطین کفار کے جدایا قبول مذفر المے۔

لیه فامنل برملیری در ترک موالات صفی علیه ایمجة المؤتمزنی آیات المتحدّ ملا مولانا احدرها فاس کے مغبّی ووق کی داد دیجئے. دوسرے مکول کے سلاطین کو پنے ککٹ کے سلاطین قرار دیتے ہیں ۔ تاکہ انگریزوں کے جبیدا در نذرانے اپنے لیئے جائز کرسکیں ۔ اب ہم بیبال حنرمت شیخ البندہ کا فترسافے ترک موالات مدید قار مَین کرتے ہیں مِس کی بنار پر شخص ترک موالات پر تُولانغز آیا تھا ،۔

## مضرت في الهندكا فتولي

دائع حب که شرق و فرب کے مسلان پر قیا مت فیز مصائب کا بیباز ٹوٹ پڑا

ہے۔ حب کہ اندیشہ کے مفلانت اسلام کا جباز اُ اُلگ قط فالاں کی موج سے

مکواکر باش باش ہو جلے جب کہ ہر فردِ مسلم کی دوج موت کی دھکیاں دینے

دالے توادث سے لرزرہ ہے۔ بلک اگر عاقب بینے کام لیا جائے توہراک

والے توادث می لرزہ ہے۔ بلک اگر عاقب بینے کام لیا جائے توہراک

وشیائی اور فرص ماہر ایک ہندوک تان اپنی افلاتی جرات اور ازاد اندم تعقبل کو

ماہر المبداس جدوج بدیں ہے۔ کہ اپنے جائز حقق اور داجی مطالبات

کو بال ہوئے سے بجائی کا میابی ہروقت فدا تعالی کے جائے میں ہے۔ کین

و فرض شری قرمی اور وطنی حیثیت سے کمش خص پر عائد ہو تلہ تواس کے

و فرض شری قرمی اور وطنی حیثیت سے کمش خص پر عائد ہو تلہ تواس کے

اداک نے میں ذرہ بحر تا ایک خلائال جُم ہے و

دیر امل فلوت سے کوئی سیاسی آو می نہیں ہوں اور میری طویل زندگی
ثا بہ ہے میرامطے نفر ہیشر ندمب روہ ہے اور یہی وہ معمع نفرہ حب سے مہندوشان سے ماٹما اور بھر ما لگاہے ہندوشان بہنچا یا بھی میں ایک لور کے
لیئے کسی الی سخر کی سے دینے کر ملیکہ ہنیں پا اس کا تعلق تمام جا حت اسال کی فلاح و فوزسے ہو یا دشمنان اسلام کے واب کے جواب می خود اختیاری کے طور پراستوال کی گئی ہمر الماسے والی اکر مجھے علم ہواکہ مندوشان کے ارب سبت وکش دے اس کے خود پراستوال کی گئی ہمر الماسے والی اکر مختص مراک مندوشان کے ارب سبت وکش دے اس خوری طریقہ کار ا بے فرص کی ادر ایک میڈوسان کے ارب ا

کے تخفظ کا قرامدیا ہے۔

ایک صریح تقلیم اور رسول اکرم میلی اندرطلیہ وسلم کے ایک روش اسوہ حسند کو
مضبوط تقام لیں اور نقع وصر قرمی کا مواز ندا ورعوا تب ملید کی پُرری ما پنج کر
کے اس کو بے خوف و خوانجام تک بہنجا میں اور وہ اس کے سواکچ بنہیں ہے۔
کراعدار اسلام کے ساتھ تھا وان و موالات کو احتقادًا وعمل ترک کردیں اس سکم کم کے مشرمی حیثیت نا قابل انجار ہے اور ایک معاوق مسلمان کی مغیرت کا ایسے مالات میں بہی اقتقاد ہوا جا جائے ۔

محمود جن عني عنه الله واليتعد المسالم

مولانا وحدرها خال کی شخصیت حزت شیخ البندیک مقلیط میں کچے دیمی میل اول کی اکتریت حزب شیخ البندیک ساتد بمتی مولانا وحدرها خال نے مب موس کیا کومسلمالاں ترکول کی میانت مسمع طرح گوارامنہیں کرتے ۔ تو آپ نے بتر کیپ ترک موالات کی مخالفت اور ایکزیز ول کی حابیث کی ایک اور ماہ نکالی سے موصا حب کھتے ہیں در

ترکوں کے خلاف چندانگریزوں نے صقد لیاہے بیں ان انگریزوں سے کیوں ترک موالات اور ترک معاملات کی جائے چنہوں نے اس جنگ میں حتر نہیں لیا۔ معدد احد صاحب اسے نقل کرکے کھتے ہیں جبات ہے کی فرائی کے وج بحتین ہیں ہے کر انگریزوں کی خیر خواجی کی ایک اور وجہ نکال لی۔

ا بحریز بطور قوم کے تزکول کے خلاف تھے۔ یہ کہناکہ مبند کوستان کے انگریز مکرانوں نے مشرق وسطیٰ یا ترکی جاکر جنگ نہیں کی ، س لینے ان سے ترک موالات مذکی جائے۔ نہایت کمزور دلیں ہے اور من یہ ہے کہ انگریفس کی حاسبت میں مولانا ، حدد ضا خال کے یاس کوئی مضبوط دلیل مزمتی صوف انگریز ول کے مراحم خسروا مذان سے الیی یا تمیں کہوا رہے سکھے۔

# برماول كى طرف سع مختلف تحر مكول كى مخالفت

مرانا احدرمنا خال كے خليفہ مرانا نعيم الدين مرادا كاف مرادا بادے اسبام السواد الاعظم نكالا أور الطلع مي خلاضت كمينى كى نقته ما مانيان كيرهند ان مص توكيب ازادى كے خلاف برز ور مصنون تکھے مولانا احدرضاخال کی یوری جماعت ازادی پیندسمانوں سے ٹکھاتی رہی. ٹواکٹر ا تبال في تركول كى حاسبت كى ادر ترم كوالوادى كا پنيام ديا. تومولانا احدرمنا خال كم فليفرولانا ویدارعلی فی ای کی کفرکا فترا دیا تا م اس حقیقت سے ا مکار نہیں کیا ما سکا کر سرمیدان میں ا زا دی نیندمسلما نول کا غنبه را ا ور مواد نا احدرها خال کا فرسط مما نسب جهاد کامیاب نرمِ سكار انگريزول كياس اب اس كسوا چاره نه تفاكه مكسيس مندوسم موال پيداكرويا مائد. ترکوں کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مہندومتان میں دیسے مالات پیدا کر دسیے کے ہندہ عالمی سیاست کی بجائے ملی سیاست میں کھوسگٹر اس کے نتیج میں سلم انتحاد کمزور پڑ گیا اور بندومسلم التحاد برمسلم اكثريت كا دباؤيذر فإربيروه وفت تفاحب قائد اعظم مسلم كيك كوسله كر میدان میں کستے ان وگوں نے قائد اعظم کوعی کافرکہا ۔ حزب الاحناف بندلا مور کے موانا الإالبركات ميدا حدن منم ليك كوكسى فنم كاجنده وينا حام عنهرايار الغرض جرجاعت بعي ال مسلما نول کے ماصفے آزا دی وطن اور انگریزوں کی نما نفٹ کا پروگام لے کرآئی مولانا احدومنا خاں امدان کی جاحت نے اس کے ارکان پڑتھ فیرامد تردید کے گھے ہے ڈریغ برملے۔

ے نادک فتیسدے میدن چوڑا زانے یں تڑ ہے ہرخ قبر نما اسمشیائے یں:

ر منا خانی سخر کمی اس میدان میں کوئی ٹئی سخر کمی نہ متی اس سے بہید سرزاخلام احمد اس میدان میں بہت کسکے نکل مچکے ہتے۔ قادیاتی اور رضا خانی سخر کمیں ساتھ ساتھ میلتی رمیں اور مک و ملت کے خیرخواہ ان دونوں اور ان کے آتا دُن روانگریز دس) کا تختہ مشتی سبنے رہے۔ تخرکیب خلافت بسلم کیجکشن کا نفرنس بخر کیک ترک موالات جلی گاهد، و بربند، و دکترا قبال ، مسلم لیگ ، قائدا عظم درا مُرَّر مین کد، دریز کے بارے میں قادیا نی اور رضا خانی نفریات وافکارتقر پیا کیمال رہے اور عملی طور پران دونول جامتوں نے مسلما نول میں انتشار تعبیلا نے میں کوئی و قیقتہ فروگذاشت نہیں کیا .

مولانا احدرها خال اوران کی جماعت نے تحرکیب خلافت اور تحرکیب ترک موالات کے خلاف جرکام کیا اس کی کچو تنبلک آپ دیکھ میکے اب قرمی اور ملی متبات میں بمی ان کا کردار ماخلہ فرایسے۔

# قومی مهمات میں مولانا احمد رضافال کاکردار مرابیج کشن کانفرن

کی وم کی بقاس کی آئدہ شوں کی تعلیم اور تربیت برمخم ہوتی ہے۔ سمان آج مہندسے
عردم ہوئے تو انگزیز مکومت نے اسپنے نئے نظام تعلیم سے ان کی نئی سنوں کوان کے آباک افنی
سے بے دخل کرنے کی کومششیں تیز کردیں۔ دو ہری طرف ہند واکٹریت اپنے مخوص تمذن میں
میں ڈل کو گھیر نا جا مبتی عتی مسمان آزادی وطن کی حدو جہد میں دو سرے اہل وطن سے کشا بی
منہیں جائے تھے۔ کی دان کے تعدن میں گھرنا بھی نہاہتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عذوری تھاک لینے
دینی اور آرینی کرشتوں کو قائم رکھتے ہوئے وہ معمری اور حمراتی علم میں بھی آگے برحیں ۔ تاکہ
مب مک الزاد ہو وہ حکومت کی وقر دار یال سنجال سکیں ران مالات میں سمانوں کے لیئے
مب با تعلیمی لائے عمل سے کرنے کے سوا جارہ شتھا۔

بہی خوا مان منت نے باہمی مشورے سے ایک بڑے پیلنے پرسم ایک جمیت نواکا نعراس کی منیا درکھی ، س کا بہما مبسہ ، ہور دسمر کرنے ان کومقام ہ حاکذرکھا گیا۔ انگریڈسس فرس کی ہم اتجا جی نکرسے مبہت برنیان مقے ، بنے مضوص نقام تعلیم کے بغیران کا س مک میں اور تعمیراؤمہت مشکل تھا۔ مر اکتر برسائل وکو کا علیا واڑم لم ایج کمیشنل کا نفرنس کی تعلیم عمب کا میں احبار نوڈا گڑھ میں ہوا جس کے صدر و اکٹر صنیا کو الدین احمد پر وضیر علی گڑھ تھے ،اس کا نفرنس میں مبر کھر گگ بلار عامیت فرقہ بمبرین سکتا تھا۔

مولانا احدرمناخال نے کا ثنیا و ارتصام ایج کشینل کا نفران میں شرکت کوحام قرار دیا اور اس کے لیئے ایک منتقل رسالہ الدلائل القاسرہ علی الکفرۃ النیاچہ تعنیف فرمایا سرودی کامکس ما منے طاحلہ کیجئے۔ مولانا کی فتر لے طاحلہ ہو:۔

اسی مجس مقرر کرنا گراہی ہے اور اس میں شرکت کرنا حام اور بد خرموں سے میل جول آگ ہے اور اس باری آگ دجہتم ای طرف الدیا ہے اور اس باری آگ دجہتم ای طرف الدیات واللہ ا

> ول کے مجیرے میں اُسٹے بینے کے واق سے اس گرکوآگ لگ گئی گرکے میسندا خ سے :

> > 🕜 تحرمک علی گڑھ

برها ذی بندمی مب قدرا سلامیرسکول یا اسلامیر کا بج قائم بوت یا ان تعلیی ا دار دن کو

ك الداكل القابره مُثَ ثَالَع كرده معطف فال كادري.

چوق والی انجنیں بنیں۔ دہ سب کے سب بالواسطہ یا بلادا سطہ اسی سم بے بنورشی کاعلی فیشان مقد ملی گڑھ نے مسلما توں کے تہذی ورثے اور تاریخی رشنے کی اپنی با طائک بڑی حفاظت کی میں میں ہے ہے کہ علماری کو بعض ایم مما کل میں مرسید سے مبہت اختلاف محاد کی دنے باہند مولا تا میں کو میں گڑھ کالج اور بر نیورسٹی کی بطر دا کی تعلیمی ادار کے مخالفت کریں شیخ البند مولا تا محمود من علی گڑھ کی دعومت پر د ہاں تشریف ہے گئے اور آب کے مائے علما ر دیر بند کی جاحت میں بہت کو بر کری خرج جدیدا ور قدیم علوم کے مؤلز علی گڑھ اور دیو بندا کی دوسے کے قریب اسکیں .

مولانا احد مفاخال نے اس وقت کیا فترسے دیا ؟ الاخلہ کیج ، ر وض البن ملی گڑھی کو سیدها حب کہتے ہیں ؟ ارکٹ د : وہ تو ایک خبیث مُرتد تما کے

بمِ مُنظِيرِ مِولانًا احْدِدَهَا مولانًا حَتْمَنت على كا معدقه فرَّسط الماضل بو رـ

میں طرح ہے دیں یا د شاہ اکہ نے ذرتن بنائے تھے۔ جواس کے وزیران محامت
اور مزیران سلطنت تھے اسی طرح بر نیچر نے بھی اپنے فردتن بنا رکھے تھے جو بیر
نیچرکے وزیران نیچرت اور وزیران و ہر تیت اور مبتنین زند تھیت تھے جن کے
تام یہ بیں۔ ذاب ممن الملک فراب اعظم یا رحبنگ مولوی چاخ علی خال فراب
انتھار جنگ مولوی مثماً ق حین مولوی الطاف حین مالی بشس العلماء مولوی
وکا واللہ مولوی مہدی حس بری محمود خال شیل نعمانی ہفتم کرا می ۔ ڈیٹی نذیرا محمد
میدا وراس کے رفعار کے متعلق بریل لول کا یہ فتر کے آپ بیسے و کیچہ آئے بیل
جوشنی بیر نیچرک کفرات تعدیر تینید بی کسی ایک ہی گفر پر مطلع ہونے کے بعد
جوشنی بیر نیچرک کفرات تعدیر تینید بی کسی ایک ہی گفر پر مطلع ہونے کے بعد

له ملزظات مولانا احدرها خال حسرسرم صلا مله متجانب ابل السنّة صديم

مه می مجم شرعیت معلم ، تطعابقیا کافروسر تد اورب توب مراتوستی عذاب ایدی ہے۔

## 🕝 تحريك ملم ليك اور قائد أظم

قائدا نظم نے جب تو کیب پاکسان شروع کی تو مولانا احد رضا خال فرت ہو چکے تھے ہوئے کے ملا گڑھ کے نوجوان اس تو کیب میں ہیش ہے ۔ اس لیے لازی اس تھا کہ مولانا احد رضا کے ملا کے کو گئے مار کی کی است میں مولانا احد رضا کا است مولانا احد رضا کا است مولانا احد رضا کے ملا کا میں مولانا احد رضا کے ملا اور مولانا احد رضا کے ملا مولانا احد میں مولانا اور اور مولانا اور الحد میں مار مروک سیادہ نشین جناب او لا در مول محد میں قادری معلی خال قادری مار مروک اور مولانا و شدی میں مار مروک اور مولانا اور المولانا اور المولانا اور المولانا اور المولانا اور المولانا اور المولانات المولا

## فتوی سجاده شین مارسره شریف

یہ سب اعزاص و مقاصد هریح محربات شوید برشتل ادر حرام قطعی اور منجواِشتر و اِل و نکال و کفروضلال میں اور ان کے ہوتے ہوئے لیگ کی شرکت درکھنیت سخت حرام وممنوع ہے یہ

موتى سيرا المصطفة قادرى

له تجانب ابل السنز ملا عد الجرابات السنيه مدّ سبع سلاني مبيّ.

گیگ کامتعدد آل می چند در چند تبائخ دینید دم دات شرعید پرشتل ہے۔ ابہذا جر جامت اسے خلاف اس کی شرکت بیٹیا عرام معمدی مای دمال بواس کی شرکت بیٹیا عرام وسب خنس رت انام ہے ہے۔

#### فتوكي مولانا حشت ملى خال

ه حب لیگ کے نزدیک تمام کل گر اور مدحی اسلام شکرین صروبیات دین کفار و مرتدین در وابی و یومندی، مجی سمال بی توان کے ساتھ مزاخات و برادراد محالی چاره قائم اور معتبر واکر تا لیگ کا مقصد چہاہے ہے اور کفار ومشرکین و مردین و خودین کو بھائی بنا نا بحکم قرآن خلیم مناخت ہے . . . . . جرجعیّت اٹم و مدوان وقییت رئول پرششل مقاصد کو بردئے کار لانے کے بیات قائم کی گئی ہو اسس کا ممبر بنا اس بی شرکے بونا حام ہے جیج

### فتوسط مولانا الوالبركات قادري

کیگی جایت کرنا اور اس میں چند وینا، اس کا ممر بننا، اس کی دشا عت و جست و بنا، اس کا ممر بننا، اس کی دشا عت و جست کو فروخ دینا اور دین اسلام کے ساتھ دشمی کا کہ میں مولانا احر رضا نمال کے بیر فائند اس مر لیگ خلاف مار ہوست ایک اور کتاب شاخ کی جس کا نام مسولیگ کی ذری بخیر وری ہے ، اس کے ہم فرین بریو وی کے بست بند علما می محصوبی کی جس کا نام مسولیگ کی ذری بخیر وری ہے ، اس کے ہم فرین بریو وی کے بست بند کے فتو من مبارک میں محصوبی کی جس کا ایک ایک میں میں اس کتاب کا ایک کا ایک کی ہے ۔ بیلی جسیت سے جناب عرفال دونو کی نے اسپنے علما مست چند موالات کے جن میں سے بیلے دونوال یہ ستے ،۔

نه دینامه می دینامه می دینامت

ن مرومومي جاح جرمي توكس فرسب دوركن منا تركيم و و ان کوقائد انفر وسیدا دخیره دخیره القاب سے خطاب کرنا ؟ اب برطوون كاجاب ملاحقهمد کیا کوئی تیا ایما ندار سمان کسے اور وہ مجی ووز ٹیوں کے کتے کوایٹا قا کہ خطم سب سے بڑا میٹوا اور مردار بنا اسند کسے گا جماشا و کومبر گرمنیں. ابیول کی تیادت رسیادت در بنائی کانتیراس کے سرا اور کیا بر گاکد. م اذا كانالغزاب دليل متوعر سيمسد يمسع طريق الهالكين ل تحريب كراكسي قوم كارسا برقوده انبس باكت كى داه برى د جائے كار مربیک کی طرف سے حب کہا گیا کہ قائد اعظم ایک بیرسٹری حیثیت سے سمانوں کاکیر لارب بن ترمولاما احدرها فال كم خلينه مولانا حشمت على في كلما .. کیاکسی بڑے سے بڑے کا فر بر مرشک ایسے دھرم ڈ حر کے سے خلیت وٹٹان نل بركست والمصابر مي لكي ليردان في بحل بحل الم بيط تحفو ولمي بحراجي فيم وفیرہ مقابات میں این قائدا فلم ما صب کے محلف کیا کمی کی کافر میرمر کو کھی اليه تعليم واحترام واحزاز واكرام كم مظهر سياسات بيش كيف كالم وبحكم شركعيت مرز جنيا اسين الناحقا كدكفري تطعير فبيشرى فبادر قلقا مرتدا ورفادج ازاملام ہے ہوشخص ان کے کغرول پرمعلع ہونے کے بعداس کومسمال جلنے یاس کے کافردمرتد مرف میں شک رکھ یاس کو کا فرکھنے میں ترقت کے وه مجى كافر مرتد اور شراللام اورب توبمرا تومستى منست عزيد ملام. ر بی ی تحریات کا دیمقر مزرز آب کے ماسے ہے۔ سے النظر کھتے اور سم لیگ

له مع بیگ کی در بر بخیر دری ص<sup>یب</sup> شائع کرده خانقاه برکایته بارم و صنع ایش می احکام فرریش عید برمع بیگ معنفه مراذ احشت علی خال معش<sup>ود س</sup>مه مجانب الرانسسند ملا ېرىن كائتمكىيىكى داد دىيجة بمولىگ كەملامەج ساسى جاملىلى مرح دىمتىل. ان بەفقىل كۆر مىزاىت يىپىغ مى دىسەمچىكىقىد

جیست العلماء ومحلس احاد دخیریم اشاد کلیم فی النار لیکن سلم لیگ جاذبیت کا جامر مهین کرد اسلام خطرے میں ہے ، کا نعرہ نگاتی ہوئی مسلمانوں کو فلا دستے پر ڈال رہی ہے کی کھاس کے اخراض ومقاصدی اسلام کے لیے خطرناک ہیں ہے رہے فاکساد تران کے بارے میں ان حضرات نے » قہرانقادد ، کے میردد ق پر میدبارت کھے دی محتی ۔۔

رِمبارک رمال مرتداعنم مرْمنایت : نشرفاکسارک گنست گھٹا دَسنے گغریہ حقا پُرکے پروسے کھیسلنے والا دسیے )۔

مرلانا احررمنا خال کے ملقہ متیدت نے برای جامت کومٹر دکیا جرنے کمجی اکوینال کے خلاف کے ملان سمان لی کا میاسی تنظیم جا ہی اور ہراسی فرد پر فتون نگایا جو کمجی ملان کے حقوق کے خلاف سمان لی کا اور ہراکی کے جو سے می خلفت سے دیکن پر بات الی کے میرال کے میں ایک ہر میں انگریز اس مک سے در نکل جا بی اور پر مایڈر حمت اُن سے در انگر جائے ۔ مرف دیو بندی این کے تیروں سے زخی در نظار اگریز دشمن بر فرد اور سرجاحت پر بات کے تیروں سے زخی در نظار اگریز دشمن بر فرد اور سرجاحت پر ال کا بی فتر اللہ تھا۔ ا

کھائی تیری تفرکا ہوج وگر ہرایک زخی کچرایک بہندہ درگاہ ہی ہہیں بریو یوں نے اگر کہیں زمی کی توصرت کا تحکیل کے باسے میں آل انڈیا کا تحکمیں کے مشہدر مہنا جناب رہنی احد قدوائی ج ملی گڑھ کے تعلیم یا فقہ ستے اور سر سید سکول سے تعلق رکھتے تتے۔ ان کی و فات بر سولانا احمد رضا خال کے مدسز منظرالاسلام بریل میں تعریقی ملیر کیا گیا جس میں ان کے بینے و ملٹ منظرت کی گئی۔ مدسر کے تمام اساتذہ ادر

له احکم وریکشرم برمولیک مدی

طرِشا ل بہتے اور سب نے جاب قدوائی صاصب کی دفات کو مک وقوم کے ہے۔ یک صدر جا لکاہ تراردیا، اس مبلے کی رَوِّرت الکنوَ کے اخیار " قرمی آواز " نے ام، اکر رِ معطور کی ا اشاعت میں مبی برخی سے شائع کی متی۔

یا انہوں نے زی برتی ترسنج گاند می کے بارے میں کو اس کے ایسال ٹواب کے لیے جود می مخت قال کے مکان پر ہرجولائی منطقاء کو مجس تائم کی مجس میں بسر ضاحی فضای صاحب نے می شرکت کی۔ قرآن نوائی ایک گھنٹ کک جاری دہی دہی قرآن خواتی میں کا بینی وزوار اور مرح معامک کے سفوار مجی مرج و سنتے بچھ

امحاصل بدیدی عام روش بهی ربی کرمبر قدمی اور بلی پر دگرام کی خالفت کری اورجب کمی میاست کری اورجب کمی سیاسی قائدین کوئی تو یک چلا میل وه قدم می است با نیکات کسف کی دوج فیج کمیس می این کی بری تبیع بهی ربی سے کہ اسپینہ سوا برایک کو کا فرسمجر اورکسی کو و وسٹ مزد و را بوالقام بر دنا بری کفتے ہیں ار

مہد ووٹ مامل کرکے متبارے نمائندے بن کراسبلیوں اورکونٹوں یں جاتے میں اور و بال بہنچ کر شارو ا بل، خلع بل وقت بل برٹر بعیت بل ذکرة اللہ بہت المال ایکٹ جیے مائی شربعیت واسلام سوز قو دنین بناکر میں کرتے ہیں۔

میبال ایک سوال بدیا ہم اسے حب کری کو دوٹ دینا جا کر منہیں تو انگریزوں کی جاست کا اعلان کیوں مزودی ہوگی۔ کیا یہ ان کے حق میں و دٹ دینا مبتبی بست او می حب انگریز منا مرب منظر نی سروں منا نہ ہم میں ایک سے موال یہ برخ می سروں اوران کے موال یوں نے مشدر و اگر کو ایک سبیا منا مربش کیا تھا۔ یہ دہی انگریز تھا جی شا اور ان کے موال یوں نمائی میں جا کہ کرا روان کے موال یوں نمائی و خون میں اور ان کے موال یوں نمائی میں بائر دویا تھا اور ان تعدا دونو جو آنان وطن فاک و خون میں اور نے تھے۔

له د يك كآب بدا مد له قبرانا در مدا له ددنامرويت كاي د بوي من ا

#### (نقل مطابق اصل سن)

### تسياسنامه

بعفور نواب ہنرا زرسرائیل فرانسس جی ڈائر سی اتی کے سی آئی ایس گورزیجاب.

منوروالا بهم خادم الفقرار سجاده نشيان وعلما مع متعلقين شركار ما عزالو مت مغربی حقیہ پنجاب منہایت ادب وعجز وانکسارے یہ ایڈرمیں کے کرخدمت کیسی ماصر ہرتے میں اور میں تین کائل ہے کہ صور الزرجن کی ذات عالی صفات میں قدرت نے دلجرتی. وَرَه نوازی اور انساف بِندی کوٹ کوٹ کرمبردی ہے۔ ہم خاکراران با وفاء کے اظہار دل کو توجیسے سماعت فرماکہ ہمارے کا و فخر کو جارجا ند لگا دیں گے۔ سيطيم ايك إرميرهنور والاكومبارك إدكيتي بركرم عالمكيرا درخوفناك مبكك كا ا فاز حنور والاکے عبد مکوست ہیں ہوا ، اس نے حنور سی کے زبانے میں بخبروخوبی انجام پایا اور به با برکمت و با مشمت معلنت حرب بر میط می کمبی شورج عروب منهی جوانملاً اب آ گے سے زیادہ روسٹس اورا علی مندت کے ساتھ منگ سے فارغ برنی مساکد شبغ**ت ومتقم نے اپنی زبا**ن مبارک سے فرمایا ہے. وا تعی برطانوی تلوار اس وقت نیام می داخل سری جب و نیا کی ازادی امن و ا مان اور هیونی قرمول کی سهبودی مملطور رِ ما**مِل برکر بالآخرسیان** کا بول بالا برگارصندر کاز از ایک منایت نازک زا د تماادر مناب کی فور مشمق می کراس کی منان مکرست اس زار می منور میے ما صب استقلال ببدار مغزعالی و فاح ما کم کے اعتوں رہی مب نے مد صرف اندر دنی اس بی

کو قائم رکھا۔ ملکھ صنور کی وانشندا در رہنائی میں پنجاب نے اپنا ایثار وفا داری اور جان شاری
کا وہ خبرت دیا جس سے شعشیر سلطنت کا قابل فخو دعر ت افت با یا بحرتی افراج ،
صلیب احمر کی اعجاز دست گیری قیام امن کی تدبیر تعلیم کی ترتی سب صنور کی بدائت
مہیں ماصل ہوئیں جنور ہی ہیں جنہوں نے ہر موقع پر سرو ثت پنجاب کی خدمت وحق ت
پر زور دیا۔ صرف حنور والا ہی کو جاری مہیر دی مطلوب در عتی ۔ جلوصلیب احمر نوال
کے نیک کام میں حنور کی مہدم و ہجراز جنا بر لیڈی فوائر صاحب نے جن کو ہم مرقت کی ندہ تصور سمجتے ہیں، ہمال یا تقربا اور مهنده شاتی مستورات پر احمال کرکے ثواب دارین ماصل کیا ۔ جاری اوب سے التجاہے کہ جارا دلی شکریہ قبول فرائیں۔

حفردا فرد احس دقت مم اپنی آزاد اول کوخیال کرتے ہیں جہیں سلطنت برطانیہ کے طلیل حاصل ہوئی ہیں۔ جب ان و خانی جہازوں کوسطے ادخ پر انتحکیلیاں کرستے و کیھتے ہیں۔ جب کی ہیں امن وا مان حاصل را حب ہم آلر برتی ہیں۔ جب کی ہیں امن وا مان حاصل را حب ہم آلر برتی کے کرشموں پر، علی گڑھ و اسسلامیہ کالج لاہور • بشا در جیسے اسلامی کامجوں اور دکھے قرمی درس گا ہوں پر نظر استے ہیں اور بھر حب ہم ہے تطیر برطانوی انصاف کو دیکھتے ہیں۔ درس گا ہوں پر نظر استے ہیں اور بھر حب ہم ہے تطیر برطانوی انصاف کو دیکھتے ہیں۔ میں حکومت میں شیرو کھری ایک گھاٹ بریانی پی رہے ہیں۔ و بھر مبرطرف احسان ہی اصان دکھائی و سے دریا ہے۔

بہت آل ماکہ آزادے دیا تد کے دا باکے کارے دیا تد با دج دفرجی قانون کے جو خود فتند پر دازوں کی شارت کا بتیجہ تما اسلمانوں کے ندہبی اصاس کا خیال رکھا گیا۔ شب برات کے موقع پر انہیں خاص رعاتیں دی پیشان کے داسطے مالا بحد اہل اسلام کی درخواست یہ متی کہ فوجی قانون ساؤھے گیارہ بہے شب سے دو ہے کک مددد کیا جائے۔ کئین سرکاری مکام نے یہ وقت بارہ بہے سے در بہے کر دیا۔ معجد ثابی جونی الاصل قلعہ سے شعل بتی۔ جوا تبدائی مدادری سرکاری میں داگذار ہوئی تھی۔ اولیان لا ہودسفہ اس مقدس مجد کونا جائز سیاسی امور کے واسطے استعال کیا جس پر
متو آیان مسجد نے جو خود معندہ پر وازوں کوروک نہیں سکتے تھے۔ ریکارسے امداد چاہی بہی
وجہ تھی کہ سرکار نے ایسا نا جائز استعال بندکرادیا۔ ہم شہرد ل سے مشکود میں کہ صغور واللئے
مجبر اس کو واگذار کردیا ہے۔ سرکار نے جج کے متعلق جو مہر ابن کی ہے اس سے ہم انہنا
منہیں ا درمشکور میں ہم ہے عوض کر سہے ہیں۔ کہ جو برکات ہمیں اس سلطنت کی بدولت
عاصل ہوئیں۔ اگر میں جرخعز بھی نصیب ہوتو ہم ان احسانات کا شکریہ اوا منہیں کر سکتے۔
مامسل ہوئیں۔ اگر میں جرخعز بھی نصیب ہوتو ہم ان احسانات کا شکریہ اوا منہیں کر سکتے۔
مزوت ان سکھ لئے سلانت برطانیہ ابر محست کی طرح ان ان ہوئی اور مہیں ایک بزرگ
نے میں نے میسے زمان کی خارد جنگیاں اور برحوانیاں اپنی ہے تھوں سے دیکھی تعیں کے سس
سلطنت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینیا ہے۔

برئين بدنفييان سب دُور المُحَريزي عمل آيا بجالايا، براستعمّا ق ايا. اور برمل آيا

ہم وہ احمان کمی منہیں ممبُل سکتے۔ جب ترکوں نے بعارے مشورے کینلاٹ کوّاہ اندلیٹی سے دشمنوں کی رفاقت اختیار کی ۔ توہارے شبنشاہ نے اندا ہو کوم ہم کو بیتین دلایا کہ ہمارے مقدّس متمامات کی حرمت میں سرمو فرق منہیں آئے گا۔ اس الطان ضردار نے ہماری دفامیں نئی روح مینیونک دی۔

کی آئی الخونسان الدا الخونسان را مان کا بدار مان کے موامنیں ہے ،
ہم ان اصاف کو کھی نہیں عبر ل سکتے اب اس جنگ کے خاستے برطع کا فزش معلنت
ترکیہ کی نسبت مبد ضعید ہونے والاہے ، ہمکن ہے یہ ضعیا مسلما نوں کی اُمید وں کے
برخلاف ہو کین ہم بخربی جانتے ہیں کراس ضعیا میں سرکا رِ رطانیہ اکمیلی نمار کا رنہیں ،
کومبہت سی طا تنوں کا بھی اس میں وا تقدیم بشت منظم کے وزواً جو کوششیں
ترکی کے جن میں کرتے دہے ہیں ، مم اس کے واسطے سے مبرحال مشکور ہیں ۔ یہ اُمرسلہ

ہے کہ یہ جنگ فرہبی اخواص پرمنبنی نرمتی اورا ہے اینے عمل کا اور تنائج کا ہراکی ذمتر واد ہے۔

> رمو زمملکت نولمیشس خروان و اند گدائے گویڈنشینی، تو مانظا مخردکشس

گرمیں یُری تو قع ہے کہ جاری گورمنٹ اس بات کا خیال سکھ گی کہ مقا ا متدسد کا اندرونی نظم دست ملا وں ہی کے اعتراب سے اور سے معدر سے درخواست مستع میں کرجب حدرُر وطن تشریف مے جائیں تو اس امور احدار مندوستان کونتین دلاتمي كريداسي كيرابي انقلاب كيول مذمور سارى وفا دارى مي سرمو فرق مداريا اوريد المسكما جها ورسبي بقين بهدكهم اور سارم بيروان ومربدان فرحى وغيره جن برسكار برطانیہ کے بے شار احمانات ہیں جمینہ سرکار کے ملقہ بگوش اور ماین شار رہی گے۔ سمر منہامیت رمنج وافنوس ہے کہ نائتجرب کار زُجوان امیرا مان السّرخال والنی کا بل نے كى فىلامشىدىدى مىددا مول كے اور اسين باب دا داكى طرز عمل كى خلاف درزى كرك فدا تعالى كے مركع مكم وا دخوا ما لعهد ان العهد كان عند مساولاه ورسين وعدے كا ايناكر و مزور وعدے كے متعلق بوجيا جائے گاى كى افراق كى . بم حباب والا کو تغین دلاتے ہیں۔ کرسم امیرامان السرمان کے اس طرز عمل کو نفرت کی بھا ہ سے و کیھتے میں۔مم اولیان بخاب احدث المحدث الله عموں اور ادر شامی مثل و فارت کری کو عبل نہیں سکتے ہم اس اعلان کی عب ہیں اس نے سراسرخلاف واقعہ لکھاہے۔ کہ اسس معلنت کی زمبی ازادی می مدانخ است رکاوید واقع بوئی تر دید کهتے میں امیر ا مان الله رخال سرگار التکییندگی مبرولت بنا اوراس کی احمان فراموشی گفران نعمت سے کم نہیں۔ ہم کوان کوتاہ اندیش وشنان ملک پر بھی سخت ا منوس ہے کومن کی سازش سے تمام کک میں مرامنی پھیلی ہے ادرجنہوں نے اپنی حکات نا ثائر سے بیب

کے نیک نام پردھتہ لگایاہے مقابلہ آخر مقابلہ ہی ہے اور کھمی خرش نہیں مہ سکا۔
یہ صور دالا ہی کا زبرد ست وحد تھاجی نے بیمینی دیرائی کا اپنے حُن تد تبسی فی الفور
تعدید کردیا ۔ ان برمجتوں سے از داہ برمجتی فاش فعطیاں ہوئیں کین صور ابر جمت ہی
ادر اُبر جمت درخیز اور شور زبین دو لول بر کیسال برست ہے۔

سم صنورکویتین دلات میں کرسم ان گراه لوگوں کی مجنوباند اور جا بلاند حرکات کو نفرت کی نگاه سے د کیچتے ہیں دکیوں کہ ہماسے قرآن میں میں مقین سبے۔

لا تعشدوا في المخدص-انّ الله لا يحبّ المعشدين ه

مینی و نیا میں فراد اور بدا منی مت پداکر و ا در نعییٰ بے شک خدا فساد کرنے مالوں سے محبّت نہیں کرا۔

حنررالد ؛ اگرد آب كى مفارقت كاسي كمال رئج ب-

حمٰ سے کچے کیوں زسروار ہمارا اوہم سے بُجِمًا جاآ ہے سرواد ہمارا کئیں ساتھ ہی ہماری نوش نصیبی ہے کہ صنور کے جائشین سرائی وردمیکلیگن اِتعاہیم بین کے نام ای سے پناب کا بچ بچ واقت ہے جن کا حُن اخلاق رعایا نوازی میں شہرہ آقاق ہے۔ جو ہمارے بیئے صنور کے پُورے نعم البل ہیں ہم اُن کا دلی خیر مقدم کہتے ہیں کہ جم صیب سابق اپنی عقیدت و دفا داری کا ثبوت مسیقے رہیں گے جنوراب دطن کو تشریف لے جانے والے میں یہم و ماگویاں جاب باری میں و ماکستے ہیں کہ صنور معدد میں مدائے میں مام ہوئے ہیں۔ کو صنور میں اور میں مام ہوئے میں معام ہمیرا ہے پیارے وطن میں ہم ہمیں تا دیر سومت رہیں ورد و بال جاریم کو دل سے رز آتار دیں۔

عے ایں وُما از یا و از حملہ جہاں آمین بار کستدھیان کستدھیان کس کن کن بزرگوں سفاس تاریخی وستاویز پر دستخط سکئے ،سب اس دنیا سے جا پہلے میں۔ بہم نے اُن کے احترام کے بیش نظران کے نام میہاں نہیں دیئے۔اللہ تعالیٰ سب کومعاف فرمائے۔

# خياناست

اختلافات بیدا کرنے کا برملوی رسیت

مولانا احدرضاخان کی دیانت کی دلسوز داشان

اثرغامد

\_ ڈاکٹرعلامرخالمحسے وہ ایم لے: پی ایک دی \_\_\_ فازکرار اس کمکٹ پینی اپنیٹر \_\_\_\_ مت بوچ کرمیں کبتی نبندی سے گرا ہوں دے مجے کو دِلاسا کرائب میں ٹوٹ ٹچکا ہوں الفاظ کا مفہوم بدل جائے جہاں کہ اسس صور سے ال سے میں دوجار ہُواہوں زما برمتوفی و ملًا سنسلای کم برمتوفی و ملًا سنسلای کم به میسام خرص دا دا دند ما دا و دند ما دا در در می در می در می در می در می در می در در می در می

مولا فاحدوضا خاں بربی ی نام بگاڑنے اوربات کا دُرخ بدلنے ہیں بُہت مہارت رکھتے تھے ۔ اس مهارت سے جب دُوسروں کی بات سے رُخ بدلے جائیں آوعلی دنیا اسے خیانت سے تبریخرتی ہیں۔ مولانا احدرضا خاں بربلوی اپنے اس ذوق کی وجہسے معاصر کمارکی عزنت اور بات سسے برلا كجيطة تفداوربيان كادن دات كامشغله تعايب بات كوبدن جابي است كينغ كحين كراس مغبوم براك أكداس كفركبن سعياره ندرس ان كبأس فاتدكا كسل تعا - اس من وه أيك عجيب منامحموس كرتيء ابني اس محنت اوركيينيا مانى سيرآب بمينر كامكها في يراس طرح أشطك كرمحسوس برمسف ممتأكم واقعي آپ كفرشان سے بول رہيے ہیں جہاں جا روں طرف كفر، ى كفر سے کانٹے تکھیم ۔ بونی کوئی چیزان سے لگی اس میں کفری کوئی نہ کوئی آلائش خرور کے رہے گئ كُوْرُدُ وَنُ كَفِرِكُ مِالمُقَابِلِ كَفَرُونَ كَفَرِي وَسَدَّ احْرَتِ الْمُجَارِيُّ فَيْرَالِيَّ فَاللَّ كفركابيان تعاباب كفرون كفربا بده كركفرك وزن كوكم كرف كي كوشعش كي فقي اورتبابا تعاكم بعض اليسد اعمال كفرجى بي كدان كاكرف والاكافرنيس بوما ندوه بلت سعضارج بواسب الناريهي شريعيت مي صريح طور ركفت كالفظ وارد بؤاسيه سوخروري نهيس كراسي عقيقي كفر کے معنی میں بی لیا جلنے ۔ باب کفر دون کفراس کی ایک ببت آتھی تعبیر تھی گرج دھو<sup>یں</sup> مدی میں مولانا احدرضاخاں نے بساط ماریخ السٹ دی ۔ الم منجاری کے باب کفرد وان کفیر کے بالمقابل کفرفوق کفرکا باب با ندھاا دراس رسی کو آشاطول دیا کہ اس کا ایک کنارا علمائے

حرین کے باقدیں دے کر ہندوت ان چلے آئے اور صام الحرین کے نام سے ایسی توار حلائی کر شاید بی کوئی ہو جواس تینے تھے رہے گھا کل نہ ہوا ہو ۔ سولانا احدیضا خال اپنے ذوقِ تھنے دیں کھوکر یوں تسکین پلتے ہیں :

منگفر هوق محقیه منوق محقیه کان العصفر من کشرو دفر

میساء اس فی سنتن د صنر ستایع قطمة من نقب کفت اس دوق تسکین کے لیے آپ نے جہان خدا اوراس کے رسُول برق پربتان باندسے ۔

اہل منت والجی عت کی شہرہ آفاق دینی درسگاہ دارالعلوم دنو بندا دراس کے اکا برت پھی بُہت فت نے بیٹی دیا نت وامانت کی تیفیل آبی لیجن ابی چرویتیوں کی نشان دبی ہے۔

مانے بیٹھائے ۔ آپ کی دیا نت وامانت کی تیفیل آبی لیجن ابی چرویتیوں کی نشان دبی ہے۔

مانے کے استی می مرسینے کا حکم افتان کی تیفیل آبی ہوں بھی کوئی ایسی بات سامنے آئی بہت سامنے آئی ہوں بہت کا منی بیٹول کیا اور کھینی آبی بات سامنے آئی بہت میں بہت کی کہ منی بیٹول کیا اور کھینی آبی ہے کہی اسے بستری می کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہی اسے بستری می کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہی اسے بستری میں بہت ہوئی ہے۔

مرسی میں بہت کے قرآن کریم اس نیک بطفے کے حق بیں شام دیت دیتا ہے ۔

شرجہ د۔ سوآپ بسری نبردی بی دیت میں دوسانے ہیں بات پھر بیاتے ہیں اس (پہلو) پرجو شرحہ درسوآپ بسری نبردی ہونے وصفور صلی الشرطیہ دسلم کا بھی ارشادگرا می ہے کہ بات کی دیتے ہیں اس (پہلو) پرجو سینے ہیں بات پھر بیاتے ہیں اس (پہلو) پرجو سینے ہیں بات پھر بیاتے ہیں اس (پہلو) پرجو سینے ہیں بات پھر بیاتے ہیں اس (پہلو) پرجو سینے ہیں بات پھر بیاتے ہیں اشادگرا می ہے کہ بات کی ایک ایک ارشادگرا می ہے کہ بات کی دیتے ہیں بات بیا دیا ہے کہ بات ہیں ہوئی کر بات کی دیتے ہیں اس دیتے کہ بات کی ایک ایک ایک ایک کرائی دیتے کو دیت میں دیتے کے دیتے دیتے کو دیت میں دیتے کی دیتے کو دیتے دیتے دیتے دیتے کو دیتے دیتے کہ دیتے کو دیتے دیتے دیتے کی اس کی ایک کرائی کر بیات کی دیتے کو دیتے دیتے دیتے دیتے کی اس کی کر بات کی دیتے کو دیتے دیتے کو دیتے دیتے کی کر بات کی کر بیات کی کر بیاتے کی کر بیاتے کی کر بیاتے کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیاتے کی کر بیات کی کر بیاتے کر دیتے کر د

له گفائی تیری نطستد کا بزع دگر برایک آنی که ایک بسنده درگاه بی نییل ای آب نداس خوان سود ادا قف تقد مترجین کونی ای آب نداس خوان سو ادا قف تقد مترجین کونی ای آب نداس خوان شده ادا در با انتخال به استفال کیا که ده ادد در بادت پر حکم کفر داه می به بعدین خراس ایس منا اطرو با است پر حکم کفر داه می بعدین خراس موان غیبی او می با در بین کار داشت که موان غیبی او در می از می از در می از در می از می از می از در می از در می از می از در می از در می از در می از در می از می از در می از در می از می از می از در می از در می از می از در می از می از در می از می از می از می از می از در ۱ از می از می

كادى منى لوجو برايت كربيلوس مطابقت ركه

نظنو مسه السندی هوا هیباء والذی هوا هسدی والذی هوا**تق که** ترجه: سوگمان کروج زیاده مناسب بور زیاده بالیت سے قریب بور اور زیا**ده خوت** حذا پرمبنی بور

کوئی شخص اپنی بات کی کوئی ایھی توجید اختیار کرسے اور بُرسے احتمال کی واشگ**ات الخاظ** میں تردید کرسے توکسس سے مذر کو قبول نرکر اورخوا و مخواہ اس پر کفر سے معنی جب پا**ں کری ایچے اور** شریعیت وگوں کا کام نہیں ۔

مروشکم کا عبرار بیان کرے دی بنا سے احداد دی بی جانی جاہیئے جودہ خود مراد دی بی جانی جاہیئے جودہ خود مراد دی بی جانی جانی جانی جانی جودہ خود مراد تھا کہ مراد ہے۔ اخلات می کی مراد تھا ہے۔ اخلات میں کی مراد تھا ہے۔ اخلات کی مراد تھا ہے۔ اخلات کی کی مراد تھا ہے۔ اخلات کی مراد تھا ہے۔ ان مراد تھا ہے۔

صورت میں اعست بارمراد تکلم کا ہی ہوگا وہی بتائے گا کراس کلام سے اس کی مراد کیا ہے۔
اس تعفرت میں اللہ علیہ وہلم کے ایک انصاری صحابی کا مکان مرینہ شریعیت کی آخری مرحد پر
شاانہ ہیں صفور سلی اللہ علیہ وہلم کے رساتھ نماز پڑھنے کا اس قدرشوق متنا کہ ان کی کوئی نماز جامعت
سے نہ رہتی تھی اس الترام سے سبحد ہیں صافری ایک بڑی شفت تھی ۔ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ہوئی سواری خرید ہیں جرانہیں اس تمیش میں چلنے سے بجائے یا مسجد نبوی کے قریب گھر ہے ہیں۔
کوئی سواری خرید ہیں جرانہیں اس تمیش میں چلنے سے بجائے یا مسجد نبوی کے قریب گھر ہے ہیں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عذرہ تے ہیں۔ انہوں نے بیک : ۔

ا مروالله مسا احب ان بسیق مطنب ببیت معسد صلی الله علیه وسلم ترجه: بخدایس بیندنیس کرنا کرمیرا گرحضور صلی النشطیر وسلم کے گرک قربیب بیویاس سیمطی بو -

النانفطوك كا ثقالت كرى سيمنى نبيس كون سامسلمان سيروصنورصلى الترطيد وسلّم كا قرب نرچا چيدا وركون سيرج حضورصلى الشرطيد وسلم سيد اس طرح دُورى كاخوا إلى بيو **گرمما برك** ياكيزه ميرت پرنگاه كيميئر يحفرت الى بن كعب سنّد ان بركونى فترسان بير نگايا نرثق الع**لاكاكو** كى

ار مستن داری مبلدا ص<u>هما</u>

هی که که بهدسید معیصنومیلی الله علیه و الم کی خدمت میں چکے آئے ا ورج کیچٹسٹا تعاصنور کی خدمست م وفر كرديا يحضور صلى الله عليه وسلم في اس انعدارى كوبلايا - اس في عروى بات كبى اوركماكرده اس طرح میل کرآنے میں نمازا جا حت سے زیادہ اجری امید کے ہوئے تعالیمی اس کی غرضے خوا صله الشعير وسلم معد دُوري نيس وُور معيم بل كراً في من الماز إجماعت كازياده اجراياً مفعسُود تعا \_\_\_ الفاظ كوتعيل تعد كرمرادتكم كمجداورتني حضور في اسك لفظول بفعيد نيس فرايا بمكهان كى نيتت بوجى اوضيله دياكم مرادمتكلم كااعتباركيا مبانا جابيئ يحضرت ابى بن كعب كَتْ بِي سِن الله صلى الله علينه على الله على الله على الله على الله علينه وسلومنا خيرشه قال عندحاه فقال لهد مشل ذيك و فكراسه اسه برجونى انتحالا جرضقال لسه السبي حط الله حليسه وشلعوان للتكما احتنكبت ترجه: - اس دانصاری کی ، بانت سیسیمیے بیٹی محسوس برّوا بیال تک کریں مضورصلے الدُّعلیم کم كى خدمت ين حاضر كا اورآب كواس صورت واتعرى خردى ماب ف اسع الماس ف پیروی با ت کبی ا درکها که دُه د وُرست مِل کراً نے میں نماز با جما حست کے زیادہ اجرکی کیر بالمرص تفااس بيصفورسف استدكما كرتيم اس يرواقعي وواجرا كاجوة سف ككان كياسيد ويجية حضوملى الشعلير فيريني فراياكه تيرس الفاف سيتوكيدا ومعنى مي شطق بي سيعي نبي كهاكدا بي بن كعب سنے ان الفاظ كا ايھا الرنہيں ليا تھا جكھ على وُنياسكے اس سلّم فا عدے كى واشكا تغطول ين البدفرائ كربرات مين مراوت كلكاس اعتبارم والماسية - تصنيف واصصنعت نیکوکنند بایان کا قاعدہ اس مدیت سے ماخو ذاہیے۔ یہ اسور رسالت بیدا وراس پرصحا برکا اجماع سبيه خلاف مرادتكم دومرول كى بات ميں اپنے معنی داخل كرنے اوراس را ہ سے ان بر كفرك فتوسد لكا أعلى رمل كاكام نبين علما رسو كامشع أربيه -

على فرى اُمت كرج دُسقة بِي قرشة نهيں اختلات كم مرتبع بِتعليق كى دا بين فكش كمسقة بِي سوبپلوكفر كـ بُطقة بول اورا يك معنى اسلام كابيان كي جلسفة واسلام بير بي سكعامًا ب كرتم ايك مسلمان كـ إرست مِين نيك گمان كروا دراسلائ منى پرمپلوا ورمجو كر كھفت و اسف كى مرادي مى بير جواسلام كے مطابق بير جمعت ابن نجيم مرادي معن بير جواسلام كے مطابق بير جمعت ابن نجيم مرادي معن بير جواسلام كے مطابق بير جمعت ابن نجيم مرادي معن بير جواسلام كے مطابق بير

ان المشلد المتعلق بالكفران الها تسع و تسعون احتمالاً فكفر عدد المسئلة المشائد المشائد الكفر المسئلة والقاض ان يعمل بالاحتمال المائلة واحتمال واحد في نفيد خالا وفي السبغة والقاض ان يعمل بالاحتمال المائلة وترجر: - جومنط كفرست من بورغ بورا كراس مي نناؤسد احتمال كفري موزل بحروه الله اورايك احتمال ال كفي كروغ بوتومنتي اورقاضي كدمة بستريد بيد كروه الله احتمال كاعتبار كري جو كفرك في كرة بور

علاچ شندانی امولوں کی روشی میں تمییر مسلم پس بست امتیاط فرائی ہیں۔ مولوی تحدیق خال مساحب سنے جب ملمار دیے بندکو کا فرکہا توعل روہ بند نے خان صاحب کوجوا باً کا فرند کہا

ا برالائن و م ۱۲۵٬۱۲۲ ب منات شد، فتراكري ۱۹۸

جب ان سے کہاگیا کہ آپ انہیں کا ذکیوں نہیں کہتے توانسوں نے کہا کہ مولوی احدرضاخال صاف براوی نے الزابات میں ہم پرجھوٹ باندھا ہے ۔ جھوٹ اور بہتان باندھناگناہ اور فست تھے ہے میکن کھڑے نہیں البٰذاہم اس مفرّی کو کا فرنیس کہتے۔

سورکا فتنہ شروع ہی فرقے کے نام سے ہوتا سید اور فرقر بندی پرہی ان کے دین کی ساری دوارخم ہوجاتی سید وہ دورروں کی جب کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے بُرسے سے بُرسے معنی کی تلاسش کرتے ہیں و معنی اس پرلازم بتل بُیں گھیمر کفر کا فتر سے الجی دلیری سے لگا بیں گھور ہے ہات چلے گ کران کے پیچھے نمازجائز نہیں کیوں کے ان کے عقائد ہم سے مختصف ہیں۔

### علما يسوكى خود حفنوراكرم فيخبروى ب

ان شرائشر شدا رالعلار وان حنیران خیر خیاب العلیماء <sup>سلس</sup> برزین لوگ علما رہی اور ہرتوین لوگ ہی علمار ہیں - ہرتوین لوگ علماری ہیں اور برزین لوگ علمارسورہیں آپ نے بریعی فرایا

علمارهب وسنترمن نتعت اوبيسو السبيبا ومن عشدهم تغرج الفكت وفيهد وتعدود سكنه

آسمان کے نیچان علمارسورسے برتر کوئی مخلوق نہیں انی سے فقے اُنٹیس سے اورانی کی طرف اُنٹیس سے اورانی کی طرف اولی

زیاد بن برر کھتے ہیں کہ مجھ مصحضرت مُرشف وجھا تم جانستے ہوکونی چیز اسلام کوگراتی ہے؟ میں مفکدانیں ۔اس پرآپ نے فرطیا ۔۔۔ عالم کی نفزش ۔۔۔ منافق لوگول کا کتاب

ئے رواہ افیاری ہے رواہ انسیتی

يے جيكوا كرتے بيرنا \_\_\_ اورجابل جدهرويل كے فيصل

حقیقت کی بیچان این - اسلام اور کفراینی این جگر دختین بین اوران کے کنرے کی ورکین نہیں منے عقائد بین خی اور اندازے کی باتی جگر دختین بین اوران کے کنرے کمی اور کین نہیں منے عقائد بین ظنی اور اندازے کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ۔ کوئی بات جب بک ایض منی اور منوم میں آئی قطعی اور واضح نہ ہو کم اس بین کوئی ووسری دائے ہوں کا مقیدہ نہیں کما جاسکت اور اگراس میں کوئی دوسری دائے بھی مرا دلی جاسے قو وہ عبارت یا بات ایف منی میں منی میں منی میں میں کہ کفر واسلام کی صدیدہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے فقہ ارسالام منی ہوجات ہیں کہ اگرا کی جاسے قومنی پر لازم ہوجات ہیں کہ اگرا کی جاسے قومنی پر لازم ہوجات ہیں کہ ایک کے اسے میں ہوجات ہے کہ ایک میں مرا واسلامی معنی ہی ہوں ۔ کنا ہے کہ کی کو اسلام سے نکا لینے کے لیے ایسے قطعی دلائل کی مرورت ہے ہیں کہ اور اسلامی معنی ہی ہوں گئی کو اسلام سے نکا لینے کے لیے ایسے قطعی دلائل کی مرورت ہے ہیں کی اور قشر سے کا احتمال نہ ہوا ورجی مزم پر چکم لگا یا جار ہا ہے وہ یہ نہ کے کہ میری مرا و بر یہ ذخی ۔

کفرادراسلام کے فاصلے قطعی جی ان کے الفاؤی دلالتیں اپنے معنی پرائی فعی ہوئی جائیں کہ اس بیرکسی اورمنی اورمطلب کی گمجائش نرسے ۔ ان کے لیے صرف الزام کا نی نہیں التزام کی بھی خردرت ہے کہ نزم ان معنی کا افرار کر راج ہوجو اس کے فتے لگا نے جارہے ہیں اوران سے اس کا عقیدہ تا بت کی جارہے ۔ عقا مُرک لیے صرف رائے اور خیال کا فی نہیں بیتین کی ضرورت ہوتی ہے مِن تھا مُرک ہے ہے ہو الفاغ سے کسی پر خلط عقا مُرکا الزام کفرواسلام کی ضرورت ہوتی ہے مِن تھا مُرک کا فی نہیں ہوتے ۔ کے فاصلے نابت کرنے کے گئی نسا بطر نہیں ۔ عقا مُرک تھینیات کے ابنی شرح عقا مُرلفی البتہ جالت کے لیے کوئی نسا بطر نہیں ۔ علام رسعدالدین تفتا رائی ( ۱۹ ک سے ) شرح عقا مُرلفی میں ؛ ۔

لا عسبرة بالظن في باب الاعتقاديات خصوصاً اذا اشتمل عسلى اختلات رواية الله

ترجر: - جوباتیں احتماً دستعلق رکھتی ہیں ان ہیں گمان اورانما ذسے کا عتبار نہیں خاص طور پرجبکرید بات کمی اختلاف روایت پرشتل ہو - اس ستیں اندازے کا بالکل اعتبار نہوگا شیدنا کا علی قاری علیہ رحتہ رہ الباری جی تھتے ہیں :-

كه پيغنى انَّ المعتبرني العقاشد حوالا دلَّة اليتينت 🏪

رمد : - يد إسكى صاحب ملم رضى نيس كرعقا مُرك اثبات كد لك ولال تقينيرى مردرت بولى ميني المازت سكرى كا مقيدة ابت نيس بولا -

ويعيم بولية بي اسسان كى غرض فق بديار ما درسف بكار ابوتى ب قرآن كيم ب ب-

والمذين في قلوبلسون يغ في تبعون حسا تشابد مستدابته شاء الفشسنة وأبتعنا و تأويله سله

ترجہ: اورجن لوگوں سکے دلول میں روگ ہوتا ہے وہ تمث بھاست کی ہیروی کرتے ہیں فقتے اور تاویل کی تلاش میں

جب قرآن پاک کی متن بهات جی عقائد کی نبیاد نہیں بن مکیس توکسی انسان کی بچیدہ اور مشابر بات کو اس کا مقیدہ معمد اکر کفرد اسلام سے خلوط کیسے کیننے ماسکتے ہیں

محرافسوس کرمولانا امررضافاں خان تمام علی اورافلاتی ضابطول کی مدوداس بیدردی سے توری کو ان ویمانت پرامست کے دوگڑے سے اورسس نے بھی تقیقت مال پرفورکیا اسے بات رحکس نظر آئی ۔ یہ مولانا حررضاخاں کی المانت و دیانت کی ایک کھی تقویر ہے ۔

ل شي منا رُمْني صنف اسطور تركى سله مشرن فقه انجر صطل معلوم كانبور سله ب ۳ آل وان شا ا

کنیں ایک می سے دوسرے منی کی طرف لے جاستے تھے۔ ایک بات کودوسرے میویں ہستے۔ تھے اور میراس برموا فدہ کرتے تھے۔ یہ ان کادن دات کا مشغلہ تھا۔

مولاناخرم على ببورى مرحم نے نصیرتم الميين ك نام سے كتاب كھى - آب ف اس ك فون كا نقط دمسا درد لكا كواست ضا دبنا دبا اور لام كوفا رسے برل دیا - اب كتاب كا نام ضیعت المسلمیون (مسلما ذوں كى رسوائى ، روگيا -

مولانا خرم علی مرحوم کی میم علی پرچڑھا دی تاکہ مولانا مرح م کوخر دگدھا ہکھنے میں انہیں فخت نہیوا ورا گلا لفظ معظے بنا دیا ۔میم جب علی پرگئی اور اسے خردگدھا ، کی صفت قرار دسے دیا قر اس سے مراد وہ گدھا لیاجس پرکوئی دوسرا چڑھے اورسواری کرسے ۔علما تصاس اندازی استمزار کوف مولانا احدرضا خاں کا عجیب ذوق تھا ۔ آپ ہے صفحة شاہ مانا یہاں تکھتے ہیں ۔

آپ نے کآب کے نام کونعیر المسلین کی بجائے نفیخ السلین با دیا اور مستف کا

نام اس طرح بنا دیا کر پڑھنے والے بنی سے لوط دگئے۔ مونوی خرشک بہوری سے

مولانا حدیثا فال کے معتقد بجائے اس کے کرمولانا کوان بچل جیں سوکتوں سے روکیں الن بہنہ سے اور لوٹانا جریشا فال کے معتقد بجائے اس کے کرمولانا کوان بچل محمدت میں ہوئے مقرت بولانا اسامین شہید کی کما ب تقویۃ الایمان کولک مقام کر کے تفویۃ الایمان بنا دیا ہے اور جس کی کاب کوائیان فوت کرنے والا بنایا۔ اس کے

مقدر کم کرکے تفویۃ الایمان بنا دیا ہے اور جس کی کاب کوائیان فوت کرنے والا بنایا۔ اس کے

میں آپ سف یوفت لے دیا

علائے مخاطین انہیں کا فرخ کمیں ہی مواب ہے۔ وہ والجواب وب ثیفتی ہے ایمان فرت ہوجانے کے بعد بھی اگر کفرندا کے توبیکونسا مرتبہ ہوگا ؟ اہل سنت کے بال کہ سرائے ایل صنوت برای صنات ہے ایشا صنات مرتب ووى يلى انسان مومن بوگايا كافرتيس اكوئي رُتبهنيس - النه تعالى فراست يي : - صوال فدى خلقكم فيسن كم كامن كي مين كم مسو من الله

ابل السنة والجماعة كم خلاف معتزله كفر الماديان من ايك واسطيك قائل تقد ال

ايمان أوركف يحضابين واسطه

کامتیده تعاکدایک مرتبرایسا بھی ہے کہ ایمان توفرت ہوجلئے دیکن کفر بھی ندآئے - ان کے اللہ انسان اس مرتبری اس طرح مجاجا تا تعاکدایان توجا تار الم کی نیک ملر اسے کا فرکھر ہی نز کمیں مولانا احررضا خال تعویۃ الایمان کا نام بھاؤ کرا ورمولانا شید مرحم پر مدم کفیر کا فتو لے ویس کرخودمعز لہ کی صعف میں جا کھڑے ہوئے - اگروہ بچوں کی طرح نام بھاؤٹ نے کا فوق فرکھتے تو بست میکن سے انہیں میرون و کھی افعیب ند ہونا کرخودا بل السند کے دائرہ تی سے بی کل جائیں حضرت مولانا اشرف علی تعافی گئے ایک رسالہ حفظ الایمان کھا تھا - اس سے بارسے میں مانا میاں کھتے ہیں : -

ہیں۔ نے کتاب کانام کچھ اس طرح بھاڑدیا کو خط الایمان معلوم ہوا تھا ہے۔ موانا احدرضا خاں کا یہ ذوق تح بھٹ اگر کتابوں کے ناموں یا ملمار کے نامون کس محدُّد رہتا تو مکن ہے انہیں بطیعے شمار کر کے نظر انداز کر دیا جا آلیکن یہ بات نہایت لائن افوس ہے کہ موانا نے ملائے اُمت کی ایک پوری جا عت کی کتابوں میں اپنے اس ذوق تح بھٹ کی مشق کی اوراس میں آپ اتنے آگے بڑھتے گئے کہ بوری اُمتت کو دوجھتوں میں بانٹ کرر کے دیا۔ آپ کے ایک محتقد موانا قاری احد ہیلی جیتی بھتے ہیں۔

ہ ۱۲۹ھ میں مولانا شامدا حرر ضاماں صاحب (متونی ۱۳۴۰م) سف قلم انتایا۔ کثرت سے کن بیں کھیں فتر سے صاور کے مومین شریفین کے مغربیں مشاہیر علمائے حربین سعد علار داوبند کی تحریروں کے خلاف تصفیات حاصل کیں جن کوشام الحریث کے نام ہے کہ بی خورت میں شائع کی گیا - مولانا احررضاخال صاحب بچاس السلسل اس جدوج دیں منہک رہے بیال تک کوستنق دو مکتبہ تکرقائم ہوگئے ۔ بریلوی اور داوبندی دونول جاعتوں کے علاء اور عوام کے درمیان تخالف وتصا دم کا بیسیسلہ ہے بی بندنیس بواسیے سلے

خيانات مولانا احررضاها ل كماسى ذوق تحريث كى ايك ولسوز داسان سيداس مين جهال بير بایا گیا ہے کہ مولاما نے ہندوستان میکس نظی ہر بھیرسے مُشیلر کو دوکر شے کرڈالا وہ اس یہ بات بمی روزروش کی طرح ساسنداً تی سبے کرمولان<sub>ا ا</sub>حدرضاخال کا دامن دیاست وا ما ن<del>ست س</del>ے كيسرخالى تعاء ايسيعماركا وجرد يقيناً علامات قيامت مي سيسيد مليب على لاسلام من كان باكياً وما نقول الاسما وصعت سه الصابرة ن الماله وأما اليه وأجعن اس كتاب مين بتايا كياب كرمولانا احدرضافال بربلي سف بايخ علمار في تضرب مولانا المليل شهيد ۲ مصرت مولانا مُحدّقاتهم ناؤوى ۱۳ مصرت مولانا دمشبيدا حدَّثكوبي م يعفرت مولانا خلیل احد محدّث مهارنبودی ۵ بحضرت موادا استرون علی تعانوی سے کس طرح ۱۶ دو وا تفسکت اوران كى على عبادات كواييف الفافو اورمعنى يس الماركركس كرسطرت البيني ذوق تحريف كى آبيارى كى - مولانا احدضاخال كى الن تحريفات ميس كوئى وزن مرتفاكرانْ كَنْ تردير كى جاتى ليكن محض إس بیے کہ مولفا کے ان بڑھ بھراورجا بل مقتری مولا اسے اس فترسے کفریرون داست شق کرے مولفا کی دُرج کوبا برابیسالِ ٹوائج مسے بیٹ کوشٹش کی کماس فتنہ کوا درآگے بڑھنے سے رہ کا جلنے ۔ حفرت مولانا كليل شيد وريد لوگ زياده شق كهتے بيں اس بيدان كے بارسے ميں ان وكول كى خياست برجارتها ديس بيش كى كى بين اورباتى حضرات على ركوام كه بارسام ين مولانا احدرضافال اوران کے بیروول کی خیانت پرصرف دو دوشهادیں لیگی ہیں ۔ امید توی سیے ك على رعوب معافق المينية من بيكات عنى كروه أردونجانة تقداورانسين اردوعبارات براساني معالط

كه بمارسے فارئبن اس نصاب شہادت پر فیا عست محتوں فرائیں تگے۔

بری عام اگران خیا آت کو بھی اور طلایت کی عبادات میں خوبیت سے باز آجا تیں تو بہت امید کی جارات میں خوبیت سے باز آجا تیں تو بہت امید کی جاسکتی ہے کہ آخرت میں مولانا احرر ضاخاں پر ان خیا بات کا برجو کم ہوجائے کی تی ہم اس حقیقت کا افہار کے بغیر نہیں دہ سکتے کوجب کک وگ مولانا کی اس خلط کیر کو پہلیتے رہیں سگے اور ان کی پیروی میں برخوبیت اور اس کے بل بہت است کی کمفیر کا برسلد جاری رہے گا۔ مولانا احرر ضاخال کے گذا ہوں میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا اور مولانا آخرت کے اس برجو سے شاید ہی کھی بھل کیس مولانا کے تمام خیر خواہوں کی خدمت میں محلصانہ گذارش ہے کہ اس سلسلہ تحربیت اور خور نے کو کی سرنیو کر کے مولانا کے لیے آخرت میں سامان راحت بنیں۔

تمت برصرت ولانات استال شيد اور ذكر و توجه سه مريدين كاباطن تزكير

اور ذارولوج سے مربیرین کا ہائی ترقیم کوست مربیرین کے باطنی امراض کا علاج کھی از الرسے کرتے ہیں اور کھی مرض کا پینے امالہ کرکے اسے بٹانے فقسان سے چوسٹے نقشان میں ہے آتے ہیں اور کھی مرض کا پینے امالہ کرکے اسے بٹانے نقشان سے چوسٹے نقشان میں ہے آتے ہیں اور کھی مرزید توجہ اور محنت سے مربیہ کو اس چھوسٹے نقشان سے بھی پار کر دیا جا تاہیے۔

لاله كى دومشاليس پيش خدست بين -

مثال اول : - ایک شخص سفریس بعد شیطان نداس کے دل میکی فیرم ما کہی فاستشر تورث كا وموسه والااوروه اس كة تعتور صبت ميس او وب كرنف في لذرت ماسل كيف لكا - اس مرض كا مرض كامريك روحاني صلق سد وابست ادراصلاح كاطالب تفا -مرشد في يط اس كم من كا المالم غير ورت ك تفتوصبت سع بيرى كم تفتوصبت كى طرف كاديا اور بيرز كروارشا دسيه اسب اس سيميم يح سلامست بإرسد كي - اس تقام راس کا بسلاست به تھا کر غیر ورت کے تھٹور صحبت سے اپنی بیری کے تھٹور صحبت کا خیال بسريد - بهلي صورت حرام يد اور دومري عبث - مرشدان باصفاا ورمشائخ طريقت المين مريدول كى تدريحاً اصلاح كرت بين - أنبيس بيلے بطب خطرے سے كال كرچو في خطرے یں اے آتے ہیں اور بھراس جھوٹے خطرے کے ازالہ کی تدبیر فرماتے ہیں ۔حضرت ثناہ عبدالعزيز محدث دملوي محضيفه ارشد حضرت سيدا حربطوي فراسته بي يد زمك دموسه مسالى بيوى كى مجامعت كاخيال بسريك أس ندبيراورعلاج مين ظاهر بيد كركوني رُاكَي نبير-مثل ثانى: شرك اورض د فوردون كناه يس كرشرك براك وبيد شرك سے ايمان

اددور بیش اردور میش الارب کراس باب مین ننا پر مجامعت کوتریج دی کشی سد مین نا پر مجامعت کوتریج دی کشی سد مینور کاخیال آنا بیان قطعاً مذکور نهین -

چلاجاتا ہے اورجنت حرام ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ومن پیشر کے باللہ فق اللہ حدم الله علید حدم الله علید البحث وما واہ النار اللہ فق سے ایمان کی برکت اُ تھجاتی ہے۔ زندگی مین ظمّت آجاتی ہے اور دینی اموریں بے قریبی اور بے پروائی واقع ہوجاتی ہے۔ تیمرک سے کم درجے کی آفت ہے۔ بڑے مرض سے کال کرچوٹ میں لانا اس کا امالہ ہے اور بھر وکروتوں سے اس جھوٹ مرض کوچڑا آباس کا ازالہ ہے اوران وونوں میں تدریج ہے جس کے کھر مطری سے کال کواندازہ ہوتا ہے کہ مربیکے لئے کوئی تد ہیراور کون اعل بستر رہے گا۔

نمازیں دینوی چیزوں کا خیال کرنا بھیے کوئی دکا ندار نمازیں بھی اپنی دکان کا حساب کرتا مہے اس سے مبب وُہ مبادت کے فُرُسے عُرُوم رہتاہے میکن بیشر کی نہیں اور اگر خوکسی دین<sup>یں</sup> بات کا خیال مذکرے ، خیالات ازخود آجائیں قویہ اس سے بھی کم درجے کی آفت ہوگی تاہم میں نماز وہ نہیں جومومن کی معراج سہے ۔

ال اگرگونی شخص نمازی الله تعالی سے بہت پھر کراپنے پیرو مُرشد کی طرف توجر بافدھ کے تواس هرون بہت سے وہ شرک کی ولدل میں جاگرے گاکیونکہ نماز خالعت الله کی عبادت تھی نمازیں خداسے بہتر کرکہی اور کی طرف بہت ہے جانا جا دت کو اس وہ سرے سے تعلق کرنا ہے اور ظام رہے کہ اسلام میں عبادت الله کے سواکمی کی نہیں ۔ بس نمازیں پیرو مرشد یا کسی ولی کی طرف بہت کو پھر کی شرک سے ۔ وہ مردیا گرفاز کے ابر اپنے پیرومرشد کی طرف بہت بھر تہت کو پھر کی شرک سے ۔ وہ مردیا گرفاز کے ابر اپنے پیرومرشد کی طرف بہت بھر تہت کو پھر کی شرک سے اسے شاذ کی طرف پر کھے رہا بہت بی جامون نماز میں اللہ سے ایک ولی دینا عبادت کے مقال میں اللہ سے اپنی توجہ بٹنا کو اسے اپنے پیرومرسشد یا کسی ولی دینا جبر برنگا دینا عبادت کے مقال موجہ کہ کوری نمازیس اس کی مورت میں وہیان ہو تو اللہ سے دربار میں ہو۔ اللہ سے مرون نما کی طرف رہے ۔ بینے برکی طرف بھی وہیان نہ بھیرا جائے اورکی اورکی نیت باندھی جائے صرف بہت کرکے نہ ہو فکرا سے کہی صورت میں دھیان نہ بھیرا جائے اورکی اورکی نیت باندھی جائے

سلعب لاع ۱۱۳

ماز بار توجد الني كالمعانعت البين الماري الكه كاكبي طرف بهيرنا. العني إدهرا دهرد كلف ) بلاكت سي تو ماطن توج

د بعنی دل کا دهیبان ،کمی دُ وسری طرف جمالین کمتنی بڑی الماکت ہوگی ۔حضرت الوذر نففاری رح فراستے ہیں کہ آنحضرت صلی التّٰدعلیہ وسلم نے ارشا د فرمایا ؛-

لاینال الله عزوجل مقب لاعلی العب و هده بی مسلوة سال مربانات و مصرف عنب المسلم الفراد التفت و مصرف عنب المسلم

در جمر الله تعالى بندسے پرجب وہ نمازیں ہوبرابر متوجر سبتے ہیں جب کم وہ کمی اور طرف نظر کی اللہ تعاسط بھی اور طرف نظر کی اللہ تعاسط بھی اس سے توجہ ہٹا لیلتے ہیں۔

حضرت انس بن الكي بعى كت بين كر مضوصلى الترعليد وسلم في فرايا :-

يابني اسيالة والانتفامة في الصلوة منان الأنتفات في الصلة هناب الأنتفات في الصلة هلكسة .... العديث الم

دترجه، پیارے بیا ! نمازیس کسی اورطرف التفات کرنے سے بچاکیونکه نمازیس کسی اورطرف دھیان کرنانائی بربادی ہے۔

ينظامرى نظر كا بعيرا سيد جه بلاكت فرايا - نمازين اس سكلية بين ضرورى سيد حب نماز ين ظامرى نظر بعيزا بلاكت سيد قرنمازين باطنى توجه كوفُد لسد بناكر البين بيرو مرشد برليكا دينا مرتح شرك كيون نه بوكا به نماز شروع سد سك كواتخ تك بجادت سيدا ورصرت خداك عبادت سيداس بركى اوركوش النين كيا جاسكا نه خداس قرجه بناكس اورطوت قوجه با خرى جاسك سيد -مهار من كشف والها ممار من كشف والها مون مكين وشقل اوراد اح كاكشف بون

سلته رواه احمسدوا إوادووانشانى والدارى كذانى الحكوة مس سله جائ ترخى ج اصلك

گے تربیاک فُرائی انعام ہے۔ نمازی نے خود اپنی توجران کی طرف نہیں کی رخیال کاآنا اوربات سے اورخیال کا لانا اور توجہ با نرصا اوربات ہے۔ پہلی بات خدائی انعام ہے لیکن وکوسسری صریح شرکہ بھی پرسختی سیے حبکی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی۔

خيال أفياد وخيال للفي من قل مندجه بالتفيل سهيم سندواض موجاتا سيدكم خيال أفياد وسازير وينوى جيزون كاخيال آفازيا ومسازياده عبا دت کے فررسے محروم کر دیتا ہے کیکن اپنے ارا دے اور توجہ سے کمی بیروم شد کی طرف قرجه با ندهنا بهال تک کداورکس طرف دهیان ندرسیداور اس بزرگ کی طرف کال صرف بمت بوجله نے اور وُو بی نمازیں تربی<sup>ع</sup>سٹ ایان سے محروم بی کرسخاہے ہیں نماز یں قابل تعظیم سبتیوں کا تصورلا ما اوران بر توجہ جا ما ایمان سے لیے اک بست بڑی منت ہوگی خيال آسفه اورخيال جلسف مي بست فرق ہے ۔ اس سے پرنتی زنکا لما کہ بیاں قالِ تعظیم بتیر مينيال أسف وشرك كباجار إسي بركزميح نيس مولانا الميل شيدك اسى مراط متقيم ميسي يرمعى أيجمانها بيئية كرغ بيب سأل كالمحديث أجانا ادرارواح اور فرشتول كا كشف نمازيس فراسب بلكهاس كام كااراده كرماا ورابني بتست كواسى طرف مترجم ا کردینا اور نیت میں اس مرتعا کا طادیا مخلص لوگوں کے خلاف ہے ا ورخود بخودمسائل كا دل مين آجا ) اورارواح اور فرشتوں كاكشصة فلخرخلعتوں یں سے ہے اوران کی نمازایی عبادت ہے کواسکا قرآ کھون کھی ساھنے آگی سیاہے

دیکھے حضرت مولانا آملیل شید نورالله مرقده کسی مراحت سے نماز میں خیال آنے کو مجگه مدرسیم بیں مجکم آپ کے نزدیک نماز میں ارواح مقدسداور فرشتوں کا نظر آجانا انعا مات اہلی میں سے بے مقام نماز کے خلاف نہیں ۔

مرشد باكمال اين مريرك اكريمسك وي مجائ كفازيس برطاف سع قوج بالكر

ك مراوستقيماله أردو

اسے اپنے بیرومرشدیاکی ولی و کیفیریجا دیبا مظندشرک ہونے کی وجہ سے اسس سے بڑاگ وہ ہے کہ نمازیں کمی کو دینوی چیزوں کا خیال آجائے جس بی ان چیزوں کی کمی تعظیم کا کوئی تصور نہ لیٹ ہو تو اس میں کوئی وجہ اعراض نہیں کیونکہ تعظیم فی العباد ست اللہ کے سواکمی کی نہیں یہلی صورت میں نماز میں بیرومرشد تی تعظیم ضدائی تعظیم میں شامل ہورہی ہے لیکن و وسری صورت بیں ان چیزوں کی تعظیم کا کوئی بیاؤ میں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں ہورہوں ہیں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں ہورہوں ہیں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں ہورہوں ہیں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں ہورہوں ہیں ہے ۔ نمازی سے ایمان نہیں شرک کا کوئی ہورہوں ہیں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے کیونکہ اس میں شرک کا کوئی ہورہوں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے کیونکہ اس میں شرک کا کوئی ہورہوں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے کیونکہ اس میں شرک کا کوئی ہورہوں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے کیونکہ اس میں شرک کا کوئی ہورہوں ہورہوں ہورہوں ہورہوں ہے ۔ نمازی سے کیونکہ اس میں شرک کا کوئی ہورہوں ہو

ید دونوں مثالیں صراو ستقیم میں جومولانا شاہ کھیل شید کی طون فروب ہے۔
پہل مثال میرتھی ۔ دا، کو زناکے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بسترہے اور دوسری
مثال کا حاصل میرتھا کو نماز میں ہرطرف سے توجہ بٹاکر اسے اپنے شیخ ومرشد یا حضور صلی للٹر
علیہ وسلم پرجا دینا اوران کی طرف اپنی نیت کو پھیرلینا ہوجہ اندیسٹ شرک تمام دبنوی چیری کا خیال ہے نے سے زیادہ مُرا ہے ۔
کا خیال ہے نے سے زیادہ مُرا ہے ۔

نُسلانو إخداران نايك شيطاني كامول يرفوركرو يُحَدِّرُول النُوصِ لِيلامُ عليهو لم كى طرون نماز يس خيال سعدجا با ظلمت الاستفلمت سيركمي فاحتدر وثمري كم تعقرا وراس كرسا تدزنا كاخيال آسفىسى براسية يسله حفرت مولانا شاه العيل شهيد كم الفاظ صوب بمت مح خيال كمه لفظ سيفتل كرناكوني كم خيا يتفي فيكن استعا يكتبيلي بحث سيريسة كك جوثر ديناا دراست ليكتشته تعال أنكرزا وركمتا خاز برلير بيه مرن بمت سكم من بمت كويك واف عددوسرى وون يعيرا كم يم بمت له الكوكمة الشابية صب صرفيه كمام ك اک اصطلاح ميركشينخ الاسلام بروگ نے اس پرایک باب إضعامیت (باب الحمتر) الهسهسسة سا يسلک الابنعداث للسقعبود حسرفاً ( منازل السائرين ٣٥ صل) بهت دينده مومن كا) وه اداده بيع مسكر محت ومتصويتيتى كى طرحت يورسداشيّا ق سعدمتوج م ومينى اس پردحيان نگاسته كراس متعبود سكسواكمى اورطرعشاس كم توج ندريد، دارج السانكين مي بند الهدسية فعسلية من الهدير و حدو مسيد والإدارة ولكن خصوها بنهاية فالهدومبدعها والهمسة نهدا يتهاء مونياركام كفتن أنتباراداده ككلهوين غازيل انتباراداوه ضاسيتنسق كتاسيداوداس كعصوري حاضيج قاسيت خازيي اعصعندا عصبطا كوكسي اوط هشابغول کرنا صرف بهت کما تاسید پیمکی کمی صورت بیں اجازت نہیں ۔ نماز بین صفور تلب درکار سیے اورول بہمت سے آبع ہوناسیے لی بمت خداکی طرف بی بونی چاہیئے اسے کمی دوسری طرف نرچیزه چاہیئے ۔ ایام نؤائی (۵۰۵۵) فراستے ہیں -ان قلب کسب تابع لهمتنك مناد يحضر فيسما يهسب برحض الله كريث بن تكفة بي وسنادة ولاحلاج لاحضياد القلب الابصرف الهمثال المبلاة والعمية لاتنصرت اليهامالم يتبسين ان العنرض العطلوب مشوط بهسا و ذالك هواك بهيسان واحارانوم 8 ا صنالیا) اس سے پترجلاکر ہمت اوراراوہ کی انتہائی مالست نماز پرنین گھی جب بھک بدند واضح بیو کومطاوب تک پیخاا<sup>س</sup> سعد وابسترسیدا دری ایان سیر اب بهت کومازیم مقعو دست پیرکراپیندشی و مرشدیدنگا ویناکس طرح معقع وسع چیراسی - بدالیدا زخود واض مید بعفرت مجدّدالعن تانی مرزا بدیع الافان که ام ایک محترب می منطقة بی كر وجیث طبت العمدّ من كسميال الالتفات فيسشرى لك مترجع سيبالسعاً وغاشياً وليكن

ی اس طرع نے آغظم الاست ظلم ہے کو حضور سعط اللہ علیہ وہ لم کا ذکر ایک فاحشہ مورت کے بلقائی کی جاست کے کام میں دونوں اتیں الگ الگ تعیں - صرف ہمت والی بحث میں زما وغیرہ کا کوئی ذکر نہ تھا ۔ میں الگ الگ تعیں - صرف ہمت والی بحث میں زما وغیرہ کا کوئی ذکر نہ تھا ۔ میرمولانا احد رضاخاں کی خیافت کا کی بڑا واضح نونہ سے کہ فاحشہ عورت کے تعتقر کوختر کی طرف نماز میں خیال سے جانے سے جوڑ دیا اور الم تعد کی صفائی دکھ کرشاہ ہم میں شہید کے فرر ویا در الم تعد کی صفائی دکھ کرشاہ ہم میں شہید کے فرر ویا اور الم تعد کی است کے مرکز نہ کی تھی ۔ انتقام کی آگ کے شطعے واقعی بست گرسے ہوتے میں مولانا ہم میں اس تدر گرا تفاکہ آپ نے اس میں مولانا ہم در صفافاں میں اس قدر گرا تفاکہ آپ نے اس میں خود حضور میں النظم علیہ وسلم کی عرقت وضلمت کی جی پرواہ نہ کی ۔ معا ذائلہ تم معا ذائلہ ۔

دیک جب محشر میں لائے گی تو الرجائے گا زبگ ریک میں یہ نہ کہنے کر سوٹ می خون شہید سول کی نہیں یہ نہ کہنے کر سوٹ می خون شہید سول کی نہیں

حضرت مولانات والمحیل شید سند بات کیس نرکھی تھی۔ مولانا احدرضافاں صریح محدث بول استحدث کدب د جب ابت کرے توجوث بوٹ ادا حدث کدب د جب ابت کرے توجوث بوٹ کرے توجوث بوٹ کی نقیدی کر رہے ہیں البتر بربات بھے سبت کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی نے اکستام برشرک کوز است برترگ و قرار دیا تقالین اس کی تو ذمہ داری حضرت شید برمائذ نیں برتی ۔ حضرت شاہ ولی المدصاحب کھتے ہیں :۔

بوشخص ابميريل مفرت خواجرت ك قرر ياحفرت سالارسود فازى كحقمر

بقيعاشدان مغرسابة المستحددة العتاء المسالك نفسدالي المتفرعة والمتقات المتار المتقات المتفرعة والمتقات المسالك نفسدالي المتفرعة والمتقات المتار المسالك نفسدالي المتفرعة والمتقات المتقات المتفردة المتعادة عن اجتماع المناطس و المتوات مستى المتفردة المتعنى والطلب بحيث لا يقطر في القلب سوى عنا المسل و كلب العطشان المعاء والتول المحين مستى المسل وكطلب العطشان المعاء والتول المحين مستى المتعادة المتعادة المتوادة المتواد

یاان کی مانند کسی اور قرریگی کرونان کوئی ماجت طلب کرسے توکسس سنے ایساگ که کیا ہو مل اورز است می برزگت و ہے سک

اس میں بھٹی مرک کوفتل اور زیا سے برتر گیاہ کیا ہے فاحشہ رنڈی کے الفافو بیال بھی مرکوز نیس۔

خيال كف مح إر معلل ويوبند كاعقد الماسب ملوم بواسع كمفازي صنور صلى الشرطير والم كوخيال اسف ك

بارسير بمع على سف ديوبند كا عقيده بعي بديّ قارئين كردي مِعْتى أعْلَم عارف بالسُّر صفر هي سنتى مزنالر من معاحبٌ عنديسوال كياكيا توآب شف تحريفراياكم : -

جب نمازيں خود المحيات بي ا در درو ديشرليف بي ٱنحضرت ملى الله عليه وسلم كاذكري توخيال أنا وخرور بؤاباتى نمازخالص عبادت التسك كي يعرالله كاخيال عى سبيل التعظيم والعباد فرنرا أجابية ادرناز برطال بي مي سب كيونكم

خيال يربازيرسنيس - فقط والتدتعالى اعلم الم

سویرکهباکرطلستے دیوبندکا بختیدہ ہے کرنمازیں حضورصلی الشعلیہ وسلم کا منیال آ جاستے تونماز ٹوٹ **جاتی ہے**کس قدرغلابات ہے اورعلمار وابے بندسکے اس *صریح فتوسے سکے* خلاف مولا أ شار آبلسل شیدنشد خس چیزکورو کانفا وه مرحب بمت (بهمن کا چیزنا) نفی اور علائد داوبند جعم جائز كمدرسيدين و مغيال كا دخود بخود ) أسيد عنيال كا د جان برجوكر ، لا أنيس اور ال دوباتوں میں اصولی فرق ہے ، حضرت مولانا اسلیل شہید کے ذمریہ بات لگا اکرآپ فاز ين معنوملى الشوطيه وسلم كه خيال آن و كراكه رسيمين محض افترار اورثبتان سبع - آب بمان می شرک کی خرمت درست این خیال باخرصند کا ذکررست بیس خیال آسف کانیس -

شام میل شر تر تربت کی ایک مثال ا امادیث مبارکرسے بنوبات ہے كرخيرالقرون (تين بهترين طبقول)

ئے تغیمات ہے وصفیٰ سیلے فیآوئی دارالعوم دوبندی اص<u>ادی میپرومردی</u>ی ۔ سیلے تغزیز الایان پر پی ک**پ ایک جگر <u>محتزی</u>ں ۔ سیلے بینی صحابرام ، تابی**ین کرام اورتیع آبیین ۔

کے بعد می جوجوٹ مام ہوجائے گا حضوصلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ ونیاسکے ختم ہونے سے پہلے می محرصہ کا درستے اسلام کی شان وشوکت ) جنتا خدا کو منظور ہوگا رہے گا اور منگا مسات میں مات جائیں گی ۔ باتی رہا کلی کفر کا فلمور کہ کوئی مسلمان باتی نہ رہے سویاں کے بعد ہوگا کہ شام کی طرف سے ایک تفنیڈی ہوا چھے گی اور جن کے دل میں فرق معربی ایمان ہوگا وہ وفات یا جائیں گے ۔ اور دُنیا میں صرف ثرے لوگ ہی رہ جائیں گے ۔ ہوگا وہ وفات یا جائیں گے اور دُنیا میں صرف ثرے لوگ ہی رہ جائیں گے ۔

شرك كاشيوع اورشام سينهي الماري وادول كاليوس عماراور الماري بردى سيشرك و

برست کی آئی رسی منظرهام پر انجیس کر بن کی انتہائیں لیکن بریمی درست ہے کہ ابھی اگس شام سے وہ ہوائیس ملی کرسب اہل جی ختم ہوجائیں اور دنیا میں مرف کفری کفر کا فہور ہو حضرت مولانا شاہ آئمیل شہید شنے حضرت عبدالنڈ بن عرکی اک میم صدیث مسلم سے حولے

سنتل كى سيك كرحضوراكرم صلى الشرطيد والم ف فرايا : -

یعنویج المدجال نیبعث الله عیسی بن مریم فیطلب فیهلک که و روز در مینی المدجال نیبعث الله عیسی بن مریم کوسوود ( سیسنے بن مریم) دُحوندِ اسکو درجال کو روجال کو روجال کو روجال کو روجال کو روجال کو درجال کو

مولانًا احدرضا خاں سکھتے ہیں کہ : ۔

تقویۃ الابیان میں حدیث سے یہ لفظ بھی خود بی تقل کے اوراس کا ترجہ کیا المجلے کا وہال سومیعی کا اللہ علی کی سووہ ڈھونڈے گااس کو۔ تباہ کردیگا اس کو۔ بھر بھیجے گا اللہ الک باؤٹھنڈی شام کی طرف سے ۔ سوباتی رہے گا زین پرکوئی کم اس کے ول بیں فرہ بھرا بیان ہو گر کر مارڈو اے گی اس کو اللہ بایس میم مرتب خرکہ کو کا کے فرانے کے مطابق ہوا آ

مول المحرم ومال کی ماجت رہی نز زول سیسے کی خرورت اللہ مول الم المحرم اللہ مول اللہ

مولانا احدرضاخاںسنے ہیاں اکوکبۃ انشہا پیریں بڑاجھُوٹ تصنیعت کیسیے کرمولایا اسٹیل شہید گسفے زول چیسٹے بن مریم کی مدیرش کھرکراس صفحہ پرصاحت کھردیاسیے : ۔

"سوينيرفداك فراسف كمطال بوا"

فهان كمصطابق برأ وسنه

یقین کیمے مفرت مولانا اسمائیل شید شف یدالعاظ نزول بید بن مریم کی حدیث کے تحت برگرز نرکھے تھے۔ یہ الفاظ تقویۃ الا بیان بی حدیث نزول بید بن مریم سے پیلے مرقوم بیں ۔ اسے اس حدیث کے بعد کے الفاظ بنا لینا یہ مولانا احدرضا ماں کی نمایت برترین خیانت ہے۔ یہ کمنا کہ اب ناخودی وجال کی حاجت تری نزول سے کی خردرت ۔ اندھیرے پراندھیرا اور جموث اور بُرتان پر بُرتان ہے۔ مولانا احدرضا فاں کی اس باتھ کی صفائی پر بھاگا ہود بھی حسرت کے باتھ ملتے ہوں گئے۔

مرارها نقتے ہے ۔ آپ کھنے ہیں :
مرارها نق تھے ۔ آپ کھنے ہیں :
مرارها نق تھے ۔ آپ کھنے ہیں :-

ہمارسے پنجیرسارسے جال کے سروار ہیں کہ اللہ کے نز دیک ان کا مرتبرسب سے بڑا سیسے اورا لٹڑکے اسکام پرسب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سیکھتے ہیں ان کے محتاج ہیں سلسے

م اپ برجی لکھ استے ہیں : ·

بشرك عن مي رسالت سد بطاكوني مرتبه نيس اورساد سه مراتب اس سه نيج يي

اله خودج دجال كانتَّاد كوخودج دمال كى حاجت قرار دينا مرنوى احدرضا فال كم وَ بَيْ لِي مِنْظَرَى مجيب تصوير

ج - بعد تقوية الايمان صفه سلم ايضاً مسمه

اب بھی اگرکوئی شخص پر بھے کہ آپ سے عقیدہ میں دسانت کا مرتبہ بڑسے بھائی سے دارسیے قوم مسلماؤں پر بُہٹان! مدھنے کی سزا سے سے آخرت میں تیاد دسیے جہاں جائی مرمیر اوران پڑھ مقتدی فورے لگا کوساتھ نہ دسرسکیں سگے۔

مرمبرور مرفی معلیم مرضی ق مرمبرور مرفی می می می می است سے براک کی مرتبہ نیس کے انک افیار کوام کی بدنی تنظیم کا تعلق ہے دکوع اور مورہ ان کے بید ہر گرز جائز نہیں - ان کی تنظیم بڑسے انسانوں کی سی کیجے زکر فکر اک کی - انبیار کی بدنی تعظیم صرف اتن کی مجد جھیوٹے درجہ کے انسان ہوئے انسانوں کی کرتے ہیں ۔ صحابہ نے صفور میلی المتد علیہ وسلم سیمنظیمی سجد سے کی اجازت جاہی تھ آپ فیصنع فرایا - ارشاد فرایا : -

> اعبسدو دمبشم واکسرمسوا احتاک حر<sup>امه</sup> د**ترج**ر، مجاد*ت اب دب کی یک واود لینے بعائی کی کانت کرو*۔

آپ نے اس مدیث باک میں ملی سے سے کو مجدہ مجادت ہی قرار دیا کیونکہ اس شریعیت میں سیمی سجدسے کاکوئی وجود نہیں ۔ جال تک بڑوں کی تعظیم کانعلق سے انہیں مجانی کسر کر اتحاد فرعی پرمتنب فرایا اورارٹ دفرایا کر اسیف جانی کی عزت کرو۔

برالعافو مدیث که تقدیمیس باین کرسفه پربطویوں نے یہ افترار باندھ دکھا ہے کہ مولا ہا شہید کے معتبد سے پس نبی کا درجر بڑے جائی کے رابر ہے دمعا ذائلہ تم معا ذائلہ ) حالا کرتیج اقتصم برنی میں بڑا فرق سے تعظیم برنی کومر تبے اور درجے کا موضوع قرار دینا حماقست اور منافقت کی انتہا سہے ۔

باتی رہا بیمونوع کربھائی کا لفظ کی ہوسے بھی بیغیراورامتی سکہ درمیان نہیں آسکاس اس کیلٹے مولاک احدرضاخال کی نقل کردہ ایک مدیث یا درکھیئے۔

خود مسطفاصل الله عليدو للمهف امير المونين عمرفاردق أعظم رضى الترتعا لي عرست وعا چ*اہی جب وہ کم منظمہ مباستہ تھے ارشا و ف*رایا کا شنسانا یا اپنی ٹی ڈیھاٹک اسے **ببائی اپنی** دعايرتبيب نريمُول مبانا - رواه ابرداؤومِنى النُّرْتِعالىٰعنرا مداولين ماجركى رواييت مي سيصغوليا اسشركنا يا اخر في حالح دعائك و إلا تنسانا مجانئ إنى نيك دعايمي يم يم شركيب كمينا عجول مُعلَّى ردی درب دان علی نے دوبند کیا حراض کی کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صنے اللہ علیہ وسلم کی جیات نی القبر کے قال نہیں اس بُتان کے لیے وہ مولانا شیدگی اس عبارت سے استدلال کرتے ہیں --يرمي ليك دن مردمي مي علنه والابول توكب مجد سك لائق بول سجده تو امی فات یک کوہے کہ نہ مرسے کھی تھے اس عبارت کامطلب طار دیربز *شکه نزدیک کیاسی*د ؛ وه یبال می چ<u>ی طعث کا کیاسی</u> مراديية بي دا املى برجانيا (٢) ملى سع الماحق وطانى برما بقطب الابشاد صفرت موالة رشدا مدكلري كاجاب العطريح على دوبندك إلى ي الى كمرادب: و اسمعی میں طف کے دوسمی بیں ایک میر کوسی مٹی ہونے اور ٹی میں طنے ہی ف كالبوكروي زمين كرسا توطلط بوجائ وعبيا سب اشارزمين مي براكوخاك بروكرزين مي بن حاتى بي دوسر مامي سد داتى وسعل برجانا مين منى مصل مبا أتويها ل مراد دوسر مرمني إلى اورجه ما نبيا عليهم السلام كا خاك مزيو ف كم مولا ما مرحوم بھی قاکل بیں سے نکر مردہ کومیارول طرف سے مٹی اصاطہ کرلیتی ہے۔ اور نیچے مردہ کے مٹی سے جىدىكى كفن لاحق (طاقى) برقاب يەسى مى طادورى سەطا كىلانا بىدى كىداعترا**من بىي خىد** والتّراعلم بالصواب لمع" من من من من عن كحب ومن بوسكة بين جرانبيار كام كابمة كرميرك مفاظت كوتفنن مول توتقوية الايمان كى عبارت أب كى حيات فى القبر مع خلاف ندي

ل مشكرة صفال له فادى وخريع بدا ما الله الله تعريد الايان مساك فادى ويم ومسم

## منى من طنة كامعنى منى ما ما اور دفن بواليد.

قران کریم ب سرم فرح می ہے:۔

والله انبتكومن المرمض شباباً ٥ شعريب يكونها ويخرجكوا خراجا.

رتعيه اوراست تأسي مزيد كالرح زين سي أكا إعيرتسي اس مي العطائ

م ادرتهین د و باره نکالے گا.

یر آیت تمام بنی آدم کو ثال ب سراکیت نے مٹی می دوبلہ جا کہ بے قواہ و فن ہو کر قواہ کا اور قدار کا اور قدار کا ا اور الی سے تمام بنی فرع اشان کا میں اغبام ہے موالا کا احد ضافال کے فلیفر فتی احد الی کھتے ہیں۔ متہارے اجزائے بدن کومٹی میں طاحہ کے قواہ وفن ہو کر فواہ آگ میں ممل کریا دریا میں و درب کراہ

بڑا جلوہ گر آل و اصحاب میں جو تھے بیٹوا دیں کے ہر باب میں ہو تھے بیٹوا دیں کے ہر باب میں ہوا مصل ان کے احباب میں جو ہیں کائی ایمان و آواب میں اللی مزاروں درود و سسلام قریم اس براور اسکی اُمت ہو مام اس براور اسکی اُمت ہو مام اس بداور اسکی اُمت ہو مام کے اس بداور اسکی اُمت ہو مام کے اس بداور اسکی اُمت ہو میں ایک لیے ہوئے اس میں صراحت ہے کرصور رپودہ قریم من تی ہیں عام اجسادی طرح مٹی میں مٹی نہیں بردے مولانا اسکیل شید کی کی تحریم میں کوئی اہمام تعامی قودہ اس تصریح سے بُودی طرح اُنٹر جاتا ہے۔

حضرت دوان رئيدا عرصاحب گلری اور حضرت دوان غيل احرصاحب عديث سما رئيدی حضرت موان غيل احرصاحب عديث سما رئيدی حضرت موان آمليل فهد که از طور مرسکی دارث بین تحفظ اجها دا ندیا رک بارسی ایما حقیده اور معرکات حضرت موان آملیل فهد که مشرد ای مند دلی شهد ای مند دان شهد که مشرکات حضرت موان آملیل فهد موان شهد که مشرکات می مند مربی است موان آملیل می است موان القبر کی فنی برجمول کرنا حال مصاحب کا کذب دافتر ارسی تو ادر کاری سید به یک پیشنیست نهیس کرملمار دو بند نے حضور کی جیاست برزخی پر آب جیاست اور مقدم جیاست می موان این کولل که مقدم جیاست فی احتر کی فنی برد کا توان که معتقدین کمبی اس شده مذسه جیاست فی اعتر که قال نه برد توان که معتقدین کمبی اس شده مذسه جیاست فی اعتر که قال نه برد توان که معتقدین کمبی اس شده مذسه جیاست فی اعتر که قال نه برد تو

اسل بات پرسٹوئم ہوتی ہے کہ رہائی صغرات کو صنور ملی الفرطیر وسلم کو صنور کے جسکولا کے سائے ممٹی کا فعذ بُست دِیجنل دکھائی حد رہاہے کیؤنکہ وہ صنور کو الٹیسکہ فرکا گڑا بھتے ہیں سود ال می کا موال ہی ہدا نیس ہوتا ہم ہاں کے کسس و بھرکو کم کرنے کے سیاے مواد کا احراضا ماں صاحب کی ہی ایک تحریر پیش کرتے ہی

مولانا احدرضا خاں ب<u>کھتے</u> ہیں کرحضو<sup>تر</sup> سفے فرایا: --- ہیں اور الرکرو

جدنبوی کے می سے بننے کی حدیث

عرابك مل سے بنے اور اى يں دفن ہوں كے الم

اب سیب بی غور فرائیس کرحضرت مولانا اساعیل شیددگی عبارت میں کون سالفظ ہے جس کے مہارت میں کون سالفظ ہے جس کے مہارے میقول بنیا و فراہم کی جاتی ہے کہ مولانا مرح مساخض سلے کا بدی حفاظت کے خلافت تھے ۔ حیات نی القبریاجد کریم کی ابدی حفاظت کے خلافت تھے ۔

حفرت مولانا سماعیل شیدگر تهمت زاش کے چار نونے آپ کے سامنے آ بچے ہیں بولانا احدرضا خاں صاحب اوران کے بیرو دول کی علی خیانات کی سید ایک نمایت و لموز تصویر ہے ۔ انقلابات زانہ کی کر ذول میں می ثین دہل کے وارث دلی بند پہنچے تو وہ فرہن وسنکر جمعی خیانات کی سے دارید آزار تھا اب اسکا و خ داین کو مقدیمین کرام کے اس خاندان وہل کے خلاف بریوں سے درید آزار تھا اب اسکا و خ داین کو کون سا تھا جو ربول سے می تین دہلی کے خلاف درید آزار تھا اس سے مراد انگریز مکومت اوراس کی نوآبادیاتی یا ہی ہے۔ یہ ذبین و کھر جب علمائے دلی بند کی طرف مرود ہواتھ میں تھا می اورین آس کی زدیس آئے۔

## تهمت برحفرت مولانا محرة قاسم انوتوي ماللعيه

آنحفرت صے اللہ علیہ دسلم آخری نجی بیں آپ سے بعد کوئی نبی پدانہ ہوگا یہ بات مرسلمان کو مسلوم ہے جس نے مصنورصے اللہ علیہ دسلم کو آخری نبی نہیں جانا وہ سلمان کہ لانے کاستی نہیں کیونکہ آپ کے خاتم الانبیا رہونے پرائیان رکھنا ضوریات دین ہیں سے ہے

على تر رئين نرمون مائل جانت ہيں بكران كا اصول وعلى اوراسباب بي پجائة بيں مكران كا اصول وعلى اوراسباب بي پجائة بي مي كوئى بات مكرت سے خالی ہيں ہوتى حضوراكرم صلے الله عليہ وسلم كا تری ہونے كا بنیا واور حکمت كيا ہے ؟ اس سوال كا جواب بنوز اسلام كے عالمول كے ذمر تماع ام مرف آن جا است ہيں كہ حضور صلى الله عليہ و تم كا زمانہ تمام انبيا م كے بعد ہے اور آب سب سے آخرى نبى جانت ہيں كہ حضور صلى الله عليہ و تم كا زمانہ تمام انبيا م كے بعد ہے اور آب سب سے آخرى نبى اور بسب سے آخرى كول بيجا گيا سي كيا مكرت تنى - بيا اس بى كيا مكرت تنى - بيات محتاج تنفيل تنى -

جن على سف کام شفتر بعیت سے اسرار دی کھول کھول کربیان فرائے ان ہیں اہم غزائی مخرت الم من اللہ مخرت اللہ من مخرت من من مخرت من من مخرت من من مخرت کی من مخرست سب محضرت موانی نا فرق ک شف آ ب کی ختم بنوت کی بنیادا و دیمکست سے بہت کہ آ ب سنے کہ آ ب سنے اس انہا کی لائق آ مست ام موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔

حضور کے خاتم النبیین بو نے کے اسرار و رحوہ المحضور حضور کے خاتم النبیین بو نے کے اسرار و رحوہ المحضور علم کو خاتم کا المراز و رحوہ کو معزم کریں کرکس وجہ سے آپ کو آخری بی منام کیا یا اس کی کیا کہ وجہ برسکتی ہیں۔ بنایگیا اس کی کیا کہ وجہ برسکتی ہیں۔

- ۱- پیچکدآپ کی لائی ہوئی کتاب دلعنی قرآن مجید، کی ابدی حفاظت کا وعدہ تھا اس سیے آتندہ کمری نئے نبی کی ضرورت نہ تھی ۔ نبوت کا دروازہ اب اس سیے بندکر دیا کہ اب اس کی خرورت ندری تھی ۔
- ۔ اللّٰہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بعوث نہ ہو آخر پرسلسلہ کمیں ختم بھی آوکر ہا تھا اسلنے آبکر آخری نبی کہ اعلان کی وجربہ تھی کران مرعیاب نبوت کا دروازہ بندکر دیا جائے جو آپ کے بعد جبوٹے دعوے کرکے خلائق کو گمراہ کرس گے۔
- ۳ ایپ کا دین برلحلفاسے کال اور مکل تھا اس گے آپ کے بعد کسی اور پنجیر کی ضرورت
   نہ برسکی تعی جب خرورت ہی باتی نہ رہی تو آپ کو آخری نبی نبا دیا گیا ۔
- علم الی می مقدر تفاکر آپ کی تیار کردہ جاعت صحابر کام خواس دین سے آخر کا وفادار رمیں گے اور علمائے است کا ایک طبقہ آخر دنیا کہ حق پر قائم رہے گا اس کے لیے بعذبوت کا دروازہ بندکر دیا گیا کیونکہ نبوت کا کام ورشہ الا نبیا رسے فربعہ تاقیا مست قائم رہ سما تھا۔

يدوجوه بيك برحق بيرىكن علت العلل نبس بنيادى وجداليي بمونى جابيية حس يس المخفرت صلح الله عليه وسلم ك اپنى شان كا بيان جوجب خمّ نبرت كا لماي آپ كے سرمبارك پريكا گیا تواکیپ کی شان اورمقام (ختم نبوستیس) لازی طورپر کموظ و مرحی بوا چاہیے - بربیارہ جوذكر كى تيران ميں سے بھی وجريس قرآن كرم كى شان كا بيان سے دوسرى يس أمست ك فبتنول سدمفا لحت بسية ميسرى بين كاشان لمحوظ بيدا ورعجتني مين امحاب رسول اورعمله امت کی وفا داری ندکورہے لیکن ان کمالات کا دائرہ جس مرکز کے گرو کی رہا ہے اس کی ابرا شان كيس ان بي مذكورنيس صالاتكه إصل باست جر علست العلاج وه بو في جا بيئية وه جوحنور صطعال

عليه دسلم كى ابنى ثنان بوادر اس بېلوست حضور كى ختم نبوت كابيان بو-یہ وجوہ اپنی جگہ درست بیں نیکن میرآپ کی شان خاتیبت کے آثار بیں ان سے تیجے

علت إحل وه وركارسيم وحضوراكرم صله الأعليه وسلم كى ذات گرا مى سيمتعلق جو-مجترالاسلام حفرت مواة أعجروا بم صاحبُ إ

ك علت إملاك طرحت ما ونما أن كذا جاست إلا

علت إملل آب كے الفاؤش بيس

بالجلديشول الأصطعالة عليه وسلم وصعت نبوت بين موصوصت بالزاست يجي اور سواآب كحاور انبيار موموت بالعرض

مضرت موها يركبنا ياست بي كرباتي سب انبيار كي نبوت آپ كي نبوت كافع اثرب جيسة آفآب سے جاند کورڈٹن کمتی ہے ای طرح پر پر کھیرنے اس آفاب نہوسنا وحنويست الأجليدوعم سعدوشى إلى آب مرت اك أمت سكني نيس آفاب برّت حِتْميت سينى اونبيار عى مِن ادرباتى سب انبيارائى امتول سميت آب كى مركزى ا ك استحت بير عب طرح موصوف إلذات برموصوف بالعرض كاسلسلخم بوجا أسب آب تشريب ادرى براس سليد كانتم خرورها السيداب ببول كختم برتشريب السنة

بنارخاتیت بس بی ہے اس کے آثار ونتا کی میں سے تھاکہ آپ کوسب سے آخر میں رکھتے بیختم نبوت زمانی اس بنارخاتیت کولازم بھی ۔

لال آپ کی خاتمیت کی جونسبت انبیارسالتین کے ساتھ تھی وہ خاتمیت مرتی ہے جس میں موصوف بالعرض موصوف بالغات سے متعنیض ہج اسے جیسے جاند مورج سے متیز

مرکزیں۔آپ کی شانِ مرتبی کا پر پہوانییا رسابقین سے ہی قاص ہیں بلکہ اگر بالفرض آپ سے بعد بھی کوئی نبی ہما تو بھی آپ کی اس معنی کی خاتمیت میں فرق ندا آخاتمیت مرتبی ہوال قائم تھی۔ میکن حکمت خدا دندی اس بات کی متعامنی ہوئی کر آپ سے تشریف لانے سے ابعد اسس بنا

ماتیت کمیساتیختم نبوت زمانی بی لازم کی جائے جس کا حاصل میرسید کدآپ کا زماند آخری زماند ہوا در آپ سے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوا در رسی عقیدہ اسلام کا ہیے کہ دونوں طرح کی منتم نبوت تسلیم کرلی جاتا میں سرید سری کرنے ہیں ۔ سریس سریا ہے کہ کانے

آپ سے بعد بھی کوئی بنی ہوا در آپ سے بار بھی کوئی بنی مذہوا ہو۔ ان مرختے نمیز میں نواز رمد لانا جمد ماندی ورائی کی تاہم

لزوم ختم نبوّت زمانی برمولانا محرقاسم الوتوی کی تقریر حضرت مولانا محرقاسم الوتری قدس الدُّسره العزیز عکمته بین :

بالجله رسُول القُد صلى السُّرُعليه وسلم وصف نبوت بي موصوف بالذات اورسوا آب كالمحاور أبي معاورت بالذات اورسوا آب كادر أبيا رموصوف بالعرض اس صورت بين اگر سول المتُرصل التُرعليه وسلم كواول

مصاور بین و توسوعت با عرف اسورت ین ار رسون الدست الترسید وسم دادل یا اوسط میں رکھتے توا نبیا رساخرین کا دین اگر نما لعث دین محدی ہوتا تو اعلی کا اوفظ سے منسونے ہونا لازم آماً اور انبیا رساخرین کا دین اگر نما لعث نربرہا تو پر بات خرورہے کر انبیا رساخرین پر وی آتی اور افاضد علوم کیا جا آور نہ نبوت کے عیر کیامعنی سو

اس صورت بیل اگروی علم محری ہوتے توبعد و صد و سعت مرانداسه الما فغلون ال کی کیا خرورت تقی ؟ اور اگر علم ما نبیا رما خری علم محری کے

ملاوہ برستے تواس کتاب کا تبدیانا سکل شی ہوا منظروجاتا ایسے ہے خم نبوت معنی معرض کو تاخرز انی لازم ہے لئے

اس مبارت سے معلوم برا کر صفرت مولانا محدقاسم نافوقی کے بال بنا رخاتیت تویہ ہے۔
کرآپ وصف نبوت سے موصوف بالذات بیں مکن آپ فرائے بیں کراس بنا رخاتیت کو صفور
صف اللہ علیہ وسلم کے بالفعل تشریعیت ہے آپ تخدیرالناس میں بی
اس کی تصریح فر لمیکے بیں اس میں آپ ایاب دوسری جگر کھتے ہیں :-

فاتمیت بھی بوجراس ابت ہوتی سے اور فاتمیت زمانی بی افترسے نہیں جاتی کے
اس سے پتر جل ہے کہ آپ دو نول طرح کی ختم نبوت سے قائل تے ۔ جال صفرت مولانا گئے
یہ کما تھا کہ عوام کے خیال میں حضور بسلے اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہایں منی سے کرآپ سب سے
آخری نبی ہیں اس سے مرا داس عید سے کی تروید نرعی لفظ خاتم کو صرف اس معنی میں محدود کرنے
کوآپ نے عوام کا جیال کہا تھا ۔ آپ سے عقید سے میں بنار خاتیت کو اخرزانی (کرآپ کا زمانہ
آخری مانا جائے ، برجال لازم تھی اوراس میں آئیندہ آنے والے مرعیان نبوت کا بھی فیراسد باب

تفا مولانا مرحم بکفتے ہیں :
حوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں سمنی ہے کہ آپ کا

زماند انبیارسابی کے زما ندکے بعد سیے اور آپ سب میں آخری نبی جی اگرائی فہم کا

روشن ہوگا کہ تقدیم یا تاخرزما نی میں بالذات بچھ فضیلت نہیں بھرمقام میں میں وہ کا

دسول الله و خات حرانہ بین فرانا اس صورت میں کیونکر میچے ہوستا تھا ....

بکہ بنا رفا تھیت اور بات ہے جس سے تاخرزمانی اور سترباب مرکورہ خود بخودلائم

اله تغديران ســ له تغيران ســ

ت مولان کھتے ہیں : یہ امثال کریہ آخری دین مثا اس ہے ستباب حصیان نبوت کیا جوکل جوسٹے دیوی کہ کہ خلائق کوگراہ کرہرسگ البنز فی مد زائر قابل کی خدہے" تخدیزات س صساّ

آمباً سے اورنصیلت بنوی دوبالا ہوجاتی ہے۔ اُنہ میں اُنہ کے اور نسلیہ ہاں اس عبارت کو دیکھیے اُور باربار دیکھیے آپ عوام کے عقیدے کی تروید نبیس کررسے ٹیل آ حرف ایک عنی میں محدود کرنے کی اسلاح کررہے ہیں ادر آپ جس بات کوبنار خاتمیت قرار فیتے ہیں اسے آپ کاسب سے آخری زمانہ میں ہونا خود منجود لازم فراسے ہیں -

بال خاتیت مرتی کا وہ بہلوجی کے تحت انبیار سابقین کوآپ کا نیف طا ورا انہوں نے

اکب سے اس طرح روشنی پائی جس طرح چا ند سورج سے روشنی پائے ہے۔ انبیار کے افراد خارجیہ

د جو دُنیا میں تشریب لائے ، سے بی خاص نیس ان کے افراد مقدرہ ( جوسرف فرض کے جائیں،

بی اس بیں شال بیس کر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا توجی آپ کی خاتیت مرتبی بھیک

قائم رہتی وہ آپ کے ماتحت ہوتا اس کے بالفعل آفے سے ختم نبوت زمانی قائم ندر بھا اور بی خال فائم رہتی اور بی خال سے سے البتہ

عقیدہ اسلام ہونا کیونکہ اسلام بی ختم نبوت زمانی پر ایمان لانا مجی ضروبیات دیں ہیں سے سے البتہ

بیرضور سے کوختم نبوت مرتبی کا پہلو بہمورت قائم رہتا گو عقیدہ ختم نبوت کے بیے صرف اتنی بات

کافی نہ تھی۔

فالميت منى كابيان كافاتم بونا اگردسمت نبوت سے موصوت بالذات بونے كافتى بى يا جائے تو بالفرض آب كے زائر ميں مى كوئى نى بونا تواس كے با وجرد آبكى فاتيت

ت کاری یا باست دبسر ن ایپ سے رہا میں ہی وی بی اور اور سے بو برور پی کا بیت مرتبی قائم رہتی ۔ سرالانا فرماتے ہیں :۔

غرض اختام اگرای می تحریزی جائے جیس نے مض کیا تراکب کا خاتم ہونا انبیا گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بکد اگر بالغرض آپ کے زمانہ یں بھی کمیں ہی ہو جب جی آپ کا خاتم ہونا برستور باتی رہتا ہے گر جیسے اطلاق خاتم انبیین اس بات کا تقتنی سے کراس لفظ میں کچھڑا دیل نہ کھئے اور علی العوم تنام انبیا رکا

ك تخديرالأس صله وسك

فاتم كيف اى طرح .... انخ حك يرسارى بات ال شرط يركى جارى ہے" اگر باي معنى تجويز كيا جائے" اسكے اسس كى جزاء فركور ہے وہ معنى كيا ہے به حضور كا وصعت نبوت سے موصوف بالذات ہونا ۔ فلا سرہے كم اسس معنى كے كى فاسے آپ كے زمانہ ميں جى كہيں بنى ، وقوائپ كا خاتم برنا ختم نبوت مرتى ہے كى فط سے برستور قائم رہے گا۔

اس ببارت کواس شرط (اگر بای معنی تجویز کیاجائے) سے کاٹ کر بیان کرنا اورخامتیت سختم نبوت مرتبی مراد نہ لیدا ایک بڑا جسوٹ اور ایک بڑا بُستان سید اور اس مبارت پر ایک بڑا ظلم سید گراسلام کے مجئری عشید سے لیے ختم نبوت مرتبی اورختم نبوت زانی دونوں کو ماننا ضرور سید لین بیال توصرہ ختم بوت مرتبی کا ذکر ہور لم تھا ۔ اسسے ختم نبوت مرتبی سے میٹا کرختم نبوت زمانی پر لگا دیا ظلم نہیں توا در کیا سید ہ

الله اگر فاتلیت مبنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت پیچے جیسا اس پیچیدان نے وقعی کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور کسی کوافرا و مقصودہ بانحلق بیرسے مثال نبری نہیں کہر سکتے بکہ آس صورت بیں فقط انہیا رہے افرا دخاری رجوم ہونا وا مثال نبری نہیں کہر سکتے بکہ آس صورت بیں فقط انہیا رہے افرا دمقدرہ (جوم ف میں تشریب لائے جائیں ) برجمی آپ کی افضلیت ثابت بوجائے گی بکہ اگر بالفرض فبعد فرض کئے جائیں ) برجمی آپ کی افضلیت ثابت بوجائے گی بکہ اگر بالفرض فبعد نما نہ نبوی صلے اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیار توجیعی خاتمیت میں کچھ فرق نبرا کیا گا اور اس میں مقدر مانا جائے گا اور اس سے صفور کی نبی معقد رمانا جائے گا اور اس سے صفور کی نبی معقد مائی بیت مرتبی ہیں واقعی کچھ فرق نبرا کے گا۔

اس بات كواس شط ما شار بان كرا المات كواس شط مد كاث كربان كرااد من المي المواد الما تولي الفاف " فاتست محدى من كيد

فرق نراست كاشعضم نبوت مرى مراد زليناا دراسداس طرح بيان كرناكويا بيخم نبوت زمانى كا بيان يداس عب رت برظم اورحضرت مولا أعهرقاسم برببت برابسان ب كيونكه اسلام كمعموى عتيبسي ينتحتم نبوت مرتبي اورختم نبوت زمانى دونون كوماننا ضرورى تقاا وربيان صرف فتم نبوت

قاسم نافروی کی کتب تخدیران سے ،

سکال کی عبارت سے شرط کو صدف کرے جزار کا صوف دو مراحصہ مے لیا بھرای کے ما توم<sup>می</sup> کی خکورعبارت بی سے شرط کو حذف کرے اور مزاے عبی پیلے اور دد سرے جھے کو چھو ترکوم ف تسريع يحاس سرج اكردياب اوراس كابعداس كأب كرصت ساكي عبارت اس کے اِفراب کو ( جوسٹ پر بلکرسے شروع ہور ہے ) چھوڈ کر اس کے ساتھ جو لودی ہے اى طرح مولانًا احدرضا خال ف تخديرا لناس ك مسكل مديم اورصط كى عبارتين جور كو امرير

عبارت کی شرطیں اوراخراب حذوث کرسے ) یک مسل عبارت بنا دی ہیے ۔ اس نی مسلس عبارت کورشصف میر بات ذہن میں آئی ہے کرموانا محدقام مُ

خم نبوت ِ زمانی کے منکر تھے اور بیعبارت خم نبوت زمانی کے اٹکار کے لیے ہی آیئے تحریفرائی ہے ماہ آپ ئے اس کاب میں جگہ جگہ ختم نوت زمانی کا اثبات فرا یا ہے۔

تخديرالناس مي خم نبوت ماني كابيان عدراناس معقير ا منحلرح كانت حركت سلسله نبوست بمختمى سوبوج مصول متعسود اعظم ذانت محري ملحالة

عيدوسلم وه مركت مبدل برسكون مونى البستدا ورمركتين الجى باتى بين اور زماند آخري اكب ك الموركي يك وجرير هي تقى اليه

حضور ملے الله علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اتباہم اورضروری ہے کہ آپ سفاس

خم نبوت زمانی کا انکار کفرہے

تعزراناس پی اس کے متکر کا فربتایا ہے کیا اب بھی تک مانا ہے کہ آپنجم برکھے قائل تھے آف این ہے اسوا گراطلاق اور عوم ہے تب و شوت فاتیت زمانی فعا ہر ہے ورز تسایم لزدم فاتیت زمانی فعا ہر ہے ورز تسایم لزدم فاتیت نمانی بدلالت الترامی خور البت ہے اور تصریحات نبویش انت سنی بدنولة عادد ن من مؤسی الا امنه لا بھی بعد ہی افکا قال طیبر الصلوق والسلام بغلام بغ

حضرت مولانا مرحوم کِک دومری کتاب میں بھی اپنا ہی مقیدہ کھتے ہیں :-اپنا دین وا بیان سہے بعدرسول اللّہ صلے اللّہ علیہ وسلم کمی اور نبی سکے ہونیکا احمال نہیں ہواس ہیں تا ویل کرسے اسے کا فرسجت ہوں میلٹ

ل تغديلان من الله تغييان سمك و ت جابات مذورات من ع

حضرت مولانا مرحوم نے ایک اور مگر تحریر فرایا ،-

اوراس بيد يرضروري كروه خانم زانى مى بوكيونكراوير كم حاكم كس فربت مجى
ك بعداتى سيداوراس بيداس كاحكم اخر حكم سيد خانج خام رسيد كر بارمينث
يك مرا فعركى فربت سمى ك بعداتى سيدين وجر معلوم بوتى ب كركمى اورنبى
ف دعوى خاتميت كيكيا تو حضرت محقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف كيا خياني قراق وصديث مين ميعنمون تبصر موجود سيد سواتب ك اور آب سد پيل اگروهوئى خاتميت تو درك را انهول فراياكم ميرسد بعدج بال كار دارا ك والا ب ياك

آپ دیجیس کرموانا مرح مکس طرح جگر جگرفتانیت زبانی کا افرار کررہے ہیں اور ساتھ ساتھ

یعی دکھیس کر موانا اجر رضا خاص کس ہو شیاری سے اورخوب خداسے باکل ہے بروا ہو کرموانا المحروم کی گذابت خدیران س سے مسکلا ، صف الا اور مسلا سے مبار اور سک اسکن کم طوے ہو تھے

ہیں اور انہیں جو ڈرکر ایک سلسل مبارت بنانے میں محنت کر رہے ہیں - موانا المحدوضا خالی بیال
این من گھڑت بات موانا کو ترق سے فرمر لگانے اور اس پر ملائے حرین سے کفر کا فتو کی ماسل
کرنے ہیں کئی جا کہتی و کھا رہے ہیں پر بات از خود واضے ہے موانا المحدوضا خال سے بچلائے
موئے تغزلی کے کانٹوں سے انست کے پاؤل الب کس زخی ہیں اورمولوی المحدوضا خال نے باتھ کی
مسانی سے جو عبارت ترتیب دی وہ موانا المحدوضا خال کی شرماک خیانت کی ناریک ترین شال جو
سانی کرتے ہیں اس عبارت کو دی و مجھے اور تخدیران س کے ان گرے اور علی مضامی پر بھی خور
سے خوارت کی ہوری کھول کر وا و دیکئے موانا المحدوضا خال سے نوانا می الموانا ور خالموں اور خالموں میں جو میارت کی جو بی میں جو موان المعروضا خال سے نوانا میں جو بیارت کے اور خالموں اور خالموں اور خالموں کے موانا المدرضا خال سے خوارت کی ہوری کھول کر وا و دیکئے موانا المحدوضا خال سے نوانا میں اور خوالموں اور خالموں اور خالموں اور خالموں اور خالموں اور خالموں اور خالموں کے میں جو بی اور خوالموں اور خالموں اور خالموں کے میں جو بیارت کی جو بی کھوری کے ول کر وا و دیکئے موانا المحدوضا خال سے خوالم کے جو میں میں جو بیارت کی جو بی کھوری کے ول کر وا و دیکھے میں اور خوالموں اور خالموں اور خوالموں کے میں جو میں اور خوالموں کے میں جو بیارت کی میں جو بی کے میں کے میں جوری کی کھوری کر وا و دیکھے موان المحدوضا خال سے خوالموں کے میں میں جو بی موانا الموری اس کے میں جو بیارت کی جو بی میں جو بیارت کی جو بی موانا الموری کی موانا الموری کے موان کے موانا الموری کی موری کی کھوری کر واد دیکھے موان کے موان کی کھوری کر واد دیکھے موان کے موری کے موان کے موری کی کھوری کر واد دیکھے موری کے موان کی کے موری کی کھوری کر واد دیکھے موری کے موری کے موری کے موری کے موری کی کھوری کر واد دیکھے موری کے موری کے موری کی کو کی کر کی کر کر واد دیکھے موری کے موری کے موری کے موری کے کو کی کو کی کر کی کر

لے مباحثرشاہ جاں پرمسہ معبوعہ

اس وج بناكراس حضرت مواها محرقام مركه المصيش كي جمالانكريس والمام مراكمة المحدقام مراكمة المعالم المحدودة المحد

مح الغرض آپ کے زمانہ میں جی کیں اور کوئی نی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا ہوا باقی دہتا ہے چکر اگر بالفرض بعد زمانہ نہوی ہی کوئی نجی پیدا ہو توجی خاتمیت محمدی میں مجد فرق نہ آئے گا۔ عوام سے خیال میں تورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا خاتم میرنا بایں سنی ہے کہ آپ سب میں آخری نبی بیں گر اہل فہم پر دوش کر تقدم یا کافر زمانہ میں بالذات مجرفضیلت نہیں لیے

سمزی فروج سوام کے خیال اسے شروع برتا ہے وہ تخریران سے صلا پر نقا ۔
شروع کا جدم سلاکا متا درمیا نہ جدم سلایا تھا مولانا احدرضافال نے انہیں اس سن و
ترقیب سے بوڑا ہے کرمیدل عبا، ت تخریران س کی ان عبارات سے بن بی فاتیت زما فی
کامری افزارہ یہ مری طور پڑگراتی و کھائی دیتی ہے اسے مولانا احدرضافال کے باتدی خاف کی فائی
کھٹے یا صنورافد س صلے اللہ علیہ و ملم کی اس خرکی تصدیق کراس است بی وہ لوگ بھی بونگے ج
میری کا بول برجیس کے ۔ شہرا بشہر د فواعاً بذواج ادکما قال علیہ الصلوة والسلام
برطانی تی و نظر کوایک طرف رکھٹے اسوقت مرف علی تنہ خور اصورت مال کا جائزہ لیے ۔
برطانی تی و نظر کوایک طرف رکھٹے اسوقت مرف علی تیک خور اصورت مال کا جائزہ لیے ۔

ربلانی نخود نفر کوایک طرف رکھئے اسوقت مرف طح تیکیتی ذرا صورت مال کا جائزہ کیجے'۔ مرفقا احررضا ماں کی امانت و دیانت کوجائیٹے کا یہ ایک بڑا موقد ہے استفصیل ہیں تر مرفقا کا فقری کی دات گرامی زیادہ موفا نظر نہیں زیادہ توجرمولانا احدرضا خال کی امانت دیانت کوچائیٹے پر محوفا ہے کیونکہ اس وقت میں موضوع سخن ہیں ۔

له حامهوش مسلط

عن في عبارت من لفظ بالدات و كال في المناف من المناف المنا

سع است لاختل نیسه اصلا سلم ترجد مالانکهاس میں بانکل بی کوئی خشیلت نمیں ۔

بوگا برحال مولانا احدرضاخا سنداس كا ترجم نول كيا:-

ادریدات بخرت بولنا محرق بم ماحب نے برگزندگی تی وال عرف بالذات کی فی تی گرمولا امورخاخال نے اصفا کے لفظ سے برود کی فئی کردی ۔ اٹا الد دانا الدرابیول جب مرتا براہ راست ہوتواس کے لیے وی دلیل ال فی جاتی ہے جو بلہ راست اس خجل پر دالات کرے ۔ مرلا ان محرقائم آفرق کے آل ایے مواقع پرمده وہیل نیس ہی جاتی ہوتا یا الزارا اس مرت پرشش ہوئیں موالا انحرق ہم ماحب کا پیری تا میں جو لیے سے ختم نیوت خطیع ہوئی ٹابت ہوا ہے بھورک ٹال خاتیت کے بابل میں شام می پولیے کہ کو کھے تو کھے ہے ہوئی کے مسلم کی بالدیں ہوا واست آپ کے کھے کھی کا کا براہ دام تی براہ دامت آپ کے کھے کھی کا کا بران ہوا درخا تیست زمانی مون اسے لازم ہو۔ بیان ہوا درخا تیست زمانی مرت ہو مرت اے لازم ہو۔

مولانااحدِمبدگاخی نے مولانا احررف خال کی اس خیاست پربردہ ڈاھنے کے بھیکہ ا<del>نول نے</del> تحذیران س کی مسل مجارت سے بالڈات کا لفظ کیوں اڑا دیا ہے کتنی کرورہات ک**ی ہے۔** 

ل سام انوین مسننا

گیا افل کومی عبارت کے نقل کرنے میں بیری بھی صاصل ہے کہ اپنی طرف سے جس لفظ کو پا ہے زائد مجر کر نکال دے کہی صنعون پراعتراض کرنا ہوتوا س صنعون کو ہوا نقل کرنا چاہیے۔ یہ کہاں کا افساف ہے کہ جس عبارت پراعتراض کرنا ہواس کی بعض قیود ناقل خود حذف کرنا جائے کہاس کی چنداں خودت نرخی ۔ اناللہ وانا الیہ داجون

مولاً احرسیدکالمی نے مولانا احدرضاخال کی خیانت پریزہ ڈانے کے لئے جو بات کہی ہے۔ تعنیعت و تنقید کی دُنیا میں عذرگان مرترازگان کی اس سے برترشال کیا ہوگی ۔ فاحترثا یا اولالابساً مضرت مولاً محرقات می او تو کی ترجمیت کی کیا ہوں مثبال میں منافر تو کی ترجمیت کی کیا ہوں مشال منافر تو میں اور مشال منافر تو کی ترجمیت کی کیا ہو مشال منافر تو کی ترجمیت کی کیا ہو مشال منافر تو کا میں منافر تو کی ترجمیت کی کیا ہو مشال منافر تو کی ترجمیت کی کیا ہو تو کی ترجمیت کی کیا ہو تو کی کی تو کی تو

فال نے حضرت اولانا نحدة الله عليه وسي بريه به آن على باندھا ہے كرآپ حضور صلے الله عليه وسلم كى نبوت كواس طرح قديم بيس توجب حضور كى نبوت الله تعالى كى داست وصفات قديم بيس توجب حضور كى نبوت اس طرح قديم بوئى توآپ ضرور قائم بالذات ہوئے ۔ فلا ہر سبے كہ حرفت من است البيد كے سواكمى كو قديم باوئى تو اسب حرود قائم بالذات ہوئے ۔ فلا ہر سبے كہ حرفت من الله عمل صاحب برفتو سے قديم ما سعب برفتو سے كفرچسال كيا ہے ۔

قال صاحب ( مولانا مخترقا مم صاحبٌ سف صفورٌ کی نبوت کو قدیم اور دیگرا بنیارکو ماوث بهایا صدی میں ہے کیونکہ فرق قدم نبوت اور صدوث نبوت با وجود انگاد فرجی خوب جب ہی چیال ہوسکتا ہے کیا فات وصفات سے سوامسلما نول کے نزد یک کوئی چیز بھی قدیم ہے ، نبوت صفت ہے اورصفت کا وجود ہے موجو میال - جب حضورا تقدیم سطے اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صاوت نہ ہوئے بکرازلی مقدرے اور جواللّہ وصفات اللّہ کے سواکسی کو قدیم مانے باجماع معلین کا فرسے کے

الع بهارِشرابيت مصداول مسا<u>ر</u>

حضورکا وصعن نبوّت سے موصُوف بالذات ہونا مندسری

الله تعالی فیجب سے پیدا فرایا شان نبوت سے متصعف رکھا سوآپ کی نبوت و واحی رہی اوم دیگر انبیار کرام کی عرضی اور آپ کے ہی فیض سے اس کا عروض ان پرم قار فی سوآپ کی نبوت اور ان کی نبوت میں اتحاد فوی کے ساتھ ساتھ مقدم اور مؤخر ہونے کا فرق ضرور قائم رائی۔

اس سے بربات ہرگز نہیں کھی کہ حضرت ہولانا مجھ قاسم صاحب معافر اللہ تصور ساللہ علیہ وسل کے دات قدم ہونے کے قائل تھے۔ آپ نے صفر گری نہوت کو باتی انبیار کوام کی نسبت کے اسانی طور پر قدیم کہ سبت نہ کہ حقیقی اور ذاتی طور پر ازلی انا ہے اس کی مثال ہوں سبھیے بسیسے آفا ب باتی روشن چیزول کی نسبت قدیم ہے کہ وصعب فررسے موصوف بالذات ہے اور باتی روشن جرف کی نسبت قدیم ہے کہ وصعب فررسے موصوف بالذات ہے اور باتی روشن جرسے ہیں ای طرح حضور صلے اللہ علیہ وسلم نہوت سے موصوف بالذات ہیں کہ آپ کی ذات گرامی شروع سے بی نبوت سے متعمد ری سے آپ اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السال م کا ڈھانچ بھی نہا تھا ویکر سب انہیا رکوآپ کے اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السال م کا ڈھانچ بھی نہا تھا ویکر سب انہیا رکوآپ کے اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السال م کا ڈھانچ بھی نہا تھا ویکر سب انہیا رکوآپ کے

بى فىغىرى نوت ىلى سوآپ نبى الانبيارى بوت ظاہرىكى آغاب كوكى حقى طورية وينين كما محض اضافى طورر است ديم كيت بي كراتى سب چنرول ف اس سے روشني إئى -

تخدیران می قدم معنی مقدم ہونے کی شہا دمیں مصرت مون کا نوائن

صاحب کی مختصف عبارات دکھیں اور مولانا اموعلی کے اعتراض کاجائزہ لیں کر مضرت مولانا مرحوم حضورك نبوت كوكيا واقعي قديم كدرسيديس وصنورصط الأهليدوسلم بروى كالأكس وقت سعطنة میں اور میمی دیمیس کر ایک کرم عن میں صنور کی نبوت کو ذاتی کتے ہیں اس منی میں کہ آپ کی ذات متعن بالبوة تنى إيركه آب نبوت كى صفت سعد بديس موصوف بوست يحضرت موها مُحتايم صاحبٌ عكية بي :-

مغمون علمت علىعالاولسين والاخرين بنسبت اشبيار أتحت أسس طرح سے داست بوکراول آپ کووی آئی اور پیروانکہ کے داسطہ سے آکوینی کے كياس بي مرتع طور برصنوركي وي كانعظم أغذ نبي بناياً كياكه باتى سب ابدياء سعد يعطي صنود پردی الی بونی اس تعری کے بوت ہوئے برک کرموانا مرقوم حضور اور آپ کی نبوت کومی اليه كي طرع الله اورة يم النق في بان اور اخرار اورخيانت نيس قواورك ب ؟

اب ده بِدى مِهارت بِي المَسَوْرِيجَةِ بَسَ كَا يَكْ بَرُوا مِوا أَامِدِ عَلَى غَدَ وَمَسَرَت مِرْوَدٍ فتري كوميان كرديا -

حبد كاليناجس سرآب كانى الانياربوا أبت بواب بيدى مودص بويكا یے ملاوہ بری مورث کنت واُدہم سبین الماء والطین سلم بی اسی انہیر يدكونكه فرق عدم نبوت اورحدوث نبوت باوج دامخاد فوع خرب جب بي جيال

الله يتم وراك ريم الدول الله عن مروب - سله قانوا يا وسول الله من

ويبيت عَدُ النبوة قالوادم بين الردح والحب. ( ترزي وصله )

ہو سختاہے کہ ایک جانے وصف ذاتی ہوا در دوسری جانونی اور فرق قدم وحدو اور دوام و عروض فجم ہو۔ قواس حدیث سے ظاہر سے ہر کوئی سجھ سے کہ اگر نہوں کا ایسا قدم ہوا کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہ ہوتا توائپ مقام اختصاص برلے ل نہ فریا تے سلے

کیاس عبارت میں تھرتے نہیں کہ بیال قدم وصدوث کے الفاظ دوام وعودض اور ذاتی اور خاتی اور خاتی اور خاتی اور خاتی ادر عض کے ایس ازلی اور ختی طور پر تدریم ہونے کے معنوں میں نہیں ہیں بھران الفاظ سے مولانا پرفتوسط کفرچیال کرناکس طرح قرین انصاف ہوسکتا تھا۔

## حضور کی نبوسے ذاتی ہونے کامعنی

حفرت مولانا محرة قاسم صاحبٌ سؤدي وكلفت بين :-

مثال درکار بوتر پیم زمین و کمسارا در در و دیوارکا فرراگرا فاآب کافین بید قر افتاب کافورکسی اورکافیف نمیں اور بھاری غرض وصف ذاتی بوسف سے اتن بی تی تی عی مینی جس طرت افتاب کافورکسی اورجرم ساوی کافیف نمیس جب سے اسے ضدانے بنایا بید دائماً فرانی سے صفور کی نبوت بھی کسی اور نبی کافیفنان نہیں جب سے ضدانے آپ کی رُوح مقدسہ کو پیدا فرایا موصوف بالنبرة فرایا مولانا مرشوم کھتے ہیں :۔

آپ موصوف بوصف نبوة بالذات بیل اور سواآپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت کی اور ذبی کر اور دنی کر سے اور آپ کی نبوت کسی اور ذبی کا فیض سے اور آپ کی نبوت کسی اور ذبی کا فیض نہیں آپ پرسلسلہ نبوت ختم ہوجا آسیے غض آپ بیسے نبی الاست بیں ویسے میں نبی الانبیار عی بیل سلم

ان تصریحات اور مثالول سے واضح بے كرحضرت مولاً امرحوم كى لفظ قدم سے مرادكياتھى

اله تخدیدان کس مست میران کس مست میران کس مست

آپ اسے پیلے سے معنوں ہیں استعال فرارہ سے انی سے معنوں ہیں نہیں سوموانا امحد علی کا اس عبارت کو کفر کا جا مربینا اور بھرتنے کی سے مولانا پر کفر کا فتو سے جیاں کردینا اگر مولانا احدر صنا ماں سے ایصال ڈوا ہے ہے تھا ہ کیا حقیقی ماں سے ایصال ڈوا ہے کے بیاتھ ان اگر نیوں سے کھاتے ہیں ڈوالنے کے لیے تھا ہ کیا حقیقی ، ست قدیم کا بھی کسی سے اتحاد فوی ہوسکتا ہے ۔ دو سروں کی بات میں اپنے منی ڈوالنے کی اس شرمنا کہ حرکت پر تعییطان عبی انگشت بلب ہوگا ہی مولانا مرحم سے ذمر اگر سیجم لگاتے ہوگر آپ صفور کو نبی الانبیار کیوں کہا کیونکہ نبوت کے اعتبار سے سب انبیار ایک جیسے ہوتے ہیں تو مسرباب بیں خود این ہی تحریر دیکھ ایسے ہے۔

نبوت کے احتبارے اگرسب انبیار ایک جیے ہوتے قرصفور اپنی نبوت میں نی الانبیاء
کیے ہوتے اور دگر انبیار اپنے اپنے وقت ایم حضور کی نیابت میں کھے کام کرتے یہ توتمی
ہوسی ہے کوحضور وصعت نبوت سے موصوف بالذات ہوں اور باقی انبیار کرام موصوف العرض
کہ وہ سب نفوس قدسیر نبوت سے حقیقہ موصوف ہوئے کئین حضور کے فیف سے افا ب نبوت
نے الیی جیک پاکھی کہ اس سے کئی آئیے منور ہوگئے مولانا امیر علی کی برعبارت حضرت مولانا محرق میں انہوں کا انہوں کی مولانا حدسید کا می نے حضرت مولانا محرسید کا می میں اپنے بزرگ مولانا امیر میں پر بھی با تعصا ان کر لیے ۔

بعن بدای على رصنوراكرم صلے الله علیه وسلم كے المعتقق واى كا لفظ و كوركمان كرف كتے يس كرشايد دوسرے انبياركرام كومتيتى نبى ندائا جوماشا و كلايد مرا دم كرنبيس تمام انبياركرام

له بهارتربعیت جسداول میشا

حقیقتہ نبوت سے سرفراز ہوئے کین بدھی درست ہے کہ ان سب کو نبوت حضور کے فیف سے می بحضور کے فیف سے می بحضور کی جسلسلہ نبوت ختم ہوا وہ بی تعاکم اب مضور کے روحانی فیض سے کسی کو نبوت کا دروازہ گی آئندہ آئیوا سے مقربین ایزدی مضور کے فیض سے صرف ولایت پائیں گئے نبوت کا دروازہ اللہ تعالی نے حضور کیربند فرا دیا ۔

مرزا فلام احدقادیانی اوراس کی جاعت اسی نبوت کا دروازہ کھون چاہتے ہیں کر حضور کے فیض سے کہی کو نبوت ہے مالا کر لیی ختم نبوت کا باب تھا مسلانوں کے ذبن ہیں اگر ہی بات جتی جو حضرت مولانا محمد قاسم جانا چا ہتے تھے تو کوئی شخص قا دیانی وعوت کا شکار نہ ہوتا۔

منت مولانا مُحَدَّمام الوَّوَى السكاس والبِ المُحَدِّمام الوَّوَى السه بِيدكى عالم اللهِ المُحَدِّمام الوَّوَى السه بِيدكى عالم الله غير الميان الله المرابق سب مقرقين كوحضور كم فيض سعد وحوت الى الله اورنبوت كامنصب الماس كاتو

مطلب يربخاكر إقى سب انبيار كرام حقيقة واعى الى الله نهض (معا والله) ؟ حضرت علامه فائ مطالع المسرات بير ، كلية بين :-

فلع مكن داع ستيتى من الاستنداء الى الانتهاء الاحداد الحقيقة

الاحسسدية التمسلم

ترجمه: سوحیتی وای سنسر و عسد به کراب کک کوئی نیس بردا گری حقیقت احد جود اخ سمخوت صلے الله مدیدوسلم کی وقع مقدسرجب عالم ارواح پس بنی اس وقت بھی اسکافیضان طلکه پرمباری تعاجب به روح تبیع کرتی ترقام فرشتے اس کے فیصنان میں تبیع پڑھتے ۔ آپ کی روح اسی جمان میں گویا تنام انبیار کی روحوں کی اسا وقعی اورعوم البید کا ان کا فیصنان اسی

السی جمان میں گویا تنام انبیار کی روحوں کی اسا وقعی اورعوم البید کا ان کا فیصنان اسی

السی مطالح المسرات شرع دائل انجرات شرع اسم دامی صنا است طاحیے لمد المشغار

جلد اصل مستم كسما في سعادج النبسوة المشيخ عبسدالعق

البدهاويمطبوعات معسريبيلد صديد

روح سے واسطہ سے ہونا تنا۔ قرآن کریم کی آیت میں اُن میں ای کی مائید کرتی ہے۔ اس سے یت بيلياب ركه واراح ادرعالم الماتك مي مجي حفوراكم صلى المدعليه وسلم كي شخصيت كريم مركزي حيثيت ركفتي عنى اوراس سعدوفا وارى کا اقرارسب انبیاسے لیا گیا تھا جغر را کرم علی الشرطیم وسلم کے لیے حقیقی داعی ہونے کے الفا مرف علامرفاسي في منهي اختيار كية شخ سعدي عي البينة اس شعربي بي بات كبر كيني. رشرح) دائرة ايجادي آب اول سے مغلوق بالاصل ميں راسب سے سواحب نے مجی خلعت وجرد بہنا وہ آپ کے دجرد کی ایک شاخ ہے۔ ایک اورمقام پر لکھتے ہیں ہ۔ بنداسمان مین قدمت خبل تو مخلوق دا دم منوزاب وگل رشرح ) براسمان مبنداس کی اولیت کے سامنے شرمندہ ہے اوم انھی مٹی اور كارك يرب في المكارب بدا بريك تف. شارح بوشال اس مقام <u>دیکھتے</u> میں ار بس ذات المخفرت برسبب تقدم وجره ردحاني صدرتين ممكات ست شخ معدی حضور کی اولتیت کے لیئے اگر نفط قدم استعمال کر سکتے ہی تو صفرت مولانا محرقات كم رينغوان منى يى لانے كاكون فى تنبى شى معدى فى فى تقييت كدر بيال منوق تبايا ہے۔ ابل میں اسے کہی اولی نہیں کتے رکین ریکھنے ہی می وہ کوئی اِک نہیں سیجھنے کہ سریع پیرکو یغیری آپ کے نیفان سے ملی ات جس طرح اپنی امنت کے نبی بس آپ سب گذشتہ انبيار كي منى تق ملام تسطلانى شار م مي تخارى البي كماب المواسب اللدنيي أب سے بنی الا نبیار بہنے کی تعریح کر چکے میں اور علامہ زر قائق شرح مواسب میں اسے احست کا

اله برسان من شرح محد مرد واسان مطا

برا اعزاز سمحت بس كراس كابني كذشترا نبيار كم ليني بن الاجيار بمريد

لانه بنى الانبياء دكفى علدا الثرقاً لعدة الهمة المحمدة ية ذا دها الله شرقاً يك مرات مورت مرات معرت مراكبي اللي المركبي الله من كم المركبي الله من كري المركبي المراكبي المراكبي المركبي المركبي المركبي المراكبي المراكبي المركبي المركبي المركبي المركبي المراكبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المركبي المراكبي المركبي ا

#### ختم نبوت مرتبی کے اقرار میں میں مولانا محدقائم متفرز ہیں

حنرت مولاناروم في عمى تقريح كى ہے كو استحفرت صلى الله عليه وسلم كا فاتم البنيين مونا ياي معنى ہے كو آہب كو مرتب كا پيغربر كوئى بيلے ہوا دائر يُنده ہو گا جب كوئى تفض كى صفت بين السكے بڑھ جائے توكياتم نہيں كہتے كو اس پر يصفت ختم ہوگئى ، مولانا كھتے ہيں ، مبراي خاتم شداست او كو بجرد مثل او نے بود و نے فوا ہند بود براي خاتم شداست او كو بجرد مثل او نے توگوئى فتم صفت برقو است مي جو بحد در صفتے بر و اشاد وست بير نومجا جائے كومولانا كوم ختم فرت زمانى كے قائل مذتھے ايك معنى كابيان و و سرے منى كانى نہيں كرتا ا

سب فتم نرت زانى كارسى أن كلقة بير.

ا رسول اشدرسانت لا تنام تو نودی میچوشمس بے عمامت اتر حمری اے انڈرکے رسول ہمپ نے رسانت کو اس طرح شرنت تمام عجشا ہے جمعے اول سے بغیر سورج مچک راہر۔

بیرایک ددسری مجد تکتی بین از سکز شال سے گردد دگر سکرا حدیبی استقر این سمدا مکارکوس زادشان چ در بید موز ال

در جرد ادراو ثنابوں کے سکتے بدلتے رہتے ہیں۔ احمد سکے سکتے کود محیوراس وقت یک قائم رہے گا حب یک یہ و نیاہے۔ اسکے شعریں مرسح طور پر صفور کو سید آخرا او ان کہاہے والفيك فاطعه تنوى يقرى كيمولانا روم مولا امحدقاسم كاطرح ختم نبرت زمان كرسا تعضم نبزت مرتبي كي فأل تمه.

مولاً اُرَثُم کامج القيده تما كر تحيي إنبياركو نترت حفر رحلي السُرمليد وسلم كے فيفان سے لى سیسس اس میلوسے نفظ فائم میر لگانے کے لیے نہیں بہری کو لیے کمعنی میں مجالیا جاتے معی مولانا اس کی تعریط کرتے میں ار

در جهان رو رح مختان خامی

در کشاد ختمها تر خانتی ر رجر، اب مهرون که کولندین خاتم بن روح مختون کی دنیای ایس ای بی خاتم بن مولانارومٌ ہی نہیں مولانا ؛ حدر منا خان بھی آخرالبنییں کے یہی معنی کرگئے کہ آپ مرتبہً کمالات میں سب سے آگے ہیں ۔ یہ اسی اوّلیت کا اظہار تھاکہ اسرار کی داست مسب مغمرول يد اب سي سيجي زازيرهي مرانا احدرضاخان كلفته بي ..

منازِ اتصلی میں متعالیہی سبر 💎 عیاں ہوں معنی اول ''آخر وسنت يه كرك تي كروست بستين يتيي ماخر مولانا احدرهنا خال أخرسكه معنى اول كرفي مي أكرنميم نهي توحفرت مولانا محدقاتم نا و توی کو کیا انگریز ول کونوش کرنے کے لیئے مجرم گردا کا جار ہے ہ بر بیری دوستو!\_\_\_ کے سویور افزایک دن خداکے حضور میں سیشیں ہونا ہے۔ اس وقت کیا جراب دو سکتے ہ بررگوں کے ذمترائی من گومت باتیں لگا ٹا کہاں کی دیا نت اور کس دولت کی برولت ہے۔

مولاً المحدقاسم قدم نوعی کے اس دعوے میں اکیے مہیں بہلے کئی بزرگ بھی یہ بات کہ جکے ہیں سو سخرت مولاً المحدّقاسم افرتوی کا نظر پر کر سخسور صلے اللّہ علیہ وسلم وصف نبوت سے موصوف بالذات ہیں اور آپ کی نبوت باقی ابنیا رسے ممتاز اور منفر دہے بالکل میرجے ہے اور برلوی صفرات کا بیر کمنا کرآپ کی نبوت اور ووسر سے ابنیا رکی نبوت میں کوئی فرق نہیں میرح نہیں ہے اللّہ ہے۔ شان دے اسے کون مٹاسکتا ہے۔

ان لگول فی جب دیکها که انکارختم نبوت کاالام مولانا پرجیبال نبیس بونا اورصفور

مولانا مُحِدِّقاتُ الزامِ

صلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذاتی ہونے کا معنی بھی اپنی حکمہ قابل اعتراض نہ تھم را توانہوں نے ایک اور الزام تراشاکہ مولانا کا عقیدہ تھا کہ استی عل میں بسااوقات نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں ۔ "ایک ان کے اوارے کے بانی (مولانا محمّرة اسم) نے عمل کی پیائش کی توامتی کو نبی سے بڑھا دیا <sup>22</sup> سامھ

جب ہم نے اس کتاب تخدیرالناس کو کھول کر دیکھا تواس میں ایک الیا لفظ موجُود پایا جو اس سارے ستسبہ کو ذاکل کر دینا تھا گرمعتر من صفرات نے اسے ساتھ نقل نہ کیا تھا ہولانا محدقا ہم کی اصل عبارت بیرتنی :

انبیارابی است سے اگر نمٹاز ہوستے تو علوم ہی میں ممٹاز ہوتے ہیں باتی رہا عمل اس میں بسااد قات بغل ہرامتی مساوی ہوجاتے ہیں عبکہ بڑھ جاتے ہیں سیلت اس عبارت میں بغل ہر کا لفظ فیصلہ کن تھا کہ ایساصرت ظام رکے کیا فاسے ہو آسیے حقیقت کے اعتبار سے نہیں اور بغل ہر کا لفظ ان معنوں کے کھا فاسے عام ہے اسے جھنے کے سالے مولا آ احدرضا خال کا بیر فرق سے مجی سامنے رکھتے :

عرض : مشیخ سے بھام کوئی ایسی بات معلزم جوخلاف بندت سے تواس سے پھرمانا کیسا ؟ لے پہ آل تال نان ۹ سے المیزان احدیث افرصل سے تندیالنس سے ارتا د :. محرومی اور انتهائی گراهی سیط

یال بفا ہرسے مراد ہی ہے کہ تہیں وہ علی ظاہریں ایسا دکھائی دے رہا ہو کرسنت کے فعات ہوئی سے میں مادی ہے معلی خال منسنت ہواں فعال منسنت ہواں کی وجہسے پیرکو چھوٹ ا ہرگر محرومی اور گر ابی قرار نہیں ویا جاسکتا

خلات بميرك راه گزيد كربرگز منزل نخابد رسيد

(ترجم) جوُّمُ فل التقيقت مِي ) بغير كفلا من بط كا وه بركز منزل يرزيخ كل كا

سوسولایا نمیدقاسم کی عبارت میں جمی بطاہر کا دہی مطلب لیمیٹر جوبیاں مولانا احدیضاضال کی عبارت میں لیاجار ہاستے ۔ اس بظاہر کے ساتھ مغتی احمدا جماحب کا بطاہر بھی طایعیے الا اس کی روشنی میں تخدیر الناس کے بظاہر کو جمھنے کی گوسٹسسٹ کیمیے ً :-

> "انسا امّاجشر" وغیره وه آیات *ج بظام شان معطفوی سکے خلاف بیں* تشابهات بیں " سلیہ

کیاکوئی آئیت حقیقت میں شان صطفوی کے خلاف ہوسکتی ہے ؟ ہرگز نیس معلوم ہوا کرمفتی صاحب کے ہاں یہاں بھا ہر حقیقت کے مقلبے میں ہے اس طرح مولانا تحد قاسم نانوتو گا کی عبارت کا بھی اگر پرمطلب ہے ہیا جائے کہ بساا وقات ولی کا کوئی عمل مقدار میں نجیبر کے عمل سے بھی بڑا دکھائی دیتا ہے گر ہر صرف ظاہر میں ہوتا ہے ۔ حقیقت میں کوئی ولی کسی نجیبر سے عمل میں بھی نہیں بڑھ سکتا ۔ تواس میں کی حرج تھا گراف کوسس کم بر بیر ہوں سف اپنے احتراض میں لنظ بنگا ہر کر ہی کیسر افرادیا ، تاکہ اعتراض بڑھ صفے والاخود کمنی تیج بر بنہ بینی جائے۔

# تفقيل بمت رحفر مومارسيد حكرتكوي

فررت باری تعالیٰ کا بیان و بوچا ہے کرسکتا ہے وہ کی بات کر منجا ہے یہ اس کی مرضی لیکن یہ نیس کروہ نیجا ہی بات پر قادر نہیں اور ایسا کرنے سے مام زہے دمعاذاللہ، اللہ تعالی نے نیجا کی مرضی ہدایت پر ہواللہ رب العزت کے علم میں یہ بات طحقی

كر فرق فی انجنه و فراق فی امیر البیچیئرے دونوں طرح کے لوگ ہونگے نیکن اللّٰہ تعالیٰ جا ہتا تو شخص کو دایت پر رکھ سختا تقااس سے عاجز نہ تھا مشخص ہدایت یا فتہ ہو یہ خلاف واقع سبے مکس شخص کر دایت کر رکھ سختا تھا۔

میکن وه مرشخص کو مِلایت دینفردِ قا در ضرور بهد . دوسر به نفطول میں خلاف واقع (مینی معدومات) پرلوری ح فادیے قرآن کریم میں ہے : -

ولوستُ يُنا لا تياكل مغني هدد اها ادر اگر بم جا بت تو مجما ديت بري كراس كى راه

یعنی بیشک ہم کو قدرت تھی جلبتے توایک طرف سے قام آ دمیرں کواس راہ ہواہت پر قائم رکھتے جس کی طرف ول فطر باً راہ نمائی کو ہا ہے میکن اس طرح سب کو ایک ہی طور وطریق اختیار کرنے سے میصف طرکر دینا حکمت سے خلاصہ تھا ہے۔

يه آييت الله تعالى كے عموم قدرت كو بيان كر رہى سيد كروه اپنى ما چاہى چيزوں يرجى كا درسيد -

الله تعالی نے سربریتی میں غیر نیس میجال است کوئی الین نیس گزری جس میں کوئی ندر وبشیرنه آیا ہوملم الی میں بات مصنفی که ہربرسبتی میں تغیرنه کسنے کا یہ بات کہ ہربر برتی میں

ك بالسجدة الله والمالقران منظاه

پىغىرىبوث بوخلامت داقى سىدىكىن كى خداس برقا دنىي كەبرىبرلىتى يى بىغىرىجىما ؟ كىس كا جواب قرآن كريم سەئىلىئى : .

و الله شنئنا لبعثنا فی کل خربیدة سندیل است اوراگریم چاہتے توبیعیے برلبتی ہیں ایک ڈراسفے والا یہ آبیت اللہ تعالیٰ کے عموم قدرت کوبیان کردہے ہے کہ وہ اپنی باچا ہی چیزوں پریج جادیے۔

۳ - علم اللی میں مے تعاکم حس طرح محیل امتوں برعذاب عامر آمار لااس امت برعذا ب عامر آمار لااس امت برعذا ب عامر آمار لا است برعذا ب عامر آمار لا الله علم اللی میں میر چیز معدوم تعی نئین کیا خدا اس پر قادر خرور ہے گروہ ایساکرے گا نہیں ہے اسس کا فیصلہ جو چکا ہے اس سوال کا جواب قرآن مجد سے سفتے :-

قل هوالقا در على آن يبعث عليك عدا با من حوقك و او من تبعث المجلك عربيك

ترجه ، آپ کمبروی وه قا در به اس برکرتم بر مذاب بیج تباک اوپسے اتهارے میں میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عوم قدرت کو بیان کری میں کے میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں

۷- البی می کاعتیده سب کرالله تعالی ابرولعب سے پاک سید نکین وه اس کا اراده کرلیا تر ہرگز اس سے عاجز نه تعایہ علیمہ بات ہے کرکھیل اس کی شان کے لائی نیس وہ اس سے پاک اور منزو سبے ۔ قرآن میں ہے۔

هوارد ما ان نختنهٔ الهوالا تخسهٔ ما و من لد ما ان کنا فاعلین تله تعرب اگریم کوئی به اوا افتیارُدا چاہتے تواہشے اس سے ایساکر لیتے اگریس کرہی ہوآ اس آیت سے می بیترچلاکر الله تعالی اپنی منجابی جیزوں پرقادر ضرور سے گوی چیزی اس کی شان کے لائق نہیں اور یہ می حق ہے کہ وہ ایسا بھی ذکر ہے گا تا ہم اگر کرنے کا ارادہ ہر آ و ضرور کرائیا۔

۵ - الله تعالی کے بارے میں ابل حق کا عقیدہ ہے کہ اس کا بیٹے و غیرہ کوئی نہیں ہے وہ ان مام چیزوں سے پاک اور منزہ سے میکین وہ اس کا ارادہ فرائے تو اپنی مخلوق میں سے کہی کو بیٹی تھر با چینے وہ اس سے عاجز برگر نہ تھے بیٹی اس لیے نہ بنایا کہ ایسا کرنا اس ہے شان سے لائی نہ تھا۔

قرآن کریم میں ہے :۔

لوالادالله ان يتخذول الاصطفى مسايعلن مسايستاء سيشاء سيسان عوالله الواحد القهاد الم

اوراگراللہ اراد ، کرنا کہ اپنے لیے بیل بنا تا تواپی مخلوق میں سے جے چاہتا چن لینا پاک بے اللہ سب بنا ہاکہ سب ب

علمار ديوبند مُولِمت بي كريه (بيثابن) ، بفرض محال محطور رببان كيا گي شيخ الاسلام حضرت مولانا شبيرا حرعتا في شكھتے ہيں :-

اگر بفرض محال الله بداراده كراكراس كى كوئى اولاد بروتوفا برسيده وه اپنى مخنوق ، بى مىنوق ، بى مىنوق ، بى مىن ساسى كام كے ليے جنتا كے ا

گرمولانا احدرضاخاں لواد دنا ان نتخب لھوا الح کا ترجہ اس کرے ہیں : اگر ہم بٹیاچا ہتے توخرور اینے پاس سے - اگر ہمیں کرنا ہوتا سے

مولانا احرصاحال سف لهوا كاترجم بينا كرك سبب سيمسبب مراديا بيداور بنايا بيدكم بيناسي لهو اكيس اكر طريق سد بوقا دمعا ذالله اليصور كودن مسلان كاجن بي يحت آيت كاترجم اس طرح اب كركسي مترجم في نزي عنايه بارى تعالى كم شان مي دمرانا احد رضاحال كل انهايت گستاخانه اورغاط تصويع مراكضوا تعالى نزكمي كوبينا بنانا بوتا توده اپنی مخلوق میں سے ہی کہی کومین لیتا جدیسا کہ سورۃ زمریں اللّہ تعالیٰ نے خود تصریح فرما دی سیسدا وروہ ممن اعزازی شان میچ تا مکین اس نے نہیں جا یا کہ اس کا بیٹیا ہو بال اگروہ جا ہتا تواس پر قادر مرورها كوايساكواكى شان كائن نقاس يداس فكمي كوبين نبس تعمرايا-

حاكات الله ان يتنخسة من ولدٍ سبحا سنسه <sup>لل</sup>

ترحیه: - الله تعالیٰ کی پرشان نہیں کر وہ کمی کومیٹیا مشمراتے وہ اسس سعے پاک ہے۔ بسرحال بيسورة زمركي آيت باتي سب كوالله تعالى اگرارا وه كرسلينة كركسي كومبيثا تعميرائيس تووه

اس برها درخرور تقدما جزنست اس كان چابى چىزى بعى اس كى زير قدرت بيل قدرت سديا بزيس -

الله تعالى كافيسل بسير كركبى مربخة جائين سكر - ان المله لي يغفران يدشرك

ببسه ويغغرمسا دُون ذالك لسبن يشاع سله ليكن كياوه اس يرقا درنيس كرابهل توغش دے ؟ وه لقیناً اس پرقا درہے گووه الیا کرے گانہیں کیزنکہ وہ اس کا فیصلہ فرا چکا ہے اب اس سے خلاف نہ ہوگا اب اگر کوئی شخص بیسکے کرمندا تعالیٰ اس عدمی چیز پر چوکھی وجود یں ندا کے گی قا درسیے تواسے کھننچ کر امکان وکذب کی طرمت سے جانا ایچی نیست پر عمیٰ نہیں ہے كبن كم أكرضا چاسيد توفر وان والمان كونجش وسع بركز غلط نسيس - يدبات عليحده سيد كم اللَّه نعالىٰ ابساكمى مزجاب كاتابم يدبات ضرورس كومشرك كامغفرت متنع بالذات نيس اورالله تعالى اس يرقا دري يدمتنع بالغيرسيد اوراس كى وحبالله تعالى كابنا اعلان سيدكم وه مشرك كونه بتغيث كا قاضی امرالدین البیضاوی ( ۱۸۵ مر) لکھتے ہیں -

عنبعم غفران انشوك مقتمنىالوعيب دخلا امتناع لسذاشته تطه ترحير: يُمرك كارْبَعْث جانايس وعيدك وجرست سيرج الأسفراس فرانى ورزاين واستيس المكثبش مِكم في كوث ا خداتعالی کی قدرت بعدیایاں سے حاسب توالمیس کوجی خش دسے گووہ ایسا فرکرے گااو چاہے تواہنے آبعداروں کوآگ میں ڈال دے اس سے کوئی اسے نیس روک سکی گووہ السازک گا

ا من المراع الله الله السارع على تغير مناوي الماره م

آہم اس کی قدرت کرمی چلنے نیس کیا جاسکا ۔ مضرت شیخ بھی منبری ا اگر خواید ورم محفرصد مبزار چوں محدصط اللہ علیہ وسلم آفر نید ہے۔ معتزلہ قدرت اہلی کے اس عوم کے قائل نہ تھے وہ کتے تھے اس عوم قدرت سے اسکان کذب اور خلعت وعید (کہ وہ کچڑ کے وحدہ کے خلافت کرسے) لازم آ آسبے اس سے جواسب میں علاسے اہل سنت تھے ہیں : ۔ قلنا لا نسلم استعمالت کیف و ھامن السکنات التی بیشلھا قادہ اللی م ترجد: رہم کیں گئے ہم اس کے نامی ہونے کو تسلم نیس کرتے ہے ہے ہو سے ہے دوؤں بھی ان مکنات ہیں سے ہی جنیں قدرت اہلی شائل ہے ۔

بین ای ساسین سیسی بین بین بین بین بین بین است می ا

كان تعانى بين له انه مع المقدرة على بعشة دسول ونذير فى كل قرية خصد بالسالة وفضله بها حلى الكل .... ان الاية تقتضى عزج اللطف بالعنف لانها تدل على القدرة حلى ان يبعث فى كل قرية نذيراً مثل معسد واند لاحاجة بالعفرة الانهية إلى معسد إلبتت (ولو) يدل على اند سبحانه لا يفعل ذلك خالفل الما الاعزاز كد

یہ بات اہل حق بیرسلم سید کراللہ تعاسے اپنے بھے کردہ امور سے خلاف پر قا درخرد رہے اس نے بیٹیک خبردی کہ فلال بات ہوگی یا نہ ہوگی اس کا خلاف میں ل بالذات نہیں متنع الغیرسیے اور وہ غیر سیسے کراس سف ایسا چالج نہیں ادادہ فرالیتے تواسے کوئی روک نہ سکتا تھا۔

ئے کتوبات شربین منزعیشن بیمیزی مس کے شرع مراقعت میں ملید ذکھ ٹوکھنو کھنو کے تذکر الملاؤیکیے استاد ملے تفسیر کیرام دازی سورہ فرقان جلد ۲۲ صوص

مولانًا احديضاخال لكيت بي :-

الله سفردی کرفلال بات ہوگی بانہ ہوگی اب اس کاخلامت ممکن سیدیا محال میکن تو پسفیس ا درمحال بالغات نہیں ہوسخا کونفس ذات میں اسکان سیسیلیہ

معلوم براکرمولانا احدرضاخاں کے نزدیک بھی اس کے قول کا خلاف متنع بالذات نیس ممتنع بالغیرسے اور وہ غیر کیا ہے ؟ یہ اس کا اعلان سے کہ الیا ہوگا یا نہ ہوگا مولانا جس بات کو ممکن ہم رہے ہیں اس سے مراویہ ہے کہ ناممکن ہے اس کا خلاف وجو دیس آئے جمال نک محض امکان کا تعلق ہے وہ خود کتے ہیں کرنفس ذات میں امکان سے ۔

اب على عَد دوبند رو المرافر مرافر المرافر المرفر الم

ك المغوفات المردنسان ال حصدم حث

مولانا احدرضا خال سے سوا انہیں کوئی دوسراب نوت نظر ندآیا ہواس مہم کوسر نجام دسے سے اوراس طرح تفرات كراسكه ببرجال مولاما احدرضاخا ل سفيد فتوسط خود بى تصنيعت كيا ادراس كم سيايم حضرت كُكُوبٌ بركفركا الزام لكا ديا يرفتوك حضرت كُنكوبي كابوما والن كى ابى طرف سعيمي وكمين اك برًا برة يريمي ول بات سيدكر جدال مي تجبيا مع روسكه إسل كيس ند جبيا مزكمي اورسف ويجما مولانا

احدرضا خال کی عبارت دیجھے اورائواس جوسٹ کیجسارت بروا دویجے۔

ظلم و گرابی اس کا (حضرت کنگوی کا) بهال تک برماکه این ایک فتوسطیس جواس كا نبرى وتفلي يرسف إنى أنكوس ويكما جومبني وفيره مي بار في مع وشك جيباصات كعدكي كروالله سجانه ونعالى كوبالغل جوثا ماسفه اودتفرك كرسعكم معاذالله الله نقائل في مجموث بولا اوربه بلاعيب اس سعدها وربيوي كاتواس كفرالات طاق گراه ورك رفاس عبى نركبواس يدكربست سعدام اليابى كبي<u>عكى</u> سك

مولانا احدرضاخال كى بوكسشيارى اورجنوث الاحظه بيويه نبيس كماكه وه فتوسط خودان ك یاس ہے بنکہ یہ کھاکہ وہ فترسے ہیں نے اپنی آبھوں سے دیکھا ہیں یہ تعبیراس بیسے اختیاد کی گئی كركونى شخص اس كيش كرنے كامطالبر فروسے -

مولانا حدرضا خال نے اس فرخی فتوسے کسے ہج الفاظ تصنیعت کیے وہ می فاحظہ بہول ۔ " یں نے کب کما کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں " مین وہ تنس ال كافأل ب كرضا إلغسل حبوثا ب عبوث ولاجوث وبق ب الم

وہ فرضی فتوسے جومولا اُگٹگو پی کے فام سے گھڑا فتوسے کی فوٹو بھی مرینہ ہیں ہے گیکاں سے لیے گادرکہاں محنوط ہے۔ بات ایک طرف دی اس کا ایک فرای تجریز کیاگیا مولانا احدرضاخان کا دعوسط سبے کرجب وہ

میند منورہ کے علی نے دو بند کے خلاف فوصلے لینے کے لیے گئے توان کے پاس آل کی اصل کوئی اس تھی اس کا ایک و فرقا۔ مولانا حررضا فال حضرت گلی تی پراعتراض کرتے ہوئے گئے تیں اس کا ایک و فرقا ہے مولانا کو صاف صاف کا ذب جبوٹا کا نا ہے اور جس کی اسلیم ہو و خطی اس وقت تک مفوظ ہے اور اس کے فرق بھی لیے گئے ہیں جن میں ایک و ٹو کہ علی رح بین شریعین کو دکھا نے کے لیے مع دیچرکتب دشنا میان سے گیا تھا مرکار مربیظیتہ میں بھی موجود ہے یہ کذریب ضرا کا ناپاک فتو لے اتفارہ کرس ہوئے دیے الاخر ۱۳۰۹ میں مراح دینے الاحر بین اس کے ساتھ مبلی حدیقہ العلوم میر ٹھیں مع رو کے دینے الاحر ۱۳۰۹ میں مراح دینے کا اور خصل دوجے ہیں ہے اور خوبے ہے ہے دالا ۱۳۲۲ میں مراح دور ہے دم میں مرا اور مرتے دم حدیثہ میں اس کا اور فاصر می مراح دینے والا ۱۳۲۲ میں مراا ور مرتے دم میں ساکت رفح نہ میں کا دو فتو لے میر انہیں صالا کہ خود نہ جی ان ہوئی کتابوں سے فتر کی کا ایک ارکو ذیا سہل تھا ہے۔

على دې ان کاکچوشمادى ندها اورعلى دخې قابل خطاب نيس مجها تعاسله باوجود ان باتول سے مبى حضرت مولانا مرتفظ حن صاحب نے مولانا احدرضا فال صاحب سے مطابد كيا كہ وہ فتوسط دكھا ذُكر فانصاحب كغ وم كس اسے بيش نركرسكے يمولانا مرتفى حسن صاحب ميشكوه أنحا د" ميں سكھتے ہيں :-

وہ فترے ہم کو دکھا و وہ فتوسے قطعاً اور لیمین جعلی ہے۔ بہی اور بدا یول میں اکثر
دسا دیز اور تمسک جعلی بغتے ہیں ایک فتوئی جعلی بنا لینا کیا دشواہے ہے۔
مولانا احررضا حاں کی ایک اور ہوکسٹیاری دیکھتے کو حضرت مولانا رشدا حرصا حب گلگوں گئے کا مصرت مولانا رشدا حرصا حب گلگوں گئے کا مصر سے گھڑے ہوئے اس فرخی فتوسے کو عزب میں مزاعلام احمدقا دیائی کی کتاب اور اللہ او ہام "جو ہر گئرے عام ملتی ہیں ہوگ فرخی نے ہوگا اس سے بیا اثر دینا مقصود عقا کہ جب ایک جبز اصل موجود ہو دور ری مجی اس ہوگ فرخی نے ہوگا فیا نے مرحان مولانا گنگو تھی کو قادیا نی کے ساتھ ذکر کوسکے اور زیا دو لائی خرص ہو تھی کو مولانا گنگو تھی کو قادیا نی کے ساتھ ذکر کوسکے اور زیا دو لائی خرص ہوگا جا ہے۔ ہوال مولانا احدرضا حال اس فرخی فو ٹو کا علی شرے میں اس خرض کے ساستان الفاظ میں ذکر کوستے ہیں :۔

واذالة الادهام القادياني وصورة فتيارشيد الحمداكتكوهي في نوتوغلافيا سلة

اورقادیانی کی کتاب از الراولیم اور رشید احد گنگری سے متوسے کی فوٹو باتی رہانفس سند کا بیان سوحفرت مولا ارشداحد گئری کا کھلا متوسط ان سے فقاوی رشید بر میں موجود سیسے جو مولانا احدر رضا خال کے اس فرضی فترسط کے افسانے کی ایک کھلی تردید ہے۔ اس فترسط کو طاحظ کے کے اور مولانا احدر ضا خال کے لاتھ کی صفالی کی داد دیے ۔ مولانا رشیدا حد

کے ایجہ بھی مسئہ سالا فانیورے بریوی مدرسے مفق مراج احصاص دیک مگر کھتے ہیں کہ انسیس مطاقت کے مقابل کے انسیس مطاقت کی مقابل کا بیٹر مقابل کے دیکا مقابل کا بیٹر مقابل کے دیکا دیکا مقابل کے دیکا دیکا مقابل کے دیکا دیکا مقابل کے دیکا دیکا کا مقابل کے دیکا دیکا کا مقابل کے دیکا دیکا کہ دیکا کا مقابل کے دیکا دیکا کہ دیکا کا مقابل کے دیکا دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کی دیکا کا مقابل کے دیکا کہ دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کی دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا مقابل کے دیکا کا مقابل کا دیکا کا دیکا کا مقابل کے دیکا کا مقابل کے دیکا کا دیکا

ماحبٌ نُكُوبيٌ كُلِمَةٍ بِينِ :-

وات ياك حق تعالى جل الله ومزه بهاس سه كرمت من الله تعدا يا معاد الله تعالى الله تعدا يا معاد الله تعالى الله تعدا يا معاد الله تعالى الله تعدا يا معاد الله تعدا يا معاد الله تعدا يا نبان سد كه كرده كذب بولتا به وه قطعاً كا فرسيه اور محالفت قرآن وحديث اوراجاع امت كا دوه برگرموم نيس - تعدالى الله عدر است عدول الغالم سدن على اكب يواليسيد الله

اس فتوسے کو پڑھئے اور باربار پڑھئے اور سو پیھئے کرمولانا احمر رضا خاں جب یہ بی تھ کی صفائی دکھار ہے تھے تواس وقت وہ آخرت سے کس قدر ہے خوف ہوں گئے اور اگران کا ضمیر زندہ تھا تواس وقت وہ انہیں کیا کمہ رنا ہرکا۔

یمسکندکرالله تعالی نے جو خردی کرایہ اہوگا وہ اس کے خلاف پر قادر فردرہے اس سے عاجز نہیں میر بات بر پیلے معتزلہ عاجز نہیں میر بات جو تھے اس اس بات پر پیلے معتزلہ بھی اہل سنت وابھا عت کوامکان کذب کا الزام دسے چکے ہیں اور اہل سنت اس کا انہیں جواتبی دے چے ہیں۔ معتزلہ کے جاب میں رقمطرا زہیں :۔

اشتعالتهما مهنوعة كيف وهسااى الكسذب والخلف من المسكنات التي تشتملها مشه رة و تعالى سلم تجه:- ان دونوں باقل كامحال بوئاتىلى نيس ير كيسے بوسحاً سيحالا كم فلاف واقع بوئا وركى بوئى بات الثناير دونوں باتيں مكنات ميں سے بيے جنيس قدرت الى شال سيے -

كذب كے تحت القدرت ہونے سے اس كا واقع ہونا لازم نبيں آ يشرح مخصرالا صول يہتے۔ الله بيدائر من من خادئ برشيدير مافق مل على مثرح مواقعت مس ولا يلزم الكساف ب اذ لو وقع خلات المنجر بيلزم الكذب ولا نقول بوحقوه بسل باسكات وهو لا يستلزم الوقوع سلم بوحقوط بولما لازم الرقوع سلم ترجمه اس سے اس كا جھوٹ بولما لازم ہيں آنا اگر خلاصت خروا نع ہوجا آ وجھوٹ بولما لازم آبال كے وقوع كے ہرگز قائل نيس -بات آئى ہے كہم مون امكان (تحت القدرت ہونے) كے قائل ہيں اور مير وقوع كولازم نہيں - مون امكان (تحت القدرت ہونے) كے قائل ہيں اور مير وقوع كولازم نہيں - اللہ تعالى كى وسيع قدرت پرائم اربعركے مقتدر علمار سب شفق ہيں اور ہي جمبور اہل اسلام كا اعتقاد سے حافظ ابن تمير خبلى ( ۲۲ کے حد) مکھتے ہيں :

قال الجبهشود وهوه تول كشير من اصحاب ابى حثيف ومالك والشافتى و احسد وعنيرهم ان المظلم مسقد و و فسيكان الله المجمه و دمثانوان خلف الوعد بعائز مسمكن وان كان الله لا يختلف وعده ابدا

ترجمه - جمه در کیتے ہیں اور ہی فیصلہ امام الوصنیفہ و مالک وشافعی واحد ترحم اللہ المحلین کے اصحاب کا ہے کہ خلام تحت القدرت ضر درسے (گوالیا کہی مذہوگا) گویاجہ کو کتے ہیں کہ خلف و عد ہوسکتا ہے اور ممکن ہے اگرچہ اللّٰہ تعالیٰ ایسانجھی مذکرے گا۔ حضرت مولانا عبد المحکیم سیالکوٹی محصے ہیں :-

إذ لوكان معتنعا لسما وقع الكذب من احسد فهومعتنع بواسطر استه مشاعت لكسمال تعالى فيسكون مستنعا بالعشير والامتناع بالعشير كاينا في المسكان السذا قي سطح

ترحمه ۔ اگریات اپنی فات میں نامکن ہوتی توکمی شخص سے بھی جھوٹ کا صدورنہ ہوتا سویہ بات نامکن اس جہت سے سبے کریہ اسکی شان کہ ل سے فلا ف سبے سویمتشع بالغربے نا اسکان ذاتی سے فلاف ثہیں ۔ حضرت مولا نارمشبیدا میکنگوهی کے فقاد کا میں بھی دونوں باتوں کی تصریح ہے۔ (جوشخص بیر عقيده ركھ كرفدا حبوط بولناسيده كافرادر معون سيسرى حق تعالى في حرخروى كرايسا بوكا وه اس ك خلاف يرقادرب ارج الياده مذكر عكا -

حضرت مولاناً تفوعی کا بدفتوساء بی مین زحمه موکر کوسفر میں بیش بواجاروں مذہبول کے مفتیوں نے اس کی تصدیق فرائی ۔ فنادی رشید میرصن اس اس اس او فتوسے یوں و سخطام دو دہیں۔

مِرْمَى حَنِيدُ كُرْمَدُ مَا مُعِينَ ثَا مَيهُ كُرُمُ مُعَلِيدًا كُمُ كُرُمُ مَا كَلِيدُ كُمُ كُرُمُ م

اب جرجی کے کرمولاناً گنگوهی معاد اللہ اس بات کے قائل تھے کرخدا (معاذ اللہ) حبوت برات ہے الركنواب ومفترى نيس واوركي سب يشيخ الاسلام حضرت مولانا تنبير احمد عمّاني فرات بي -مان كحفداتعالى كاحال كذب بوما تو صروريكن قولاً وعملاً كا ذب بوما محال سبع سلم عوم قدرت باری کا عقیده این جگرمسلم میکن بیمناسب نهیس کداست اسکان کذب سے قبیر کیا جائے برسقام اوب كاست اكار على رال سنت والحاعة في حال اس كى وضاحت كى وه صوف مغزله كى ترويدنين تعى جوعوم قدرت كى نفى كرناچلېت تقدان كى واضح ترديد ضرورى بصورت مجبورى تى - علمار دىيبند أمكان كذب كاس عام اطلاق كولىندنىس كرت - مولانا عبدالعن صاحب شاہ بھانپوری تھتے ہیں ۔

بمارس علمارام كان كذب ك لفظ كوابهام سورادب كى وجسس ب منرورت اهلاق كرسف كومنع فرمات بين جليه لفظ خالق النحازير والقروة والقا وورات ونجيطا کے اطلاق کو من کیاحہا ہے۔ وقت ضرورت پر مجبور ہیں سکھ

> سلعه الاسلام ساقط اعزازيه ديوبند سليم الجندلال أسسنة صلحت بليم وفي

اس پرچکیم الامت مولانا انشرف علی صاحب تعانوی او مفتی اقلیم مبند حضرت مفتی کفایت اللّٰہ صاحب کی بھی تصدیق موجُ دہیںے ۔

اب آپ بی خورکری کرمولانا احدرضا خال برطی نے مضرت مولانا رشد احد گئو ہی کے نام سے خدا کے بات میں ایست کا فرضی فوٹر بھی خدا کے بات اور جیراس کا فرضی فوٹر بھی مریند منررہ کیوں جیوٹر آئے اس سے خانصا حب کی دیانت وامانت پوری طرح آشکار ہوتی ہے۔
ان حسن دالا بہست ان عظیم -

صنور كور من للعلين من مان المران احرضافال في جب ديمها كرضافات المان المران المان المران المر

صة حضرت موانارشدا حصاحب كنكوئي رجبيان نيس بوسكا توابك ادرالنام تراثا

ان لوگول نے بدبات بنائی ہے کرمولانا رشیدا حرگنگوپی محضوراکرم صلے الڈعلیہ و کم کورجمۃ اللمیان نہیں مانتے پیشیز اس کے کرحفرت مولانا کی اصل عبارت پیش کی جلسفے اکیب علمی اصطلاح ہوئیاں ندکورہے است اچھی طرح مجھ لیجئے ۔

الم علم کے بل صفت اورخاصہ میں فرق سیے خاصہ وہ صفت سے کر ہوکہی ایک فرد یافرع میں پی پائی جائے اورکسی میں موجود نہ ہوئین محض صفت کی افراد یا افراع میں بھی ہوئے تی سید کسی مخلوق سے کہی خاصہ کی نفی کی جائے تو اس سے اس صفت کی نفی نہیں ہوتی مرا د صرف دیر ہوتی ہے کہ اس مخلوق میں میصفت خاصہ کے درجے میں نہیں سہے کہ کسی اور میں بالکل ہی نہ ہوجیے ضحک ( سبفت ) انسان کا خاصہ سیدے کہی اور مخلوق میں نہیں پا یا جاتا ۔ بیہ محض صفت نہیں انسان کا خاصہ سیدے یہ حضرت موانی رشید احدصا حب سے بوجھا گیا کہ رجم تعلی ا ہونا بہصرف حضور کی صفت سیدیا کہی اور بیٹر میں بھی بیصفت پائی جاسکتی سے موانیا مرشوم نے فرایا کر پیرحضور کا خاصنه پیس اس کا مطلب میرتھا کر پیرحضور کی الیں صبخت ہے جو حضور کی ذات گرا می سے خاص نہیں اور کسی میں بھی میرصفت پائی جاسحتی سپے اس ہیں حضور کی صفت کا انکار نہ تقا اسے حضور تنکب محدود رکھنے کا انکارتھا۔

حفرت مولانا رشيداح دصاحب كنكودي نف كهما تعار

نفظ رحمتر العالمين صفت خاصدر رول صلى الله عليه وسلم كي نيس سي مبكه ديرا وليار والميار الريار الميار الريان الم الميار الورائل الله والميار الريان المريد والمالل الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان والميان الميان الم

مولانا مرحوم نے اس عبارت میں بڑے واضح طور پر کھا کہ در جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وظم مسبب سے اعلا ہیں " یعنی جوخاص صفت رحمۃ لاعالمین حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی سیے فی ہحقیقت اس میں کوئی دوسراآ ب کا شرکی نہیں ہے آب نے بیال پر رحمۃ لاعالمین کے صفت خاصہ بہونے سے انکا دفرایا ہے حضور کے اس مصنت کا انکارنیں کیالیکن اس سے برلیویوں نے جوزیہ اکا دراسے جاہل پر روکول اوران برط حدم مدوں میں بھیلا کر انہیں جراگاتے رہے وہ یہ ہے کہ مولوی محمد عموما حسب رہے وہ یہ ہے کہ مولوی محمد عموما حسب اجھروی نے اس کا جومطلب مجما وہ ان کے بیان کے مطابق میں ہے۔

دلیربندای کے نزدیک تمام دلیبندی مولوی رحمتہ العالمین ہوسکتے ہیں میں اللہ میں الموسکتے ہیں میں المدین میں المدی برطولوں میں اگر ذرائجی کوئی علی قاطمیت ہوتی قرآن مجیدا دراحا دسیف مشر لیفیدسے انہیں کوئی لگا دُ ہوا تر ہر گزم کرنی تیجہ اخذ نہ کرستے ۔ قرآن کرم سے دومثالیں لیمیئے۔

(۱) قرآن مکیم یں اللہ ربالعرت بر بھی رحیم کا اطلاق کیا گیاہیے اور مصنورا قدس صلے اللہ ملیہ وسلم اللہ ملیہ وسلم کے اللہ ملیہ وسلم کے اللہ ملیہ وسلم کے اللہ مالی اللہ

اله فادى ركسيديد بدامك ك متيس دننيت مدول

۲- مومنین کرام تمام کائن ت اورجهانول کی بهترین مخلوق بی جوجیز مومنین کے لیے رصت

ہوگی اس کا عالمین کے لیے رحمت ہونا خود لازم ہوگا - اللہ تعالی فراستے ہیں :

ونسندل من القرآن سا هدو شفا مود رحمت المعومت بین القرآن سا هدو شفا مود رحمت المعومت بین

نرجد اورقرآن میں ہم ایمی چیزی نازل کرتے ہیں کہ وہ مومنین کے حق میں شفا اور رحمت ہیں

اب بتائیے کہ قرآن کرم رحمۃ المعالمین کیوں ننہوگا قرآن کرم کے رحمۃ المعالمین ہونے سے مفاور کی ہے موانا کرتے ہیں اور مساحب نے خاصہ کی علمی

معنور کے رحمۃ المعالمین ہونے کی نفی نہیں ہوئی - موانا کرتے ہیں ( بیصفت قرآن کی بھی ہوستی ہے)

اصطلاح میں اگر میہ کہ دیا کہ رحمۃ المعالمین ہونے کی صفت کا انکار سے آخر ہس

ویانت وا مانت کا فیصلہ ہے ؟

فلاصه کلام بیسید کرفتاً وی رشیدیدی خرکوره بالاعبارت می صفورصلے الله علیہ وسلم کی شان رحمته للعالمین کی فقی نمیس کی گئی بلکه بعض اور ول پر بھی رحمته للعالمین کی فقی نمیس کی گئی بلکه بعض اور ول پر بھی رحمته للعالمین کے افغال کو آب میائز کہا ہیں۔ اور ان دونول میں زمین واسمان کا فرق ہے گر لاعلی ، جمالت اور ضد کا کوئی علاج نہیں۔ ان الله کی بھالت کی من حسو کا ذب کمفاد ۔

اتمام مجت سے لیے ہم حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی کتاب بوسستان سے ایک شعربیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے خاکم کی تعربیت کرتے ہوئے اس کورحمۃ للعالمین کہاہیے کے بنی اسرئیل ع ۹ کے : کی منہری (۵۰۱۰) ترنی سایر نطف حق بر زمین پیمیرصفت رحمست لعالمین کمه ترجید - توزیین پرکرم فعاوندی کاساید بید اور حضور صلے الله علیه وسلم کی صفت رحمت کاری کے تمام جہانوں کے بیے رحمت سے -

انسا و کاتفاضاته کرمولانا احررضا خال حضرت شیخ سعدی سے خلاف جی اسی طح پر اترتے جوانول نے علمار دوبرند کے خلاف اختیار کی لیکن انول نے ایسانہیں کیا آخرکیوں؟ کیااس کی بیر وجرق نہیں کہ حضرت شیخ سعدی آئریزول کے خلاف برر رپکار نہ بوئے اور مولانا رشیاحہ صاحب گنگری ، ۱۸۵ کی جنگ آزادی بین تمریک بوئے اور گرفتار بھی بوئے۔ اگر بیر وجرفارق نہیں توکوئی اور وجروج ہوجیہ بیان فراکیے۔

حفرت الم ربانی مجدد الفُ ثانی توسب انبیار کرام کو رحمة للعالمین کتے ہیں ان کے عقیدہ میں سب انبیار کرام کو رحمة للعالمین کتے ہیں ان کے عقیدہ میں سب انبیار کرام رحمۃ للعالمین تقصیص رہی ؟ حضرت مجدد الف ثانی کے منتخب کمتوبات کا عربی ترجمہ عرشیخ علیمی نے اسامبول سے ثا تکم کیا ہے۔ اس میں دفتر سوم کے کمتوب ، امیں دیکھئے۔

والانبياءعليه والصلوة والتسلمات رجسات عساله سين بعثه سع الله سبحات لهسد ايت العفلق و دعى عباده بتوسط معنى لاع الذكا برائى جناب متدسس و هسد اهم الئ دارالسلام ترجم و اورانبياركام سبك سب رحمة للعالمين تصح جنبي الله تعالى في طلق كيا مك لي بيا اورانبياركام سبك بيم الوان اكابرك واسطر سامت اين وربارم في سس بين بلايا اورانبين سلامتي كركم وي الدي وي بلايا اورانبين سلامتي كركم وي الدي وي بلايا اورانبين سلامتي كركم وي الدي وي المناه وي وي المناه وي وي المناه وي المناه وي المناه وي وي المناه وي المناه

ك برستان صد كليات سعدي صفي المين الميه المنتيات وللكربات صفوا كرب فريا وفرسوم

رجمة للعالمين كى إيك و مثال الفاظ كى اول سامى كى اور بنيس آسكة - يو مرحمة للعالمين كى اور بنيس آسكة - يو مرحة للعالمين كا مرحة العالمين كى اور بنيس آسكة - يو مرحت خاصة حضور رسالي كلا به اگرواقى منعم ي توهيروه اين بيرول كى مرح و توصيعت تحت بوسك ال كي يو الفاظ كيول كي آست بي مولى غلام جمانيال است بيرصد رالدين كى مرح مرحة الدين كى مرح

کستے ہوئے کھتے ہیں :-برائے چٹم بینا از مرینہ برسسر ملتاں بڑکل صدر دیں خود رحمۃ للعالمین آمد ترجہ - بن کی باطن کی آگھے کھل ہے (وہ جانتے ہیں) کر حضور رحمۃ للعالمین ہی مرینہ سے صدر دین کی صورت میں ملتان ہنچے ہوئے ہیں -

الله تعالی نے متنی زمینیں پیداکس ان سب میں امراہی کا نزول ہواسوان سے سیے کوئی نڈکوئی مرکز رحمت بھی خرور تھا ۔ مولانا مکھتے ہیں :-

بركجا بنكامه مانم بود رحمته العالمين بم بود

حضورصلے اللہ علیہ وہم سب سے اعلی درجہ ہیں رحمۃ العالمین ہیں دیگرا نبیار واولیار آپ کے فیفی نورسے اپنے اپنے درجہ ہیں جہانوں کی رحمت بنیں تواس سے کونس مانع شرعی ہے ہتی یہ سبے کہ برلیووں کا یہ اعتراض ایک مخلطے سے زیادہ کچھ وزن نہیں رکھتا ۔ جب کوئی ضدریہ آجائے تواسے فالف کی ہرچے کھنکتی ہے۔

حضرت مونا خیر اصطلحب محدمها رسوی بردن ا حضرت مونا خیر احصاحب محدمها رسوی بردن ا محرقاسم صاحب نافزنوی اور قطب الارشا و حضرت مولانا رسنسیدا حرکتگوی پر الزام تراشی می بروا بولی مولان خلیل احرصاحب کمبارے میں بھی اس کا بی حال ہے میشیر اس کے کداس کی خصیل کی جائے ایک علی سوال فرور عوظ رہنا چا جستے مولانا احدرضا خاں اوران کے بیرو آرج تک اس ال کار ابنیں دے سے اس لیے نیں کریر سوال بت شکل تھا یا اس کا جواب انہیں نہ آتھا بلکر اس لیے کراس کا جواب دینے سے حضرت مولان فلیل احمد صاحب محدث سہار نبوری پُربا فرصے موسے بہتان کی فِری ممارت دھڑام سے نیچے آگئی ہے ۔ یہ سوال مولانا مرتضا حسن صاحب فلے مولانا احررضاں سے ۱۳۲۹ء میں کہ تھا :۔

اگرکی اذل خلائی کوکی ادفی شنے کاظم یا قدرت کی نصسے ثابت ہوا در کی دائی فی سے ثابت ہوا در کی دلی ان کی نسبت دہ خاص ٹی منصوص برعلم یا قدرت نہ ہوتو اگراس شی کاظم اول کوٹابت کیا جا میڈائی کو قریباس میں اول کی تعلیم و قریب اور ثانی کی ذلت و تو بین ہوگی ؟ اور وہ تمام علم و خشل اور کمالات ولایت و نبوت اب جائے دہیں گئے ؟ اگر ذلیل پشیوں یا نا جائز طموں کو جو آئے کل کے مزور و دضائ جور ڈاکو جائے ہیں ان کو تو ٹابت کیا جائے اور اولیار کرام اور انبیار کے مناقع ملیم الصلوق و المتنبیم سے بڑھ و جائیں گئے ؟ اس میں اولیار اور انبیار علیم اولیا میں اولیار اور انبیار علیم اولیا میں اولیار اور انبیار علیم الموق و التبیم کی تو بین لازم ہے گئا اور نافی یا ساکت کا فر ہوجائے گا ؟

موانیا احدد صاف ال صاحب اس سوال کا جاب اگراس دقت و سے دیتے تو یہ سکاب سے تعربی صدی پیلے مل بوچکا ہو آ اب ہی برطوی مسلک سے علی راگراسکی جواب تحریر کر دی تومعا لمربت کچر سلچہ سکتا ہے۔

اس كه ما توساته به مارني بس منظر بعي ساسف ركھتے :-

۱۸۵۰ مرک بعد اگرین مکومت - سندگام پراا قراست خردت محسوس بوئی کرس نول میں ولئ نتے نئے مسائل اور نئے نئے مغزان زریجت لائے جا بین کم بیدوگ ان میں ہی انجھنے دہیں اور آئندہ کسی وقت انگریزوں کے خلاف نراٹھ کھو یوں انبیار واولیا کے برگر واخروا فر بونے کا مقیدہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس پر آج کاس مدریث ، تعریر، فقہ ، علم کلام کی کسی کتاب میں "باب كون المجاهز أو اظرائي كالمكان وين ساندهاكي من ندمها نوب ميم على صفول مي الم مقيد مي الم مقيد مي الم مقيد من ال كاكوني وجود تعاند مديث كاكتابول مي السمتيد سد كاكوني نشان من مقار

جب روضوع نیا ہو و دائل بھی نے سرے میں استے موضوع بیا ہو و دائل بھی نے سرے سے میں کے موضوع بر سنے ولائل وض کنے کے ذرہ داری مولانا جد البین رامبوری پرآل کجائے اس کے کو قرآن کریا سے مید دعوے پیش کرتے انہوں نے صفی آنک اور اہم موضوع انہوں نے موضوع کے موضوع کرون اور اہم موضوع پر مضن قیاس سے وں گویا ہوئے اور مقیس علیہ بھی کس کو بنایا ہے شیطان کو !-

شیطان بیک وقت مشرق دمغرب می وگون کو گراه کریاسید مکسلیموت بیک وقت مشرق دمغرب میں رومیں تبض کریاسید تواگروه برمیکه ماضرونظر برست ہے توانبیار واویارکیوں نہیں ہو سکتے ۔ شیطان کو ہروقت علم ہے کہ کس کوکس طرح گراہی پرلانا اور نیکی سے بٹانا ہے توحفور کو ہرشخص سکے ول کے الاوں کا ہروقت علم کمین نہ ہوگا سلم

انبيار واوليار كى صفات كوشيطان كى صفات برقياس الميار واوليار كى صفات كوشيطان كى صفات برقياس الميار واوليار كى صفات كري الميار واوليار كى صفات كال سعافذ

کیاسیے ؟ بہرحال ای اصول پربلوی کمتب ککر کی بنا پرقائم ہوئی ۔ اوراسی لاکن پرسوپھتے ہوئے مولانا احدوضاحال نے حضرت سہارنپوری گرمہ بستان با ندھاعتا ۔

براین فاطعه می تصریح کی کمان کے بیرالبیس کا علم نبی صف الله طبیه وسم سے عربی فاطعه میں تصریح کی دائیں ہے علام سے اوراس کا برا قول نوداس کے الفاظ میں صف کے برون ہے است اللہ کا دوست نص سے ابت بردگی ۔ فوز مالم کی وست علم کی کوئن نفس فلی ہے تلے علم کی کوئن نفس فلی ہے تلے ملم کی کوئن نفس فلی ہے تلے ملک کی کوئن نفس فلی ہے تھے ا

میمطان کا محد و داره کم سیرات کمولی کرشیطان کوکس قیم کا کروهید اور ملم و فن دیا گی ہے ۔شیطان کے علم ردید اور انبیار طیم الصافی و انسیلم کے ملوم شریع میں کیا فرق ہے ؟ اگروہ یہ بات کھول دسیتے تو ان کامولانا خلیل احمد صاحب سار نبوری پر اعتراض یا در ہوا ہوجاتا اور لوگوں کو علم ہوجاتا کر سے ساز نبوری نے شیطان کے لیے مسلم کی وسعت انی ہے وہ مطلق علم نہیں بلکہ اس کے اپنے مار و کا رکا طلم تعااوروہ علم و فیل ہے جے وہی یا اس کے طبقے کو لوگ جانتے ہیں ۔وہ علم برگر نہیں جس میں انبیار کوام ووسرول سے میں زبوتے ہیں انبیا رکے علوم بہت اشرف وہ تر ہیں انہیں کوئی اور مخلوق برگر نہیں مینی سی جہ جائیکہ البیں میں ۔

م رکم مطاق علم سے غلط مقابلہ صفو کے مطابق علم سے غلط مقابلہ صفوت ساز نوری کے شیعان کے علم

افسوس کرخاں صاحب نے یہ بات بست مجل رکمی اور شیطان کے اپنے دا کرہ علم کی وسعت کا ذکر کتے بغیراس کا حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے مطلق علم سے مقابلہ کر دیا جس کی کمی مسلمان کو جرائت نہ ہوئے تھی اور موالا اُپر الزام لگا دیا کہ وہ حضور کے مطلق علم کوشیطان کے مطلق علم سے مشاف کے مطلق علم سے نہ ہوئے تھی ۔ کے مطلق علم سے (معاف اللہ) کم باشتے ہیں حالا کہ موالا خیس احتصاحب نے بیات نہ کی تھی ۔ حضرت موانی مرتضاحی صاحب ہے اس سلسلے ہیں حضرت موانی خیل احتصاحب محدث سہارپوری سے استف رکی حضرت سہارپوری شف جوجاب تحریفرایا اے بم ہیاں فق کہتے تھے۔
" میں اور میرے اساتذہ ایسے خص کو کا فرومر تدو طمون جانے ہیں جوشیطان علیہ
النعن کو کیا کہی نموق کو بھی جناب سرور عالم صلے الاعلیہ وہلم سے علم میں زیادہ کچے

پنانچر ہا بین سے صغر ہم پر بیرعب رہت ہوجود سے بہی کوئی او کی اسلم عبی فخو عالم علیہ
النسلوۃ کے تقرب و شرف کما لات میں کہی کوئی آل آپ کا نہیں جانی انتھی —
النسلوۃ کے تقرب و شرف کما لات میں کہی کوئی آل آپ کا نہیں جانی انتھی —
فال صاحب ریوی نے مجد پر بیر محض اتعام لگا یا ہے اس کا حساب روز جزا

ہرگا کی فور مضموری شیطان النس کا علم نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے براہین

ہرگا کی فور مضموری شیطان النس کا علم نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے براہین

غرض خان صاحب برطی نے بیمض اتہام اور کذب خانص بندہ کی طرف منسوب کیا ہے مجھ کو تو مدت انعم بھی وسوسہ بھی اس کا نہیں بڑا کہ شیطان کیا کوئی ولی فرشتہ بھی آپ سے علوم کی برابری کرسکے جہ جائیکہ علم میں زیادہ ہو میہ عقیدہ جو خانصا حب نے بندہ کی طرف خسوب کیا ہے کفرخانص ہے اس کا مطالبہ خانصا حب سے روز جزا بڑکا میں اس سے بائکل بری ہوں ادر پاک دکنی باللہ شہیدا اہل اسلام عبارات برا ہین کو بغور طاح خافر فرادی مطلب صاف اور واضح ہے

بشعه خليل احسب وفقسر الله لتسزو دلفيد سله

ابیمی کیاکوئی برنجت کہدسکتا ہے کرمولانا خیل احدصاحب کا معا ذاللہ بیعقیدہ تعاکد (معا ذاللہ) شیطان کا علم صنور کے علم سے زیادہ ہے اسی غلط باست کتے کچے و خدا کا خوت کچھے اب ہم براہین قاطعہ کی چندعبا رات درج کرتے ہیں جن سے داضع ہوتا ہے کہ حضرت مولانا خیل احدصا حب کی مراد بالعل ضیح تھی اگر کمیس اہلم بھی ہوتا تو بھی اس ہیں قول صنعت ہی کا اعتبارت استعمال احداد المصنعت کے کہند بیان شل مشہور سے ہر صال حضرت مولانا خیل الحد براہین ہیں لکھ آ کے تھے۔

سلبه انخم على بسان الخيم صنا

قام امت كايد اعتما دب كرجناب فحز عالم عليه السلام كوا درسب مخلوق كوجس قدر علم حق تعالى سف عنايت كرديا اور تبلاديا اس سعد ايك دره جى زياده كاعلم فم مث كرنا شرك سعداله

یہ بات باکل داضع ہے کرآپ بیال مخلوق کے لیے علم ذاتی نابت کونے کوئمرک کہ کہتے پی اور فلاہر ہے کہ اس میں کسٹی خص کو کلام نہیں ہوسکتا خود مولانا احد رضاخال بھی تو ہے تیں علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال ہے جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر سے کمتر نفیر خدا کے لیے مانے وہ یقینا گافر دمشرک ہے سا۔

اب بتا میداس عقیده مین صفرت موانا خلیل احدصاحب اور موانا احدرضا خال مین کی فرق رفی به برطوی معفوات اگراس پرموانا خلیل احدصاحب برفتوسط کفر تک ست بین توموانا احد مناسل برده فتوسط کیون خلیق نبین کرتے و پیرخضرت موانا خلیل احد صاحب بیر بھی محکم تھے ۔

پهرجن کوجن قدر کوئی علم وقدرت وغیره عطافر با دیا سیداس سید زیاده مبرگز فرزه بهربهی نمیس بژهد سکتانشیطان کوجس قدر در سعت دی اور ملک الموت کو اور آفتاب و ما مهتاب کوجس وضع پر بنایا ہے اس سید زیادہ کی ان کو کچھ قدرت نہیں سک

اس عبارت سے روزروش کی طرح واضح سید کواس عبارت میں جو مولانا احدوضا طال نے علمار عرب کے سامنے پیش کی تھی اوروہ حسام الحزین میں منفول سید سرلانا خلیل حدصاب کی مراووہ علم ذاتی تھا ہو بغیر عطا مر اَلِی حضور کے بیٹے ابت کیا جائے اور ظاہر سیے کواس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں بیوس ماکا اور صدا کا کی عبار تیں صفیا کی اس عبارت سے

پیلے تقیں جسے سولانا احدرضا خال نے لائق اعتراض بنایا کاش کہ وہ ان میلی عبارات **ریزور کر** یستے اوران کی روشنی میں ص<sup>رین</sup> کی وہ عبارت بیش فرائے حس پر انہوں نے **علیا**ر عرب كومغايطه دمانتمايه

پھراس عبارت کے ایک مشیک پربیرعبارت بمی لمتی ہے۔ ہوہپی باست کی بالکل دفعامت کئے دیتی ہے۔

اوربر بحث إس صورت ميس يبعد كرعلم ذاتى أب كوكونى ثابت كركم بير عقيده كريد جبياكه جيلام كابر عقيده بيع اكربيرجان كرحق تعاسط اطلاح وب كرحاضركر دياسي توشرك تونسيل مكر مدون ثبوت مشرعي كي معقيده ورست سى نبيس اور بدون مجت ايسى بات كوعقيده كرنا موجب معيست كاسب سلم يديارعباري آيد كم ملين مساك كى ، مسلك كى ، صيب كى اورمشك كى -الى يى سے صعید کی نامکل عبارت سے لین اور باتی اگلی میلی عبارات چھوڑدیا کون می ویانت اور امانت ہے۔ مولانا محدوضافاں نے مسلک ، صلک اورصے کا کی عبدات ہے اس کی تشری کرری تھیں انهيس يجسر يجيوز ديا يا أنحرزول كحركهات مين وال دياكيايي ديانت اورا مانت كافيصله تعاصنت كەان صاحثا درصرىح ىجادات كے بعدیمي كىمى انصا متەپىزگۇكونى تثبرد كى تىقا بىرگزنىيى -عبادت زريجت مين البيس اور الخضرت صلى الله عليه وسلم ك مطلق علم كالبركز مقابله نرتقا -شیطان کے بیے وہ مغلی طوم ج نص سے ابت ہیں انہیں بھی قیاس سے مضور کے لئے بدعطاً ا المی تابت کرنا زریجٹ تھا اور فاہرہے کہ یہ توہرا کیسسے نزدیک شرک ہے اور یہ ہرگز كوئى اختلانى مستلتهيس-

حضور کے کمالات میں کوئی ایک ممثل نہیں کے کمالات بی کوئی صفور

عده الأمليدو الم كا عمال نيس بربات صفرت موال الغيل احرصات بيك كراست بي رباي عقراً ال عبارت كورى وكيريق توموال امرحم ربكيز كاكوله اس بدوروى سن نربينيك معفرت الأن فيل احرصا حب فراست بي :-

يس كونى ادنى مسلم بنى فخرعالم عليه العسلوة ك تقرب وشرف كمالات بيركى كوممال السيكان كوممال المسلوم الم

كياس من صراحت بنيس كدكونى مخلوق بحى صنوركى شان اور مرتب سع برابنيس بوسستى چەجاكيكدالبيس معين ؟

علمار ديربندكايي محيده سيح كركونى مخوق المخضرت صليدالله عليدو للمرك كمالات مي آب بحرارنسين جدجأ بيكدة كحر برعد سكر يشيخ الاسلام حضرت علامه تبيرا حدعثماني وكاس موضوع ير ايم فعن ان ب ج سندكى حينيت ركمة سب ومسلك على ويدراك فيداك تحريب -ياور كمناج ابية كرمنيبات منس احكام مصر بؤكى يامنس اكوان سع ميعرا كوان غيبير زمانی بی امکانی اورزمانی کی باعتبار ماخی معالمیتقبل کی تیم قسیس کی گئی بیس ان بی سے اسکام غیبید کاکلی علم پغیر طبید انعسارة وانسام کوعطافرایگیا - خلا يظهر على خيب راحب أالاس ارتعنى من دسول الغ ( جن دكوع ٢ جَنِ كى جزئيات كى تفصيل و ترويب اذكيا في است فى اوراكوان غيبيرى كليات واصول كاعلمت تعالى ف البيض القد مخض ركى إل جزئيات منتشر وربست سے وگول كوحسب استعدا واطلاع دى اورنبى كريم صلىم كواس سيع بعى اتسا وا فراور عظيمرانشان حجيبه طاحس كاكونى المازهنين موسكتا فاجمرا كوان فيبير كاعلم كلي الفيشجي محاساته مختص رليآتيت بذايس حربائج جيزين مذكوريس احا ديث ميس ان كو مغاتیج الغیب فرایا ہے جن کاعلم العیٰ علم کل ، بجر الله تعالیٰ کے کسی ونسیس سلسے

مرلانا احدرضاخاں نے حضرت محدّث سہارنبوری کی حب عبارت کو کفر قرار دیا اب ہم اسے میش کرتے ہیں آپ اس پر اورغور فرمائیں اور ایک ایک قید پر گھری نظر رکھیں انشا راللہ کمیں شدید داقع نہ ہوگا۔

شیطان اور کمک الموت کوی و معست نعی سے ثابت ہوئی فخرعا کم کی ومعست کلم کی کوٹسی نفس تعلی سیے لے

اس عبارت بی بیکالفظ فیصلی تینیت رکھتا ہے۔ شیطان کوج آبائی اور سرک علوم حاصل جی وہ علوم ر ذیار پخیروں کو مصل نہیں اور انبی علوم کی وسعت میں بات جل رئی عبد موسل جی دو علوم ر ذیار پخیروں کو مصل نہیں۔ پیغیروں کے علوم اعلی واسٹرف ہوتے جی سفے اور کیفنے علوم سے ان کی ذات بہت بلند ہے اگر کوئی ہیں کے کہ علوم ر ذیار کی ہے وسعت شیطان کے لیے نصر اور کیفنے علوم کا دعو سے کرنا شیطان کے لیے نصر اور کیفنے علوم کا دعو سے کرنا کرنا کہ معا ذاللہ شیطان نعین کے علم کو صورا قدس صلے اللہ علیہ وسل کے نیجہ افذکر ناکو معا ذاللہ شیطان نعین کے علم کو صورا قدس صلے اللہ علیہ وسل کے لیے شراور کی ہے ہوئی بہت کر پخیروں کے لیے شراور کی جو تی بہت کر پخیروں کے لیے شراور کی جو تی بہت کر پخیروں کے لیے شراور کی جو تی بہت کر پخیروں کے لیے تی اور سے کر پنی بی کھی ہوئیں جو شیطان نعین کے لیے شراور کی ہوئی کی کھی بی بھی شیطان کے لیے شراور کی بین کی کوئی کی کھی بی بھی شیطان کوئی ان کا موں کے لیے تھا۔

اس جارت میں لفظ میے کو نظراندازکے ان طوع اورجائل مریدول میں بہات میں لفظ میے کو نظراندازکے میں بہات میں میں ان طوع اورجائل مریدول میں بہات میں ان کے مطرک کو خور میں ان کے میں ان کے مطرک کو میں میں میں ان کے میں کا میں میں میں میں ان کے میں کا میں کی کی کا میں کا میں

کے دائرہ کاربیں محدود کرنیکاسید اس ایک موضوع میں اگر اسے وسعت علی عاصل ہے قراس جزئی وسعت سے یہ کیے ہے ازم آیا کہ ملک الموت کا مطلق علم حضور کے علم سے زیادہ میں ہولیں اس حضمون کو اس اپنی عبارت میں لانا جو مولانا احدرضا خاں نے حسام الحربین میں مکھی ہے ایک مغالطے اور خیانت سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا ۔ پھر اس پوری عبارت میں انگے الفاظ ''علم آپ کا ان امور میں "جی لائن غور جیں جو بارہے جی کے مطلق علم کی گفتگو نہیں ہورہی صرف انہی امور میں ہورہی ہے جو ملک الموت کی کارکر دگ کا خوجی جیں ان کامول کو مرانجام دینے کے لیے ان امور کا تفصیلی علم ملک الموت کو دینا ضروری تھا یہ علم اور اس کے مطابق کا مربی خراری میں واضل نہیں تھے جزئی وسعت کو مطلق بیت قرار دینا اور اس کے مطابق کا مربی جو بریاوی حضرات ان کے ومرد نگا تے ہیں۔ علم الموت کو این باتہ اس خراری میں واضل نسید اور خیانت کی انتہا ہے قرار دینا اور اس کے وابر گرز وہ عقیدہ نہیں جو بریاوی حضرات ان کے ومرد نگا تے ہیں۔

کس قدرصری به بنان ہے جو مولانا احدرضافا کے حضرت می دشت سار نبوری پر باندھا فالم ومظوم اب دو فول اللہ کے حضور پنچے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کردار کے
ساتھ اس کی بارگاہ کیں بیش ہیں ہما سے کہی کواعلح ضرت اور واہ واہ کھنے سے اس کا کوئی نفی نیں اور بلاہ حرکمی کو کا فرا ور برا کہنے سے اس کا کوئی نقصان نیں ہرا کیں۔ لپنے
اس ل کے ساتھ آخرت ہیں جواب وہ سے بیال کسی کا دل چرکر اس کے تقیدے کو دکھا
نہیں جاسکا سے دل کی بات کا اظار زبان یا قلم سے ہی ہوتا سے جوئوگ مولانا فلیل احد
صاحب کی ان فسل عبادات کے ہوتے ہوئے ایک مجل عبارت کو اسکے سیاق دسیاق
در اور مینی مرادسے کا می کواسے مولانا مرحوم کے عقیدے کے طور پر پیش کرنے ہیں وہ کشی بڑی
فیانت کے مرکب ہیں اس کا بتہ انہیں یوم اسحیاب کے گا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ
دہ لوگ مولانا احدرضافاں کے بادگ ہ میں مزیراضافہ کررہے ہیں جو غلط قدم اُٹھ گیا توجب
مول کی ان نشانات کی ہردی کرتے دہیں گے اس کی ذمہ وادی ہط فتان والے پر رابر قائم رہے گی یا در کھنے اہل تی پر منط الزام قائم کرنے واسے مقد اوراسے مرحکہ دہ لرفے واسے مقد اوراسے مرحکہ دہ لرف واسے مقدی خوا کی آخری عدالت میں اس دن کر ورٹرین فرن کے طور پر پیش بول سکے اوراس دن جابل متقدی اوران پڑھ مریر کچھ کام نہ اسکیں سکے اور کچھ الیے لوگ بی ہونگے جکس سکے لوک نہ نسب عاد نعقل مساکت فی اصحاب السعید ہا۔

اگر ہم دوروں سے ہی کچھ سُن مینے یا خور سیکھتے تو آج آگ والول میں نہ ہوتے۔
ایک مادندا اللہ تعدالی منہ ا

حضرت مولا مانلیل احرصاحب کامختصر عقیده ایک دفعه بچیرورج کرے ہم اس سجت کوختم کرتے ہیں -

میں اور میرے اسا تذہ ایسے شخص کو کا فراور مرتد اور طعون کتے ہیں جو کرشیطا علید العنہ کو کی بکد کسی مخلوق کو جناب سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم سے علم میں زیادہ کیے غرض خانصا حب برطوی نے محض اتهام اور کذب خانص بندہ کی طرف منسوب بہ ہے مجھ کو تو مدت العمراس کا وسوسہ بھی نہیں ہواکر شیطان تو کیا کوئی ولی اور فرشتہ بھی آب کے علوم کی برابری کرسکے جیما کیکہ علم میں زیادہ ہو پیعقیدہ جوخانصا حب برطوی نے بندہ کی طرف منسوب کیا ہے اس کا مطالبہ خانصا حب سے روز جزا ہوگا میں اس سے بالکل بری ہوں اور باک وکھیٰ بالٹہ شہیدا۔ فیل حقی اللہ عنہ سے

حضرت مولاناخیل احصاحب پریه تہمت مولانا احدرضاخاں کی دیانت وا مانت کی مند ہوئی تسویرسہے اس بہتان تراشی پرجتمنا افسوش کیا جائے کم ہے۔

وكسومن غائب قولاً صحيحاً ﴿ وَأَوْسَدُ مِنَ الْفَهُمُ السَّقِيمُ ۗ

له و به معک ۱۱ سله برایت یک دوبی استدی یا عم بر اتفظید، بصیرت بویا متبدت بواست و است براست بواست بواست مدین است مدین است انجام کاراگیرس ی جانب دار جان و دان دونون ابول یا دکرت سن ناری دار عوم دو بنجاد ا

اس دقت بهاری غرض علار دایربندی صفانی پیش کرنانهیں مولانا احدرضا خال صاحب کی امانت و دیا نت کی ایک جملک دکھانا سید الن سب باتوں سے اسی تحصیت کا تعارف مج را سید جوامست میں تعرفر النے اس سے دیوار مست میں تعرفر النے اس سے دیوار مست میں تعرفر النے اس سے دیوار مست میں تعرفر النے اس

## حضرت ملام خيرال صلحب ايك وتهمت- اروزان يصف كالزام

برطی صفرات نے جب و کیفاکر صفرت مولانا خلیل احد صاحب پریدالزام آبت نیس ہوسکا قرایک اور الزام تراش کر مولانا نے بیان کیا ہے کر صفور صلے اللہ علیہ وسلم نے اردوزبان علی ردیوبند سے کیفی قبی دمعا ذائلہ ) مولوی محد قراچیم دی کھتے ہیں :-دیوبندی کمیں کراردونبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمار سے علمائے دیو بند سے مصل ہواتو یہ قرآن کریم کے صراحة خلاف ہے اور اسپنے اسا د بنے کے فخریں قرآن مجید کا انکار ہے سائے

مولوی محریم صاحب نے اس صفون کے لیے مولان خلیل احرصا حب کی باہمین قاطعہ صلالے کا حوالہ دیا ہے ہم نے حضرت مولان خلیل احرصا حب کی عبارت کو بار بارچر حااس میں ہیں کوئی تفظ الیسائیس ملاجس سے تا بہت ہوکہ حضور نے اُر دوعلما ر دیو بندسے سکیعی معلوم ہیں مولوی محریم صاحب نے اپنی اس عبارت ہیں علما ر دیو بندسکے استا دسیفنے کا لفظ کا ال سے ہے ایا اور بچر اسے علما ر دیو بندگی طرف خسوب کیا یہ بات قطبی غلط ہے مولاناکی اصل عبارت ہیں جا در ہیں ہے۔

ایک صالح فخرعالم علیدانسلام کی زیارت سےخواب میں مشرفت ہوئے تو آپ کو (بنی صلی الله علیہ وسلم کو) اردوس کلام کرتے دیکھا تو چھا کہ آپ کو یہ کلام کمال سے آگئ آپ تو سمزنی ہیں فرمایا کہ جیب سے علما رمدرسہ دوبہند

سله منیا*ن خنیست ص<mark>لان</mark>* 

سے ہمارا معاملہ ہوا۔ ہم کویہ زبان آگئ ۔ سبحان اللہ اس سے د تبراسس مدرسہ کا معلوم ہوا کے ہ

نی کریم صفے اللہ علیہ وسلم نے ساری کمرکسی مخلوق سے سامنے زانوسے تمذ تہ نہیں کی اس پر کمال یہ کرجن علوم و معارف اور حقائق واسرار کا آپ سنے افاضہ فر مایا کسی مغلوق کا حصلہ نہیں کہ اس کا عشر عشیر بیش کرسکے سلنہ

شخ الاسلام ایك دوسرى مكه بر تكفت ين : -

بلاسشبدآپ سکھلائے ہوئے تھے میکن سکھلانے والاکوئی بشرنہ تھا وہ رب قدیر تھاجس نے فرایا الزحلٰ علم القرآن سکے

اب بھی اگر کوئی شخص میر کے کہ علماً ردیو بند کا بحقیدہ سبے کہ حضورؓ نے اردوعلیا ردیو بند سے کمیں اورعلما ردیو بند بار واکمیں کہ کوئی انسان حضورؓ کا اسّا دنہ تھا تو آپ ہی بتا مکیں کہتی کرھرہے اور الزام کس طرف سے آر ہائے جب کوئی شخص ایجا عست خود اپنا عقیدہ بیان کم

فے توکسی کوی نہیں رہتا کہ ان کی طرف اس کے خلاف کوئی اعتقا د منسوب کریں ۔

پھرخواب کے معاملات کو عقائم کی اساس بنایا اور اس قسم کے کمزور سہاروں سے اُمت میں تفریق ڈارنا بیران لوگوں کا کام نہیں ہوسکتا جن کی امانت و دیانت قائم ہواوروہ آخرہے کے حساب وکتاب پیقین رکھتے ہوں۔

مولانا احدرضا خان صاحب اوران کے بیرو و ک سنے جب دیکھاکہ حضرت مولانا المعیل شہید ہے۔ محدث سارنبوری جمہم اللہ المعین شہید ہے۔ حضرت مولانا باؤتوی ، حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت محدث سارنبوری جمہم اللہ المهین کے خلا مندان کاکوئی الزام تا بست نہیں ہوسکا تو انہوں نے اسی جماعت سے ایک اور بزرگ حضرت مولانا اشرون علی مقانوی پرایک نیا الزام تراشا آسکیے مولانا احدرضا خال کی امانت ودیانت کا مزیر جابزہ لینے سکے لیے اس الزام کی بھی کھی تھیتی کریں ۔

### تحكيمُ الامّة حضرت مولامًا الشرف على تعانوكُ بربهة ان

حفرت مولانا انترف علی تعانوی کی خدمت بی التا اسم میں تین سوال آئے۔
مہلاسوال قبروں پر سجدہ کرنے کے بارے ہیں تھا دوسرا قبروں کے گرد طواف کرنے
کے متعلق متھا۔ اور تبر اسوال پر تھا کہ رسول باک علی اللہ علیہ دسلم کو بنب علام مبلائے گئے
ان کی بنار پر آئپ کو عالم العنیب کہر سکتے ہیں یا نہ ؟ آپ نے تینوں سوالات کا جواب نفی
میں دیا نہ قبروں پر تعظیمی سجدے کی اجازت دی مذقبروں کا طواف میں جرح تبلایا نہ عالم العنیب
کی اجلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے جائز کہا۔

ائ تمیرے سوال میں حضور اکرم صلی اللّٰرعلیہ وسلّم کے علم مبارک سے سجعت ربھی کہ گناہے اور کتنا نہیں معلوم صرف ریر کرنا تھا کہ آپ کو عالم الغیب کہر سکتے ہیں اینہیں ؟

#### عالم الغيب كالطلاق

اس وقت ہمیں علم غیب سے بحث نہیں نہ یہ موضوع مفرت انٹرنسٹائ تھاؤی ہم کی آب خفط الایمان میں زیر بحبث تھا خفظ الایمان کے تیرے سوال میں اس پر بحبث تھی کہ عالم الغیب کا نفظ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے بیئے بھی آسکا ہے یا نہ ؟

ہم بھی اس وقت اسی عنوان پر گذارش کا چلتے ہیں کہ انبیار کوام جنہیں اللہ تعالیٰ بہت سے اُمور میں غیب پراطلاع سجنے ہیں یا اولیار کوام جنہیں کئی وفعہ الها اُناغیب کی خبریں مل جاتی ہیں ان پر عالم الغیب کا نفظ کسی طرح آسکا ہے یا نہ ؟ اس کا جواب بہت ہے کہ چربحہ علم غیب ذاتی طور بر بے عطائے غیر سے غیب جانے بہت میں ۔ اس لیئے عالم الغیب کا نفظ قرآن کریم نے صرف اللہ دیت العزت کے لیئے اطلاق کیا ہے ، در کسی پر نہیں .

اطلاق کیا ہے ، در کسی پر نہیں .

عالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيق. ترجمه: وه عالم الغيب سيداور جائف والأفام كا. وه رحمن سيد جيم سيد. عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد (الامن ارتضى من رسول يه ترجمه ، عالم الغيب البين فيب كاكسي راظهار نهيس فراآا، گرومي كسي رسول كو.

ر بمبر ، عالم الحبيب بسيط عيب كالسمي رِاحبار بهي فرا با ، مربو بن سط سي رسول مو. قرآن مجد نے عالم العنيب كے معنی يه بيان فرمائے ہيں .

عالع الغيب علا يعزب عنه مثقال ذرة في السلموات والافي الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الافي كتاب مبين ي

ترجمه، قتم ہے عالم الغیب کی جس سے فائب بنہیں کوئی ذرہ آسمالوں میں مزدین میں اور اس سے کوئی چرٹی یا بڑی چیزائی ننہیں جر کھلی کا ب میں نہو

قرآن كيم كم التينول مقا مات رعالم الغيب كالفظ فُلاك يت التعال بولسيد.

بس عالم الغیب کا نفظ صرف اسی ذات کے لیئے ہے جس کا علم سرچیز کا اماطہ کے۔ لیئے ہے جس کا علم سرچیز کا اماطہ کے۔ یہ معیم تعقیبی صرف الله رسب العزات کی شان ہے سرچیز کی سرخبر سرو قت برا بررہے و در ہویا از دیک ۔۔۔ چیئی ہویا کھیل ۔۔۔ اندھیرے میں ہویا اجائے میں ۔۔۔ ہسانوں میں ہویا زمینوں میں ۔۔۔ ہمانوں میں ہویا سمندروں میں ۔۔۔ ہمانوں میں ہویا سمندروں میں ۔۔۔ ہمانوں میں ہویا سمندروں میں ۔۔۔ ہمانوں میں ہویا ہمندروں میں ہمانوں میں ہویا ہمندروں میں ہمانوں ہما

کی شان ہے کمی مخدق کور علم محیط تعصیلی ماصل نہیں ہوتا نہ اللہ تعالی نے کمی کورشتعل طاقت دی ہے کہ محدا کی طرف طاقت دی ہے کہ اسے اب غیب کی کمی بات کے معدم کرنے میں خدا کی طرف رخوع کرنے کی حزورت مذرہے اور مخلوق تو در کنار کوئی شخص اگر حصورا کرم کے

لیے بھی اس علم محیط کا قرار کرنے تو دہ ملمان نہیں رہا۔ الکی مسکک کے مشہر رمغر علی احدالصا دی المالکی تکھتے ہیں ا وامّا من قال النبينا او عيرة احاط بالمغيبات علماكما الماط علم الله بها فقد كفرة

ترجہ: اور ج شخص ہے کہے کہ ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایان کے علاوہ کوئی اور شخص میں ہے۔ علاوہ کوئی اور شخص میں ہے ہوئے ہوئے ہے جس طرح اللہ کا علم الن برمحیط ہے تو اس نے کفر کیا۔ مولاً ا حدر ضا خال بھی تحقیق ہیں۔

ملم ذاتی اورملم بالاستیعاب میمقنعیلی برانندعزد جل کے لیئے ناص بی بندوں کے لیئے عرف ایک گرزعلم بعطائے الہی ہے۔

عالم الغیب و دیج جربر فیبی بات کواز خود حبائے اور سرخیب کا سروقت ہر طرف سے اماطہ کرے بس عالم الغیب کا اطلاق النروب الغزب کے موا اور کسی کے لائق مذہر کا صحابہ کوام ائر عبتہ دین اور بزرگان امّت ہیں سے کسی نے کسی مخلوق کے لیئے یہ نفط استعمال نہیں کیا مذکسی فرشتے اور مینی رکے لیئے یہ نفط اطلاق مشرعیت ہیں وار وہے۔ مولاًا احدرضا خال خود بھی لیکھتے ہیں ہ۔

مغلون كوعالم الغيب كتأكروه يتي

اطلاق عالم الغيب كااصُول

وہ کیا اصول ہے جس کی وج سے عالم الغیب کا نفظ الشررب العزت کے سوا

ہے السادی علی الجلامین جرم میں 12 سمال مالی الاعتقادم سوم سمستے الامن والعلی میں 100 اگن کے جم سنگ بردی محداجم سنجسلی تکھتے ہیں انفظ عالم النیسب کے اطلاق میں احتیاط کی مباتی ہے جمارا یہی مساک ہے در دسیف بمانی میں 10 مطبوعہ مراوات بادی کمی کے لائق نہیں ہرانمان چوٹا ہویا ہراکوئی اس نام کے مزوار بہیں ، عالم الغیب ہر فیرسے میں عند کی مقدا ہوئے میں غیب کی مقدا کرکتی مختلف ہوئے ہیں خیب کی مقدا کرکتی مختلف ہوئے ہیں خیب کی مقدا کرکتی مختلف ہوئے کی الفظ ہولاجائے کا مجازد ہوئے میں سب برابر ہمی خدائی نام اور خدائی صفات میں کوئی خدا کا شرکی نہیں اپنے اپنے ورجہ میں ہڑا اور چھوٹا ہونے کے با وجود خدا نہ ہونے میں سب ا ذاو مخلوق ایک سے میں اور اس بہلوسے ہرا کے مہان حبُدا اور ایک وورے کے ہرا کے اسبے اسبے متاز ہے اسبے ایس اور اس بہلوسے ہرا کے کی شان حبُدا اور ایک وورے سے متاز ہے۔ گرخواز ہونے میں سب برابر ہیں ۔

ك ان من شيء الايسم بحدة ولكن لا تفقهون تسبيعه وبني الرئيع ٥

مولانا احدرضاخاں ایک مقام پر تکھتے ہیں ،۔

اس قد کے کروڑوں علم عام انبان جکر تمام حیرانات کوروزا ند ملتے ہیں اور آب خرانات خرانا کے انہیں اور آب خرانا کے انہیں انہیں البت فرانا کے انہیں انہیں

اس عبارت سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ مولانا احدرضاخاں نے تمام حیوانا گدھے اور بیل وغیرہ کومجی انبیار و مرسلین اور اولیا کالمین کے علم میں شرکی کرویا اور عام انسانوں کومجی اس میں شرکی بہلایا تو اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ شرکیف مطلق بعض ہیں ہے غیبی امور کی مقدار اور تعصیل میں نہیں مقدار میں برابر بھرنے کی جب تک تصریح مذہور اتنی بڑی بات کی کے ذور نہیں لگائی جاسکتی۔

نیک گمان کا تعاضاہے کہ اسے مطاق غیب میں شرکی سمجا جاتے مقدار طبیب
میں نہیں ایک بات میں شرکت سے یہ بات لازم نہیں آئی کوغیب کی مقدار اور فوظ
ہرچیزیں برا برکی ہو۔ ہرخلوق اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے خدان ہونے میں
برا بہہے۔ خداکا لفظ جس طرح اونی درجے کی خلوق کے لیئے نہیں اسکا اسی طرح ریفظ
امائی درجے کی غلوق کے بھی سزا وار نہیں خدائی صفات نزر کھتے ہیں سب افراد مخلوق
برا برکے شرکی ہیں السررت العرف کے علم کے ساسے اعلیٰ واوتی ہرخلوق کا مطلق تعبن ہے رکہ اسے بیفن ہی کہا جائے گا) اور مقدار بعض ہرایک کی اپنے اپنے
مطلق تعبن ہے رکہ اسے تعبن ہی کہا جائے گا) اور مقدار بعض ہرایک کی اپنے اپنے
مرتبہ اور حال کے مطابق ہوگی۔

یا در ہے کر کسی ایک بات میں برابر ہونے سے اعلی درجے کی مخلوق کی کوئی توہمی نہیں موجاتی مذاس سے ان کی شان گرتی ہے جس طرح ہم کسی ادنی مخلوق کے لیئے یہ کہر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدانہیں سراعلی مخلوق کے لیئے بھی یہ بات اسی طرح کورٹ

ك الصعام على مشكك في أية عدم الارحام من ١١ مؤلف مولاً احدرها خال.

ہے کہ یعی خدانہیں علق مخنوق ہونے ہیں سب راب کے شرکی ہیں اوراس طرح را بر ہرنے کا ملار نے ہمیشراعتراف کیا ہے اس میں املی مخنوق کی سرگزے ادبی نہیں ہے۔

## اكابرأمت كى تفريات

صنت شيخ مبدالقدوس كلكري ر ۱۹۲۴ من لمين ايك مكتوب من كلفته بي. لقد خلف الانسان في كب اينجاد ليارانبياً نواص وعوام برابراندالدنيا مخته ووار باربيان اين مقام است يك اس مكر اوليا و انبيا ينواص وعوام سب برابرين.

امام ربانی سیدنا مجدد الفت نانی (۵۳۰مهر) ایک میکراسی انداز میں برا برکا نغلا استعمال فراتے میں -

في مني كدانبيا مِلْه بالعلاة والسّليمات إعامه ورننس انسانيت بالراندو توتيت وذات سم متحد نفاضل إعتبار صفات كاطراكده است .

ترجر ،کیاتم نہیں و کھنے کہ نبیارکام مام دگرل کے ماقد انسان ہونے یں برابک شرکی بی اور منتقبت و ذات بی سب متدمی انفیلت ان میں صفات کا لمدک میلوسے آئی ہے۔

خاتم المحدثين حفرت شاه عبدالعزيز محدث دملويٌ ۱۹۸۴ و اپني تغييم مي تکھتے ہيں۔ نعمت بائے عامراند كرغنى وفقيرو وضيع و شريب وصحح و مريض و عالم و جاہل ومومن و كافروصالح و فامن وراس كياں و برابر اند

ترجمه ، ایک ده نعمتی می جو عام می امیر دونیب ، حیرثا در برا ، مندرست ومریض ، عالم دجابل ، مومن و کا فر، صالح د فاس ان میں ایک جیسے اور برا بر میں ۔

مه كترب يدامغه مرور ك كترب ونتراول صفي ١٠٩ كم تغيير فتح العزيز صفي ١٠١.

اکابراست کی ان تعربیات پرخورفرائی ان مفارت نے مشتر کہ اسکام میں نبایت واضح طور پرچپوئے بڑے کے لیئے برابر کا لفظ استعمال کیا۔ ہے ان بزرگل پر کسی نے الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے انبیا کرام اور اولیار وسلی رکو سرخاص و عام کے ساتھ برا برکر و اگری کھ یہ برابری عرف مشتر کہ احکام بریمتی . باتی خصائص اور صفات و کمالات سرایک کے اسپندا سے بین اور انبیار واولیار کے کمالات کرکوئی نبیں بہنچ سکا . لیمنے مرلانا احدر منافاں بھی ایک مقام پر تکھتے ہیں ۔

" ایک بحقه مهیشه یا در کمنا بیلسینه که جربات طرک سبداس می مکم میرامیان واموات دانش وجن و ملک دنیر بیم تمام مخلوق النی کیمان میں که غیر ندا کوئی سو خدا کا مشر کیب نهیں ہو سکتا ہے "

اسى يى اقرار ب كد مملوق بون اور خدا لذبون يى سب مملوق اللى تجوفى الله تجوفى برياب يحد الله يمولى بوياب يربرا برات كالم تمام مملوق بوي مربي وشيطان ما فرديو أنات اور حشرات الارض سمى شامل بي اور مملوق بوسف مى سب براب كم تشركي بي .

اسی طرح الدتعالی نے جرعلم معاوف اپنی کسی بی مخوق کوعطا فرملت وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں علم البی کے سامنے سب کے علم بعض ہی ہرں گے اور اس ملتی بعض میں دکراسے بعض ہی کہا جائے) سب افراد مخلوق برا برکے مشریک ہوں گے کسی کا علم علم البی کے برابر نہ ہوسکے گا۔ یہ باست ملیحدہ ہے کہ ہرکسی کا بعض اس کے لینے درجے مطابق ہو مطلق بعض میں بجال ہوئے سے اس بعض کی تعدادیں برابری لازم نے گئی کے مطابق ہو مطلق بعض میں بجال ہوئے سے اس بعض کی تعدادیں برابری لازم نے گئی

## حضرت تقانوئ كى عبارت كاماس

حغرت مولاً اشرف على تما زئ كى خدمت يں جرسوال كيا گيا تما د وعم غيب سے متعنق رہمنا اطلاق عالم الینیپ کے بارسے میں تھا۔ مولانا تھا لڑی نے جواب و یک کراکٹ کی فاست متدسر برعالم الغيسب كااطلاق اكر مفغ ويب برمطلع بدن كى وجرس كيا جاسة تولادم آئے گا کہ شخص جرکسی متداری بھی بعض خیب کو ما نا ہراسے بھی عالم الغییب کہا ما سك اورا دنی غیب ماسنه والی مخلوقات كريمي باي اصول كرو يمي كير زكيونيب ملتة من . وكم اذكم آنا علم توسب كرسب كركرتي ان كابيداكسنه والاسب عالم الغيب كمبنا ورست بمنهر بسير عمل كي كوني عاقل متدئن اجازت بنه وسه كالبعض كالغظاجس طرح حنور پاک ملی الله علیہ وسلم کے کثر علم مبارک کے لیئے برلا مباسکراہے اسی طرح نفط بعض مرادنی عنوق کے قلیل ملم رغمی برلا جا سخاہے اور اس سے ابکار نہیں کیا مباسکتا کہ ہر اعلیٰ واو فی علوق کاعلم فدا کے علم کے سامنے مطلق بعض ہے گرمراکی کالعف اسس کے اسپنے ورج کے مطابق ہو بس مبان لینا بیا جیئے کربعض غیبی انمور پراطلاع کی وجہسے سکو وہ قلیل ہوں پاکٹیر کسی عنوق کے لیئے عالم الغیب کا اطلاق جا زمہیں کیونکہ اُسے حفور پراطلاق کرنے میں مفنور ملی الله علیہ وسلم کی شخصیص مذر ہے گی سرخلوق پر بد نفط بولا جاستے گا، در میراس تغظ کا اطلاق کسی کمال برمینی مذہر گا۔ جولاگ اس طرح حضورٌ کو عالم انشیب کمبس سے ان کے عتیدہ پر لازم آئے گا کہ وہ زید وغر بلکہ سرمبی وعمزن دور جمله حيرانات كومعى عالم الغيب كهين ظامر بدكركوتي شخص اس فلط اطلاق كي امازة رز دے گاری یہ ہے کہ اسس نغط کا اعلاق مطلق بعض عنیب کی بنار پر مہیں بھل علم غیب پرمینی ہے۔ اور کوئی انٹررتِ العزت کے سوا اس نام کا حقد ارتہیں ہے وہی عالم الغیب ہے۔ اور قرائن کریم نے صرف اسی ایک کو عالمُ الغیب کہا ،

#### بواب کے پہلے الفاظ

موانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اس سوال کے جواب میں یہ الفاظ تھے۔

در آپ کی ذات مقد سریر علم غیب کا حکم کیا جانا را آپ کو عالم الغیب کہنا ) اگر بقول نید جو در دریا فت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علام غیب ومطلق بعض ) توزید اگر بعض علام غیب ومطلق بعض ) توزید مرد بکر سرجبی و محبن و مرانات و بہائم کے لیئے بھی حاصل ہے کیوں کہ سرشخص مرد بکر سرجبی و محبن عیرانات و بہائم کے لیئے بھی حاصل ہے کیوں کہ سرشخص کرکسی نرکسی الیہ بات کا علم ہو آ ہے جو دو در سرے شخص سے مخفی ہے توجا ہیئے کر مب کو عالم الغیب کہا جا دے ہے

اس عبارت میں الیا علم غیب سے مراد مطلق بعض غیب متنا رجے بعض غیب کہا جا سکے ، خطا الا میان میں بعض کی مقدار زیر مجٹ ربھی ند امیا علم غیب سے مراد خور مرکا کا منا مار غیب سے مراد خور کا محارب اللہ علم غیب سے مراد خور کا محارب کو مراد علم کے علم مراد کو مرز ید عمر و کے علم کے برابر کہر سمتا ہے۔ عبارت بندا میں مولانا مرحم کی مراد مطلق میں خوات سے تعرض ہوتا ہے۔ صفات اورا متیا زائت سے تعرض ہوتا ہے۔ صفات اوراس پر حسب سے تہیں والے علم مبارک نہ تھا اوراس پر حسب ذل شور ہرموج و دہیں .

موانا مرحوم نے پہلے لا غیب کے تکم کی دضاحت کی ہے بربعفر غیب
کی نار پواطلاق عالم الغیب کی تنفیل کی ہے اس کے بعد آپ نے فرایا

ایاملامنیب توظام ہے کر اس سے مرادمطلق بعض ہی جوسکہ ہے نہ کہ تنفور میں
کے علم مبارک کی مقدارا دراس مطلق بعض کی تنفیل نمی تحض اس لینے تھی کہ آیا

اس بنار پر عالم الغیب کا اطلاق جا کر جو سکتا ہے یا نہ ؟

- اس مبارت کے آخر کا یہ عبل کہ سخف کر کسی در کسی ایسی بات کا علم ہم آہے

  ہو دو سرے منی ہے بتلار باہے کر زید دعمر ومبی دعبران اور حیوا آلت

  کے علم سے عف چند جزئیات مراد بین جنہیں مطلق تعف کہا جا سکے ان کے

  اس مطلق بعض کو صفورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے مطلق تعف سے الآنا اوران

  سب کے علم کو رابر قرار وینا سرگز مراور دختا۔
- حفظالایان کی اس عبارت کے بعدایک اوریہ عبارت بھی موجود ہے ال اگی عبارت کے ہوتے ہوئے اس عبارت کے الغاظ ایسا علم نیسے سے راد حضور میں الد علیہ وہلم کا علم مبارک ہرگز نہیں ہوسکا یہ حرف مطلق بعض ہے عب میں عام انبانوں اور حیوانات کو شرکی بلا لیے ان کی مقدار تعین برا بر منبیں بتلائی رکوئی مسلمان یہ اولی کوسکہ ہے بفظ الا بیان ہیں وہ المحی عبارت یہ ہے افری کر احراض کرنے والے اسے چیا جاتے ہیں۔ اور عبارت یہ افری کر احراض کرتے ۔ وہ اگی عبارت یہ ہے۔ نرت کے لیے جو علم الازم اور خودری ہیں وہ آپ کو تا مہاما صل ہو کئے تھے۔ نرت کے لیے جو علم الازم اور خودری ہیں وہ آپ کو تا مہاما صل ہو گئے تھے۔ ان کی مواد کیا متی تو انہوں نے صاحف محرر کیا۔ ان کی مواد کیا متی تو انہوں نے صاحف محرر کیا۔

" تفط ایما کایم طلب بنین کرمیاعلم دا قع بی حفور رول الدُمنی الله طلیره لم محرماصل ب نوز بالدُرمنها بلکه مراداس نفط ایساسد و بی ب مطلق بعض مرکوده ایک بی جزیکابر ا درگوده چیزادنی بی درجه کی بواجه " معرمولانا ایک میل کر تکفته بس :- اس میارت سے میذ سولید دوسری میارت میں تقریح ہے کہ نبرت کے لیئے جو علم لازمی اور مزوری ہیں دو آہے کے جو علم الذمی اور مزوری ہیں دو آہے کو برتمامہا ماصل ہو گئے سخے انفعان شرط ہے جر شخص ہہ ہے کو جمیع علم مالیہ شریفہ متعلقہ نبوت کا جا مع کہر رہاہے کیا وہ نعوذ بالنہ ترید وعمر وخیرہ وعمر ومبی ومجزن دحیوا ایت سے معلم کوما تل آپ کے ملم کے بتلائے گا ج کیا زید وعمر وخیرہ مراحل ہیں ۔ آپ ایک دوسرے مقام پر کھتے ہیں ،

رعام آدات کیمشل دور به انبیار و الانکوعیهم انسلام کویمی ماصل نهیں به اسلام کویمی ماصل نهیں به اسلام کویمی ماصل نهیں به اسلام کویمی ماصل نهیں کا مقیدہ کن اب و کیکھیے مولانا احداد خان احداد خان احداد کا اور کس طرح بلت کا موضوع بدلا ہے بتحریف معنمون کی یہ برترین شان میں مصنوب میں اور میں میں کھتے ہیں ،۔

ومن كبراء هؤلاء الوهابية الشيطانية رجبل أخرمن اذناب الكنكوى يقال له اشرف على التانوى صنف سيلة لا تبلغ اربعة أوراق وصرح فيها بان العلوالة محسل رسول الله صلى الله عليه وسلو بالمغيبات قان مشله حاهد ل لكل صبى وكل مجنون بل لكل حيوان وكل محمة وهذ الغظه الملعون :

ان صح الحكوملى ذات النبى المقدسة بعلم المعيبات كما يقول به زيد فألمستول عنه إنه مأذا الاد يمذا أبعض الغيرب امركلها فان الأد البعض فأى خصوصية فيه المضرة الرسالة فان مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزید وعمر بل لکل صبی و مجنون بل لجیع الحیوانات و البهائت وان اراد الکل محیت لایت ندمنه فرد نبطلانه ثابت نقلاً وعقلاً اقول فانظرالی اثار ختوالله نعالی کیف یستوی بین رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلود بین کذاوکذانه

اب اس کا ترجم بھی خانف احب کے ہی قلم سے لیجئے ،۔
اس نے ایک بھیوتی سی رسلیا تصنیف کی کہ چار ورق کی بھی نہیں اوراس
میں تعریح کی کر شیب کی باتوں کا جیباعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے
الیا توہر پاگل بکر سر جانز را ور چربائے کو حاصل ہے . . . . میں کہتا
ہوں اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر و کھیو یہ شخص کمیں برا بری کر راہے رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور چیس و چیاں میں شبھ

مولانا احدرضا خاں کے اس افترار کے بعدمولانا تھا نوی ٹے عبارت بدل کرادر آسان کردی خفط الامیان کے نئے ایڈیشن میں اب یہ عبارت یُوں ہے .۔

آپ کی ذات مقدسہ برعلم میب کامکم کیا جا آ اگر نبقدل زیر میری ہر تو دریا فت طلب اسریہ بسکداس فیب سے مراد نعبنی غیب ہے یا کل غیب ، اگر بعد عوم غیبیہ مراد بمی تواس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تحضیص ہے معبن نعب علام غیبیہ توغیا نہیا۔ علیم کو تھی حاصل میں تو جا بینے کرسب کو عالم انغیب کہا جائے ہے

يُرانے الم يشن ميں تعبى يه بات بڑى واضح تقى كئن نے ايدُ ميشن ميں تريدا در معبى

نے حام الحرین هُ کہ الفيّا صل سے فقوالا يمان من مادي الماديد ع وطا

سہل ہوگئی.اب بھی جو لوگ اسے نلطار نگ ہیں بیش کرکے اس کی تشریح ملا نب مراد
ملکم کرتے ہیں. وہ خو وحفورصلی الدُعلیہ وسلم کی شان ہیں گنافی کر رہے ہیں. اپنی فرقہ
بندی کی خاطرحفورصلی الدُعلیہ وسلم کی عزبت سے کھیلاکسی سلمان کا کام نہیں ۔۔
" عدم شریعیت کے ، یک ، یک جز و کا اسی طرح ، مور یحو بند منا سبہ شعب نب
گی ایک ایک جزئی کا علم ہے کو عطافہ ایا گیا اور بعض نہیں عطافہ رائے بعض
مولانا احدرضافاں صاحب بھی ، یک متعام پر تکھتے ہیں ،۔
مولانا احدرضافاں صاحب بھی ، یک متعام پر تکھتے ہیں ،۔
مطار الہٰی ہے مراد است انیس مزعزے کے لئے علم بالذات ما نمیں اور
عطار الہٰی ہے مراد است انیس مزعزے کے لئے علم بالذات ما نمیں اور
عطار الہٰی ہے مراد است انیس مزعزے کے لئے علم بالذات ما نمیں اور
عطار الہٰی ہے مراد است انیس مزعزے ہیں مزکر جمیعے تھا۔۔۔
مطار الہٰی ہے مراد است انیس متا اور گی یہ تخریر بھی فنا و گی داد العلوم دیو بند ہیں
مدھ سے مد

میزادرمیرے سب بزرگول کاعقیدہ آپ کے افضل الحادثات فی جمیع کمالات العلمیہ دالعملیہ برے کے باب میں بہت سے بعد از خدا بزرگ تر فی تھتر مختصر ت

تطيرني التغيير

حفرت مرادا اعتانونی کی اس تعبیر کی کیا پہنے سے بھی کوئی نظیر وجود ہے ؟ ہاں یہ تعبیر خشرت موادا و شرف علی تھا نوئی کی ایجا دنہیں آپ سے جیسوسال پہنچ بھی اہل استنت و الجماعت سے مبیل انقدر محقق شنخ ابوا ثنائہ اور ملآمہ سید شریعیت حرجا نی او یہ تعبیر ختیار مرچکے ہیں

نه الدارد الوادر في كه ناص الاعتفاد من منه ما وي دارالعوم دارمند بو من ا

رآس المحققين شيخ شمس الدين الواثنا اصنهاني "د ٢٩ ٥- عامني بيضادي كي كماب طوالع الانوار كي شرح مي كليت بس ا-

وان اداد به الاطلاع على بعضها فلايكون ذلك خاصة النبى إذه أمن احد الا و يجوزان يطلع على بعض الغائبات. ترجمه: ادر اكروه اس معين فيب يرطلع به امرادلين تواس بين بي تركم و كركم تعني المررية و مراكب كوركم شر

کھے) الحلاع مرتی ہے۔

کیا کوئی شخص بہاں ریکہ سکا ہے کہ شنخ محتق نے سب مخلوق کو بنی سے ملے برا بر کردیا اور سب سے علم سے سماوی تبلایا ۔ ہرگز نہیں کیر نکدیہ شرکت مرف طلق بعض ہیں ہے جے نعیض کہا جا سے مقدار نعیض ہیں نہیں ۔ د بنی سے ملم کو کوئی اور پہنچ سکتے ہے ۔

محقق الم السنّنت والجماعت ملّا مرسير شرّلين جرجانی ٌ ( ١٧ ٨ هـ) مجی ايک بحث بين فلاسفه کے جواب ميں ککھتے ہيں .

قلناماذ كرتم مردود اذ الاطلاع على جميع المغيبات لا يجب للنبى اتفاقاً مناومنكر والبعض اى الاطلاع على البعض فلا يختص به النبي يله

ترجمہ: ہم کتے ہیں کر جو کچہ تم کتے ہم لائن روہ کی برکھ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے کہ عنیب کی تمام بالاں پر مطلع ہونا نبی کے صروری نہیں اور بعض پر معلع ہونا ہمیں بنی کی کوئی تخصیص نہیں بعنی مطلق تعیش کو کتا ہی کم کیوں مذہور کی ماصل ہے۔

که مطالع الانتقار شرح طواع الاوارص ۸.۸ جع اشامبول ص ۱۹۹ جع مصر که مساور مرادل متعدد الرج ساص ۵۵ اجع مصر که

ان تفریجات سے پتہ میلاً ہے کہ حضرت مولانا اشرف ملی تمانوگ اس تعبیری پہلے شخص نہیں آپ سے بہلے می تحقیق اہل البقتہ یہ تعبیر اختیاد کر سے ہیں ۔

د من تنہا دریں سے خار مستم جنید وسنبلی وعطا رہم مست ؛

ویہندی خربب لاالدالا الندا شرون علی رسول اللہ

مولانا حدرضا خال سے خلیفرمولانا احد سعید کاظمی نے الحق المبین سے نام سے ایک کتاب بھی اس میں بغلی سرخی در ویوندیوں کا غربب، با غداد کر آپ نے مکھا۔

کاخمی صاحب میرالزام با ندھنے میں مولانا احررضاخاں سے ہمی آگے نکل گئے ہیں اور آپ نے بہال تین کھلی خیانتوں کا اڑکا ہے کیا ہیں۔

ا- بیداری کی مالت کے ساتھ ہے اختیاری کے الفاظ نہیں تھے ۔۔ آخرکیوں ؟ کیونکم جوالفا فوزان سے بے اختیاری سے تکلیس زبان پر قالو نر رہیے توش تعییت ا ن پر تعزیر نہیں لگاتی اور آخرت میں بھی ان پرمواخذہ نہیں۔

ا - مولاً عانی شنب اختیاری سے صادر ہونے واسے ان الفاظ کو اکر نکرہ پڑھنے اور ایر ا سے بیٹے ہے کہ کسی تعقین نہیں کی مولانا احرسعید کاظی کا اسے پڑھنے واسے کی عصلہ افزائی قرار وسے کر کھلاجھوٹ بولا سہتے - بے دین جنتے طار کی زبان سے اس قسم کے جو کوٹ سن کردین اور سے بیٹرار ہوتے جارسیے ہیں -

الع الحق المبين صلّ شائع كرد وعتبه فريديدس بيوال -

۳- اس خواسب کے واقعہ کوا دربیاری کے غیراضیاری سائے کوایک فریقے کا خرمب قوار دینا اوراس پر دیوبندی اوراند وی ا دینا اوراس پر دیوبندیوں کا خرمب کی سی جلی سرخی با ندھنا معترض کی انتشار لپندی اوراند وی شفاوت کا واضح بتر دیتا ہے۔

حفرت مولانا شرف علی خانوی سے حس مربیسنے یہ خواب دیکھا تھا اس نے اس سے خواب ہونے کی بوری تفریک کردی تھی خواب ہونے اورحالسن بیاری میں اپنی سے اختیاری حالت ہونے کی بوری تفریک کردی تھی اور مرد لانا احرسعید کافلی کوهی اس پس منظر کا بورا علم تھا مگرا فسوس کرجس وفست وہ بیسطور قلبند کر رہیے تھے ان کا دل خوف فداسسے کیسرخالی تھا ۔

اصل واقعہ کاظمی صاحب نے خود ما ہشامہ الفرقان جلد ۳ نمبر الکے صفی سے ان الفاظیں نمل کیا ہے : -

خواب دیکتا بول کو کلم شرای الداله الدی کو گرسول الدی رخت بول ایکن محقر رئول الدی گرسون الدی گرسون الدی که حضور کا نام ایدا بول این برای کا کرجه سے علی پدا بولی - کلم شراییت کے بیٹر بھتے ہیں اس کو میم برخون جا ہیں ہے ۔ اس خیال سے دوبارہ کلم شراییت پڑھتا بول - دل پر قربہ ہے کہ میم پڑھا جا سے تکین زبان سے بیسا ختر بجائے رسول الدی جا الدعلیہ وسلم کے نام سے اشرف علی کل جا آہیے حالا کہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں مکین ہے اختیار نام میں برستور الشرف علی کل جا آہیے حالا کہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں میں برستور نابان سے ہی کل خال میں کل خال میں برستور تھا لیکن جب حالت بداری میں کلم شراییت کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دن سے دورک جائے اس واسطے کہ بھر کی کی نام کی میں رسول الشرک بال بندہ بیٹھ گی اور وہ دشر ہوت پڑھتا ہوں لیکن جبر بھی کی غلطی سے تارک میں رسول الشرک خال بندہ بیٹھ گی اور وہ دشر ہوت پڑھتا ہوں لیکن تجبر بھی کی غلطی سے نام کا کہ دور کو دستان پڑھتا ہوں لیکن تجبر بھی سے کہنا ہوں اللہ مصلے علی سیدنا ومولانا اسٹرف علی حالا نکہ اب بدار ہوں خوا بہنیں سے اختیار ہوں مجبور بوں زبان اپنے قابویس نہیں

اس تحریب ایک جگہ نیں بائی جگہ اس کلم سے غلط ہونے کی تھری سے اور بائی جگہ اسپنے اسے بے ساختہ ہوسنے اور زبان کے اپنے قابوے باہر موسنے کی تھری سے سے ساختہ ہوسنے اور زبان کے اپنے قابوے باہر موسنے کی تھری سے سے گرخد اتعسب کا بُراکر سے مولانا احسعید کا جمی آخرت سے کس قدر سبے فکراورخوف خداسے بیسرخالی ہوکہ عامتہ اسلین کو گھراہ کر رسبے ہیں کہ طلاتے دیوبند کا کلمہ دمعا ذائلتہ اللہ الا اللہ اللہ الا اللہ اللہ الا اللہ اللہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ اللہ

اصل وا قعرآب کے ساسے ہے اوراسے ہم نے مولانا احرسید کاظمی کی نقل سے ہی بر بین کار کی کا فقی سے ہی بر بین کردیا ہے اگر دنیا سے انسا فٹی نہیں ہوگیا اور کہی بر بلوی کا ضمیر کسی درج بی بھی زندہ ہے توخودی فیصلہ دیکے کہ مذکورہ وا قعہ کی روشنی بیں کیا کہا جا سکت ہے کہ دیوبندیوں کے بال کلمہ لا المرالا السّدا سٹرٹ علی رسول السّد ہے اور وہ اسی کو کلمہ لمسنتے ہیں اور اسی کا ور دکرست میں ۔ احاد منا اللہ من سوء الحنا نعب ۔

مولانًا حدرضًا خاں کے خلفا رہنے حبب بیال پڑھیٹ کسست کھی ٹی تواسینے ٹرکش سے آخری تیرنکا دا و راسے بھی چلا دیا -حضرت مولانًا اشروٹ علی تھا نوی گیرایک اورالزام لگایا کہ انہوں نے ام المومنین جضرت عائشہ صدلیۃ شکی توہین کی سیسے ۔

المعلم مسطفی نمیس کرخواب اورس کی الزم می الزم کی توبین کا الزم می تعبیر روی مسرت عائشه کی توبین کا الزم می تعبیر بین یک شف اوراس کی تقیقت میں کہتے وسیع فلصلے بہتے ہیں اور بعض او خات او فیاسی مناسبت کس طرح وونوں کو طادی ت

سے۔ بدا اوقات ایسا ہوتا سیے کہ خواب مہست ڈرا والہ سے کراس کی تبیر بہت جین کاف توک فرق فرق بندی میں بھڑست انسان خواب اورکشف وا بہام کے ان موا نفح کو بھی کچ نفرسے جانے نیں وسیّے اوروا فعات پر بات ندبن سکے تواسیے مشاہدات کو بی سے اُسٹے ہیں اسی سسلیمی مضاف نی فرقر کے جناب ارشدا لفا وری صاحب سے مسئے : ۔ آپ موانا بھا وی کہ کہمیں کھتے ہیں۔ ایک فیمی کا نام تواشا اورخ و بی اس کی تعبیر بھی بیاین کی انہی کے قلم سے الہام اور الہام کی تعبیر بھی بیاین کی انہی کے قلم سے الہام اور الہام کی تعبیر بلاحظم فراہمیں مکھتے ہیں :۔

اکیب ذاکرصالی کومکشوف ہواکہ احقر کے گھرحضرت ما کشیر آنے والی
ہیں انہوں نے مجھ سے کہا میرا ذہن معاً اس طرف منتقل ہوا دکر کم سن ہوئ بیگی،
اس مناسبت سے کرحضور صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماکشہ شسے جب سکاے کیا
تقا ترحضور کا سن شریعی نہاں سے زیادہ تھا اور حضرت ماکشہ شر بہت کم عمر
تعین وہی قصہ بہاں سیے لے

اب علم تعبیر که ام صرت الشیخ عبدالغنی النامبی سے سفتے: من دای من الرجال احدا من ادواج الذی و کان اعزب تزوج امراة صالحة ترجمه: - کبی مرد نے ازداج مطبرات میں سے کمی کوخواب میں دیکے ۔
مقااس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ کبی نیک عورت سے شادی کسے گا ۔
ماں کی زیارت سے ذہن ہوی کی طرف کیسے منتقل ہوا ہے شیخ عبدالغنی المبی سے و چھے اور تعبیر کی سے و چھے اور تعبیر کا میں اور قبیر کسے اس کا کا کہی ہے کہ اور تعبیر کسے اور میخواب عرب المام ابن سیرین کھتے ہیں اگر کسی نے ہوا ہو مواب عرب المام ابن سیرین کھتے ہیں اگر کسی نے ہوئے اس خواب دی کیا کے کیا ہے اور میخواب عرب مواب دی کھا کہ اس سے ماں یا بہن یا کسی اور ذی قرابت سے محالے کیا ہے اور میخواب عرب

کے میوں میں ہوتو اسکی تبیرسیب کر وہ شخص اص حم بہلے گا اسے جی نعیب ہوگا۔ علمہ علم میں ہوگا۔ علمہ علم میں میں اس کے بعد کی اس کے بعد کی مارت نہیں رہ جاتی لیکن على رسور كى دل كى ديكھتے اوران كى است يس انتشار يھيلاسف كى جذباتى كوشوں كا جائزه يعجة . ارشدا لقادرى صاحب كم مندرج ذبل الفاظ برغوركيج أورموج كركياان كم سينديس واقبى انسان كاول تما ياجب وه يرسطور تكه رسيسته تعدوه الدلسك كالانعام بل هسعرا صٰل کی مجم تصویر سبنے ہوئے تھے ان کے درج ذیل العا فریڑھنے اور ورو ول <del>آ ت</del>ے ہے ۔ سوچے ارشدالقا وری صاحب کے بدالفاظ کن کن بزرگوں کو سے خیرت انسان کی زدیں ہے آئے ہیں حقیقت حال آپ کے سامنے ہے ۔ یمی ملکا سور کا کر دارست ادر بیراب ایس سے مفنی نہیں ہے مولا نااحمد رضا خال کی ذربیت اینے اس کرد ارسے اعلی صرت کی وص کوقیامت تک ایسال اُواکی **تی تنگ**ی عيرت ايما في كواواز . - اس مقام برييج كرام المومنين كے وفا دار فرزندوں كو آواز دينا چاہت ہول - دنیائے اسلام کی ، درشفقہ کے اخرام وادب کاکوئی جدبران کے سیفین موجود بوتو وه خود بي فيصل كريس كم اسم صنوعي كشفت اوراس كي تبيرسے ايان وعقيدت کے جذبے کھیس گئی ہے یانہیں - تھا نہجون کے سوامشکل ہی سے کہیں السامے فیرت انسان . . . . . . . ہے گاجس کا ذہن اپنیاں کی آمدی خبرشش کرکسی تم سن بیوی کی طر منتقل ہوجلئے اس مناسلیت سے کرجب وہ اس کے باپ کے گھرا کی تھی قواسکی مرببت کم تھی

شه دیجے تعبیرالرویا دیاب دیم صب سه زیروزبرعلامها پرشدالقه دری صلای مطبوع ساچیوال

## ایک سوال اور اسسس کا جواب

مولانا احدرمنا خال صاحب کا عبارات والفاظ میں بیر پھیرکرنے اور دو سروں کے کام میں اسپنے منی ڈالنے کا یہ لائق رحم نفتۂ حب کوگوں کے سامنے آیا ہے تو دہ لبا او قالت یہ لائے میں کرمرانا، حدرمنا خال نے دو سروں کی عبارات میں میر پھیرکرنے کی بیمش علی مریند کی عبارات میں میر پھیرکرنے کی بیمش علی مریند کی عبارات میں میکیوں کی جگائے منہ مارنے پر ہی آئے تو اسپنے پر انے کھیت میں کچہ فرق مبیل کرتی مولانا نے بیمش ستم کیا کمی اور پر بھی کی ہے ؟

میواب : علمار برایوں مولانا نفل رمول مرایونی کی بیروی میں مولانا ، حدرضا خال کے ہم خیال اور ہم مسلک تقے ، پاکتان میں مولانا عبد اسحا مد برایونی کامسلک کس سے "دھکا چہاہے ، مولانا احدرضا خال علمار برایوں کے مزیکے توان پر بھی آپ نے وہی باتھ مان کے مزیکے توان پر بھی آپ نے وہی باتھ مان کئے من کی مولانا کو عا دت بھی۔ برایوں کے برہے شمس العلوم میں حضور ، قدس علی اللہ علیہ وسلم کی نبعت یہ جمل مرقوم تھا۔ کہ ا۔

ر ببرشخص آب كا اور آب كى مرادا كامفتون برعا يا بتحار ،

یہاں نغط منتون دیکھ کرموں کا کو اعتراض کی راہ مل گئی سرخی جمائی ، رسول الخسطی اللّٰمِر علیہ دسم پر فراکسٹی سخست سخست جملے » اور اُیوں گویا ہوئے ،۔

یہ معاذالنہ حضورا قدس میں اللہ علیہ وسلم کو فنان وفتنہ اسکیر اور مضور کی محبت کو فقان وفتنہ اسکی استحال معشوقان مجازی میں اس لئے ہے کہ ان کی محبت فقنہ کہنا ہے۔ اور وہ فتنہ گر۔۔ دبی خطاب آپ لئے ان کو دیا جرہر فقنہ کے مثاب نے والے ان کو دیا جرہر فقنہ کے مثاب نے والے ان کو دیا جرہر فقنہ کے مثاب نے والے ان کی محبت اصل ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مثاب نے والے ان کو معتون کہا تھا معتون کو فقر کر فقر گر مذکہ اتھا گرد کھا خالصا م

نے تعظامنتون سے اشتباط کرتے ہوئے کس دیدہ دلیری سے حضور کو فتنہ گرکہہ دیا ادر اس عتيدے كوملار بدايوں پراورم كيا اور بيال لروم والتزام كاخرق مي منبي كيا- اب آپ بی کسی که حضور کو فتنہ کر کہنا کفرے یا مہیں ، کون ہے جو اسسس کا نفی میں جواب وے۔ بہرمال فان صاحب نے اپنی عادت پُرری کرنی می کرلی اور نہ و کھا کہ آپ کے اس سرارہ سے صنبت مولانا جامی تھی ٹری طرح تھیں گھئے میں جو کہتے ہیں ۔

روحی فداک ای صفم انطحی لقت مسترسترک مثور عجم فتنهٔ عرب مولانا جائی کے الفاظ منم استوب اور شور میں اویل ہوسکتی ہے۔ تو لفظ فتنہ کی کہی الحيى تعبيرين تشريح ننبي برسكتي عتى ؟

مالوں کے پرچے مشمل العلوم میں حق تعالیٰ کے کرم اور مفقرت کے بیان میں مکھا گیا ،۔ گ بگارمیدان قیاست میں بھنگتے مچریں گے تو انٹرتعالیٰ فرائے گا۔ اگر ہیں ہم سے و ہی کر وں میں کے تم متوجب ہر تو کرم ہی نہ رہے گاباہ اس برخان صاحب بول برسے ر

الراشر تعالیٰ کا کرم گا مگاروں کی معافی کا محاج ہوا کہ معامت رز فرمائے کرم ی مذرج اوركرم رمنا عزوده تو معان فرماً الترير واجب موا. كرينا سرم ترباتی رکھے یک

غان صاحب کے استباط کی وا دو سیجئے. دوسروں کی بات کو گفرتک لانا آپ کے<sub>۔</sub> إئي إعراكميل ب بمي ير رهم كرنا اوراس كى إت مي ما ديل كوراه دينا حضرت كوام ابى سنبي ۔ آپ نے اس پر دو سُرخیاں قائم فرائیں۔ ۱۔ الله تعالیٰ پر حملہ، ۱۰۰ معتزلہ کی تعلید، ا ضوس کہ آپ کے اس شرارہ تکفیر سے حضرت مرانا نفاعی گنج نی مجی بُری طرح

بھیس گئے جنہوں نے کہا تھا

گئے می ار نا مدے در ممار ترا نام کے بودے آمرزگار ترجر اگر میرے گاہ شارمی نزاست تواسے میرے الدیوانام کیے معاف کرنیالاہوا بدایوں کے پرچ شمس العلوم میں سیدنا حنرت الرسیس قرنی نکے بارے میں کھا لاار در حنورا قدس ملی انٹر ملیہ وسلم کی عمیت میں سرشار جمال جہاں آراستہ احدی پرسشیدا ادراس کے دیوانہ ہیں "

اس پر موادنا احرمضا خال سکه خفت کی آگ کُرِل مجڑکی ا۔ متیدنا ادلین کو دیران کہا۔ فاردق اعظم کو دیوان کہا بمواد علی کو دیوان کہا۔ میزاروں حما بہ کو دیوان کہا۔ یہ آپ کا ادب ہے۔ پٹھ

بات مرف مزت اوسیس قرنی کی بررسی تقی خانعیاصب بیدنا صرت فاردی افله می برسی تقی خانعی در میان میں ہے است مرت اور ایک کوئومنی ورمیان میں ہے است معزت می مرت کا پر و بیدے ہی مثن کرنے گئے ، اور ایک منہیں سب می ابر کرنتاؤ ویواد کہد دیا رفاقعا حب کر بات بڑھانے کی اس مثن سے کیا طا ۹ مرف عادت کوری برئی ممل برایوں پر ضعہ کا نے کا نوب موقعہ طا اور مجدل کے مرف عادت کوری برئی ممل بی منہیں برستے ۔ وایوا نگان مثن پر مجی کمجی یہ لفظ بول دسینے مراد دیوا نگائی مثن پر مجی کمجی یہ لفظ بول دسینے مبارت میں ۔ ے

مهی بی چال پیلتے ہیں دیوانگان عشق انکوں کو بذکرتے ہیں دیوار کے لیئے معرت امیر خرز کرتے ہیں دیوار کے لیئے معرت امیر خرز کو تربریل روح الاین کک کو اسس راہ میں مرخ کر کئے ستے ادر وگئے ذشتوں کو کھی بھک کہد ویا متنا ۔ مکنی با حدث مترت ہے کہ خانصا حب نے ان کی سمحنیز نہیں گی ۔ امیر خرو کہتے ہیں ۔ ہم ممکنیز نہیں گی ۔ امیر خرو کہتے ہیں ۔ ہم مربغ تامہ شدرہ مص الامینٹ مبارک نامر قرآس تو داری سمارک خامہ شدرہ مص الامینٹ مبارک خامہ در انگیل ریز در ان قد

نان صاحب فرد کہنے پر آئی آو معرت سید تاسیسی میداتعا در جیائی می مرم احیالی کی مرم احیالی کی کرم م احیالی کی کہ دیں اور اس میں ہے اوبی نہ تجھیں۔ لکین علمار برایول حضرت اولسیسس قرنی ملکی بنال مصطف کا دیوانہ کیر دیں۔ تو یہ صفرت فاروق اضل کو دیوانہ کہنے کا جُرم تھہرے۔ یہ افعات ہے یا فال صاحب کی مثن فاص کہ جب چا ہو افغاظ سے کھیلو۔ دو مرد ل کے کلام میں اسپیم منی والا اور پھر کھر سے اینچی اور کسی دانام پر نہ تھہرہ ۔ اکم کی معراج اسے جی کہتے ہیں۔

اسی پرچش العلوم میں صنور صلی الشرعلی وسلم کے ثریج الور کے بارسے بیں بھو جمیت یہ الناظ کیے گئے تنے مد مجکتے کھڑے کی بلاس ، اس پر خالفا صب نے اپنی مات یوں پوری کی د

کورامید تعنیری ادر رسول الٹرملی الٹرملید دسم کی شاق میں تعنیروام ہے۔ عمل مرام نے حائل کرمعیف جرقی معجد کومیجد کیے کومنع فروایا یکھ

کھڑا کیے میغدتسغیر بن گیا اردو یس کوئی میغدتسغیر منبس، مداس کا کوئی وزن مقرر ہے اور تصغیر بھی وہ حرام ہے جو تو بین کے لیئے ہور میر مخد سکے مشہور شاعر بیان بیروانی

فركب نعتي غزل بي كما تما. مه

کیا فان ماحب نے بیان یزدانی پر تربی نبوت کا فرسن دیا ۔ گرمنہی تو مچر علی ر بدایوں صور کے جہرہ مبارک کے لئے لفظ کھڑا استمال کرنے میں فان صاحب کا تتخت

مثق کیموں سبنے ؟

ابل بدایوں کے پرچ بذاکر اعلمیر میں مفرد ملی انٹر علیہ وسلم کی مبشت کے باسے میں کھا تھا ہد یر ایک ایسی نفست ہے کہ والشر اسس کے مقابلہ میں دنیا وال خرمت کی تمام نفتس میں ہیں۔

اس پر خانصا حب نے اپنی عادت کی ل پُر کا کی ا۔

له مدائق مجنشش معددوم مد ته مسدانفرارما

ا خرت کی اعظم نمست دیدارالهی و رونوان اکبر ہے۔ ان کویسی کہناکونی دینداری ہے۔

کیا علائے بدایوں نے دیدار اللی کی نمت کویسی کہا تھا ؛ نہیں۔ گرخان صاحب
کی مثنی میکینر دیکھیے کس طرح ان کی عبارت سے کست دلال کیا اور بات کفر کے کہ اور
قریب بہنچادی۔ حذرت مولانا معین الدین اجمیری نے آپ کی اس مثنی تحرافی کی بکہ اور
شالیں بھی بہیشس کی ہیں۔

ان حقائق سے مرافا احر مضافال کی عام عادت پرری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کہ دوسروں کی یا توں میں کھینج تانی سے الزاگا اینے معنی وافل کرتے ہیں اورجب استدالال قائم ہو جاتا ہے توب دریخ استدالال ایک میں اورجب استدالال ہی ان کی نگاہ ناز کے گھائل نہیں۔ یہ آپ کی وہ تینے تکفیرہے جو مراسینے پر اسے پر بدرینے میں ان کی نگاہ ناز کے گھائل نہیں۔ یہ آپ کی وہ تینے تکفیرہے جو مراسینے پر اسے پر بدرینے میلتی رہی ہے۔ خان صاحب کی طبع برق بار نے سوائے انگریزوں کے کسی کومعاف نہیں میلتی رہی ہے۔ خان صاحب کی طبع برق بار نے سوائے انگریزوں کے کسی کومعاف نہیں کیا۔ آپ کی گیشت میں بڑی ہے رشی سے مرصت ہواہے۔

مولانا احدرضا خال نود تومنزل بربینج سکفه اوران سک قلم کی جولان محردک گئی۔
لیکن آپ اپنی سیاسی محنت سے ایک ایساسعا شرو پیلا کرسکفے جو خال صاحب سے
ایسال تواب میں برابراس محنت کوجاری سکفے سبے۔ اس جاعت سے کتنا صاغرین
جو لیف اکابر کی اصلاح سے درسیاے جوسٹے ان کی عبادات میں تاویل و تزویر سکے مختلف
دیگوں سکے جال بچھانے اور برعم خود حضرت امام ربانی سیدنا مجد والعث تانی فدوہ العادفین حضرت میاں شیر محرصا حب شرقیوری بیبال یک کہ خود مشام نے بریلی کی بھی اصلاح کردی۔
مصرت میاں شیر محرصا حب شرقیوری بیبال یک کہ خود مشام نیس کی بھی اصلاح کردی۔
ایک نظر ندویر الاصاع زلاصلاح الاکابر سے کچھ صفحات بریمی کرئی جائے۔
ایک نظر ندویر الاصاع زلاصلاح الاکابر سے کچھ صفحات بریمی کرئی جائے۔

### تزويرالاصاغرلاصلاح الاكابر

# حضريفم بانى تجد العث في كاللح دمادالله

صنرت امام رّبانی مجرب بی نقشبندی سیسلے کے روحانی بیشوااورکل ساامیّا بندکے مایّہ نازدنی رسبایی آپ نے حکومت کے علاقیصلوں کے خلاف آواز اٹھائی اوراس کے تینیج میں قلعہ گوالیار میں اسیر بھی نموے سکن اقتدار بر کھی نیاہ سااش نہ کی مقلمہ اقبال مرحوم بال جبر بل میں آپ کے بارے میں تحریف میں اس خاک کے دروں سے میں شرضات اس خاک میں وشید ہے وہ صاحب ایسار

گردن نیمجی جس کی جما گیر سے آگے جس کیفس گرم سے ہے گرمی احمار وہ سندمیں سسرہائی تلت کا تگہان اللہ نے بروقت کیا تبس کو فہواڑ

حفدت امام رَبانی تومسلمان حکمران سے بھی سازگارنہ ہوئے کیونکہ اس کی دوشس تھا ضائے اسلام کے خلاف تھی گرموانی احمد رضاف ں انگرزوں کے بھی جوقطعا فیسلم نصح بمنوا ہو گئے ناہب نے علی الا ملان فتونی دیا کیسلمانان سند کے بید حکم جہادو قمل نہیں ۔ اود یک انگرزوں سے مالی مادلینا درست ہے ۔ "

ظا برینبه کرمولا او مدنیهای روش مشرت المم بانی ی روش سه النامخند مدن الم میانی کی روش سه النامخند مدر الم المین مدر مین المورد الم المین مدر مین المورد الم المین مدر مین المورد المین مین المورد المین مین المین المین المین مین المین ا

می جنرت ام رتبانی کے الی اور دو حانی وارث حضرت شاہ ولی الندصاحب شاہ عبد العزیر صاحب اور شاہ العیل شدید تھے جوان کی دوش پر بیلے اور مبری اقدار کے اسکے تشریع نے نہیا مولانا احمد رضا کا مولانا اساعیل شدید کے خلاف بغض وخاد بجی ای کی اسی سیاسی پالیسی کا تیج تھی۔ گوانہوں نے اسی خلف نے نوان سے تعمیر کیا۔

میکی جس نے بھی بات سجھنے کی کوشش کی اس کے لیے وادون ان پردہ بی کھیا۔

اس کا لازی تیج تماکر بریوی حضرات حضرت امام ربانی مجدوالف تمانی کی تعلق مسیل اس کے ایک جائے موت ان وہوی کی مسیل اسلامیا بن بند کے دینی پیشوا کے بجائے موت ان وہوی حضرات کا پیشوا کے بجائے موت ان وہوی مسیل مان کی معلویاں نکالیس ، ان پرطنز کریں اور درون بردہ مسیل میں مولانا احمد رضا خان کو کر کر کے موت اسی کی خلوا میں کو ایک کی کو کاسی می الف کا تذکرہ کر کر ہے ہوئے اسی کھران میں کو انہوں تو ماہے کہ شوا

"كونى تجددى ان كى قول سے استدلال كرسے اس كوده مبانے بم تو " ايسے شيخ كے خلام بي جس في جو تبايا محسے تبايا عدا كے فرانے سے كما تمام جمان في جو زبانی دعو سے يمين ظاہر كرديا ہے كہ ہا داسكر ہے اورائيسی خلطياں دو وجوں سے ہوتی ہیں نا واقفی واسكر، سكر توری ہے "

یعنی طلب پر کیے کہ اعظفرت کے شیخ نے جوفرایا ہے وہ سازا دیست ہے ان کے ملاوہ تمام ہمان کے شیوخ جنہوں نے علم وعزفان کے دیا کے کھول دیے آپ کے طفرظات صدر سوم حث ان کی با تون کوهش ان کے زبانی دعوسے سے تعییر کرتے ہیں اوراسی پرس نہیں کرتے مکد فر کمتے ہیں گذظا ہر کردیا ہے کہ ہما را سکر ہے " بعنی مدہ وشی اور نشد کی حالت میں وہ ایسی باتیں کمدائے ہیں دمعا ذاللہ اور آگے فلم مکھنے سے تعمر آبا ہے کہ الملے خرت نے تمام جہانوں کے نمیورے کو کیا سمجھ رکھا ہے ؟ آپ ایک جگر حضرت امام رہانی کویر تقب مرحمت فر کمتے ہیں

تمام نماندان دېلى كەر قائى نعمت.

کویاان پرصفرت ام ربانی کاکوئی احسان ہیں۔ یہ صبح ہے کہ صفرت ام ربانی کا تمام ہانی کا تمام ہانی کا تمام ہونی ہے۔ کے ایک دوسروں کے لیے بیٹری طوط آپٹری ٹوکسی طرح مناسب نہ تھی۔ انسوس ہے کہ مولانا احمد رضا خاس نے کہیں آپ کے نام کے ساتھ رحم اللہ علیہ بھی نہیں کھا نہ اس کی اطخفرت کو بھی توفیق میوئی۔

حضرت بجدد صاحب کے خلاف اس بغض وفناد کالازی تیج تھا کرولانا احمد رضا اوران کے خیلے فی خلاف اس بھر منا کو منے کرنے رضا اوران کے خیلے فی مولانا الجوالی کا ترجی منازی کی تعلیمات کو منے کرنے کے درید می موسے اوراس طرح نقشبندی سلسلے کوئری طرح بدنا م کیا ، آپ کے کمتوبات شرافی ہیں اس قدر تھ لویٹ کی کہ اگر علمائے تی نہ ہوتے نقشبندی جشمہ صافی یالکل گدلا ہو کہ رہ جاتا ۔

اس مهم کوسرکرنے کا سهرامولانا احدرضاضاں کے خلیفہ مولانا الوالبرکات سیدھ ناخم فرب اللاضاف بہند کے سرجے۔ دیکھیے آپ کس طرح اورکس بے رحی سعے بیک جنبش فلم خدا تعالیٰ اوراس کے رسول برق اور حضرت امام ربانی پربیویت کا ہاتھ صاحت کرتے ہیں اور عجبیب طرز سعے ان پر بہندان با ندھتے ہیں۔

70

حنىت مجددالعت الى نصايك مديث قدسى قل فرائى تقى كدالتُّد تعالى فصفور صلى التُّرعليد والم ست فرايا:

یا محسد اُنا وانت و ما سواك خلقت لاجلك (ترجمه) لیځگریس بول اورتوسیے اورتیسے سوابوکچرہے سب کومیں نے تیرسے لیے پیداکیا ۔

اس برصنورا قدس على الشعليد وسلم في عرض كيا:

اللهم انت وما أنا وماسوك تركت لاملك ك

ا ترجمه) ك التدتوب اورس نهيس نهون اورسي سواج كجيد اسبكو

ي<u>ں نے تير سے ليے حميوارا۔</u>

گرمولانا الوالبركات سيبدا حدد بريلوى في اس مدسيث كونقل كرت مهوت خدا كي هي اوريسول كي هي اورمجدّد صاحب كي هي اصلاح كروالي دمعا ذالله ، آب اسے حضرت مجدّد صاحب كے حوالے سے يوں تكھتے ہيں:

حديث قدسى بن مب كرحضور سيدنا محدرسول التدصى الشرقعل الله مومل الهروسي المبارك وتعالى سي عرض كى الله مد النت وا ناوما سواك تركت لاجلك بينى أن التدويه اوربس برس اورتير سي سول اورتير سي سول اورتير سي سول المبارك وتعالى عليه والمبارك وتعالى غير سي المبيرة المبارك وتعالى في البناء المبارك وتعالى في البناء المبارك وتعالى في البناء المبارك وتعالى في البناء المبارك وتعالى في المبارك وتعالى في المبارك وتعالى في المبارك والمبارك وا

ك كتوبات الممرباني مبلد ومدا - الله رساليوب الاحناف مسل

#### صهیث کیاصلاح

بڑے انسوس می تو مولانا الدائر کات صاحب اسس کا موالدیت اور اسے حضرت مجدد صاحب کی بیان کرو روایت میں داخل نرکر نے بگریہ بات بالکا کھل کرسا ہے آگئ ہے کر انہوں نے اپنی یا تفکیر میں بی بات صفرت مجدد صاحب کے نام سے اور ان کی تا ب کا حوالہ دے کرویش کی ہے اور برسرا سرحبوط اور نیانت سے ۔

تفییسینی کے صنبی ملامیین واصط کانشفی سدیں گزرہے ہیں۔ ان کامرتب علم وُلقاست اور سلک ہیں حضرت امام رّبانی کاسانہیں بعض حلماء نے انہیں شیعہ مجی گھھا ہے۔ مولانا الوالرکات میں ماصر حادری کی جزآت کی دا د دیجے کہ مقاکا تعنی کے سے سما رسے حضرت مجد دالعث تانی کی اصلاح کرڈالی اوراس حدمیث کو مقاکا تعنی کی بجلے محضرت مجدد حصارت با مسلم میں ہیں گئی اسلام کی اصلاح کا یہ گھنا کو نا اعلانا تعلیٰ کا تی خدمت ہے ۔ لاکن خدمت ہے ۔

# حضرت م بانى تجد الفيث في كى ايك الرصلاح

حضرت امام رّبانی مجددالف نانی فی این کنتوبات میں روح کی نسبت بحث کرتے مہوئے فرایا تھا:

روع لامکانی است درمکان نمیگنجدوروح را در ما و را بعرش انبات نمودن ترا درویم نینداز دکروح از توبعید ہے ومسافت دور دراز درمیان تو وروح است نرچنین است روح رانسبت با جیم امکنه با وجودلا مکانیت برا براست ما وراء عرش گفتن مضے دیگر دار دابانج نرسی نتوانی دریافت ہے۔

ارجی اُروح لامکانی چیز بے مکان میں نہیں ساتی اُروح کو اورائے وش است کرنا تھے اس وہم میں نڈا کے کاروح تم سے دورہ ہے اورتم میں اور رُوح میں دورو درازی سافت ہے ایسا نہیں ۔ رُوح کی نسبت تمام عجم وں کے ساتھ لامکانی ہونے کے باوجود ایک سی ہے ۔ عرش سے درے تبلانا اس کی حقت کچھا ور سے جب تک اس مقام پر نر بہنچے تو اس بات کو یا نہیں سکتا۔

<sup>&</sup>lt;u>ك ممتويات الممرباني جلدا صلع نبره ٢٠٠</u>

حنرت مجدد صاحب کے اس ارشادیس مون اور کافری دوح کافرق نہ تھا۔ مولانا احمد رضاخاں صاحب بھی ایک جگہ فراتے میں: ۔ " مرنے کے بعد رُوح کا ادراک بے شمار ٹریو جا آسیے نواہ سلمان کی ہو یا کافری ہے۔

گرمولانا ابوالبرکات کی جاًت ویکھیے کوحفرت امام دبانی کی عبارت کو بدل کر ان کے نام سے اسے اس طرح پیش کیا :

"ابعیا واولیا وی پاک روس کوش سے فرش نک سرجگر برابری

نبست ہوتی ہے کوئی چیزان سے نردیک و دورنہیں۔"
اصل عبارت بیں انہیا وواولیا وکاد کرکمیں نہ تھا۔ یسب مولانا کی اپنی
ایجا دوافترا و ہے مولانا کی اس تحریف سے فرض یقی کرکسی طرح انبیا وواولیا و
کا ہر بگر جاخر ونا فربز نا اب کرسکیں ہم اس نبیت پر اظہارافسوں کے نغیر نہیں رہ
سکتے۔ اپنی اغراض کے لیے حضرت وام ربانی کی اصلاح کرنا یکس ضابطہ اضلاق کی
روسے بریادیوں کے لیے جائز ہے۔

# حضرت م بانى تحد الفث في كى ايك الحر

نقشبندی حضرات بدعات کے خت مخالف اور بدعات کورو کنے میں سوھر کی بازی لگانے والے میں اور سنتوں کے نند پدحامی مہوئے ہیں جضرت امام آبائی م نے مولود خوانی میں ہونے والی بہت سی بدعات پر بمیر کی توان سے جناب خواج حسام الدین نے سوال کیا جصے حضرت مجدد مساحب یو نقل فرمار ہے ہیں: کے ملفونات احریضا حقد اول صلاح کے رسال حزب الاجناف صی

ُ ديگردرباب مولودخواني انداج يافسة لود ذركفس قرآن خواندن بعبوسيس درقصا كدنعت وننقبت خواندن جدمضاكفة است ممنوع تحرلي وفتير حروف قرآن است والتزام دعايت متعا بات نغمدوترد يدصوت بآن طرلق الحان باتصفيق سناسب آل كدد تشعر نيزغيرمباح است اگر برسيج خوانند كرنحر يفيه دركلات قرائي واقع نشود و درقصا مدخواند شاركط . هر کوره تنحقق نگرود واک راهم لغرض صیح تبحریز نمایندجیه مانع است ؟ (ترجمہ) دوسری بات مولودخوانی سے بارے میں مکھی تھی۔ ایھی اُوارسے قرآن ب<del>ھ</del>ے اورنعت ومناقب کے تصید ہے لیرھنے میں کیا حرج سے ؟ جوچنے ممنوع ہے وہ یسے کھروف قرآن میں کہیں تبدیلی ورتحرلف ہوجائے اور کانے کے متعامات اور مسیغی سے آوا زلوٹانے کی رعایت کشعریں بھی مبائز نہیں، کی بابندی کی جائے۔ اور الیال بجائی مائیں ۔اگاس طرح ٹرچیس کہ کل نت قرآنی میں کو تی تخریف زمونے بائے اور قصا تدریہ مینے میں بھی ند کورہ صورتیں واقع نہوں اورا سے بھی سم محم مقص کے لیے کردھا جا کے اس میں کرنسی چیز مانع ہے ؟

حضرت امام ربا فی کاجواب بیر تھا:

مخدو ما سجاط الفقيرم رسد اسداي بابطلق نكند بوالهوسال ممنوع نميگردنداگراندک تجوير کردندمنجر به بسيار خوابد شدوليلة تفضى الى کثيرة قول مشهوراست دانسيام ت

اتر جمہ ، مخدوم اِنتھ کے دل میں بی اِت آتی ہے کرجب کے اس کا درواز مطلقاً بند نرکیا جائے گا ابوالموس لوگ بازنہ آئیں گے ۔ اگر اس کی دمولود کی ) کچھ کی جازت

ك مكتوبات ا مامرتباني جلدسوم صال

دے دی جائے تواس سے بات برور جائے گی تھوٹری بات زیادہ کک بہنچاتی ہے۔ مشہور بات سبے ، والسلام -

یددونوں باتیں سوال وجاب کی صورت بیں تھیں، گرمولان احدرضاف ال تھے۔
کے خیل صاحل مولانا الوالرکات نے صفرت امام رّبانی کے کمتوبات سے سوال کی آخری
عبارت کو جو خط کشیدہ سطورسے طاہر ہے جاب ہیں داخل کرکے ٹری بیرا کھیری کردی
اور عبارت کے ترج کواس طرح بیش کیا :

"مجلس میلاد شرفینین اگرایجی آ واز کے ساتھ قرآن باک کی طاوت کی جائے اور صنورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی نعت شرفین اور صحابہ کرام ما المی بیت نظام واولیا کے اعلام رضی النہ عنم المنعام کی منقبت کے قصید سے بڑھے جائیں تواس میں کیا حرج ہے ، ناجائز بات تویہ ہے کہ قرآئ علیم کے حروف میں تغیر و تحرفین کردی جائے اور قعید سے بڑھنے میں راگنی اور موسیقی کے قواحد کی رعابیت وہا بندی کی جائے اور تالیاں ہے کی کہ اور ہوسکتی ہے ۔ ہاں جب تک منہ موں اس کے ناجائز ابیں منہ ہوں اس کے ناجائز برسے کے دروازہ بائل بند نہ کی اور تالیاں ہی نے کا دروازہ بائل بند نہ کیا جائے ۔ بوالدوس لوگ بازندا کیس گے ۔ اگران نام شروع باتوں کی ذراسی بھی اجازت دے دی جائے گئی تو اس کا نینج مہت بی خواب نکل بند نہ کیا جائے ۔ بوالدوس لوگ بازندا کیس گئی تو اس کا نینج مہت بی خواب نکل بند نہ کیا جائے ۔ بوالدوس وگ بازندا کیس گئی تو اس کا نینج مہت بی خواب

سوال اسى مولودخوانى كے بار سے بیں كيا جار الم ہے جس میں كوئى خلاف شرع

يت دميال حزب الاحناف مث

بات نہ ہو سائل خودخلاف شرع امور کو اپنے سوال میں وکر کر رہا ہے بعضرت ام م آبانی اسی مولو ذخوانی کو منع فرمار ہے میں جس کے بارے میں وہ لوچھ رہا ہے مگرولا ما ابرائق جو اسے میں افغالوں کے پہلے افغالوں کے بہلے میں مرتبے ۔ صفرت مجدد صاحب کی عبارت میں نہتے ۔

"جب كرراً لني اور مال سرك ساته كاف اور اليال بجاف كادروار " بالكل مندر كياجائے كات

مولانا ابرالبركات كى جال طاحظه كيجة واسع بى ايجاد بنده كيت بين ، لوگول سعا بنا عقيده منول فى كى خاطر حضرت الم مرتبانى جدّد العث نائى يح قوافي حيل كوبى بدل طحالا مردلانا ابوالبركات ابنيا عقيده جو جا بهته جس طرح جا بهت بيان كرتے انہيں اس كامنى نفاليكن بر سے افسوس كامنا م ب كه اعلى خرت كے اس جائى البرائے عق خلافت اور كامنے مورد مرد الله فت اداكت مهور ت حضرت مجدد صاحب كى طرف اس بات كى سبست كردالى، جو انہوں نے ذكرى تقى بكر اس كى ترديد فرائى تقى ليوں سمجھے كردلانا ابوالبركات نے حضرت الم مرز بنى مجدد العث نانى كى بى اصلاح كردالى .

ہمارے کرم فراجناب اسٹرعلام نبی صاحب سابق ٹیچ کا لورشن افی سکول مزنگ لاہورساکن کوامت اسٹریٹ راجگڑ اولا ہور چوھنرت مجددالف ثانی ہے بہت معتقدییں۔ آپ سے یہ ون دھاڑے ڈاکہ برداشت نہ ہوسکا آپ اس تحریف کوچ اعلارت کے علیفہ مولانا الوالبرکات نے کی تھی ہے کواسے دکھانے کے لیے سیدھے مولانا الوالبرکات کے باس بہنچے اوراکی تحریفی کی جسے ہم ذیل میں تعل کرتے ہیں، مسل خط ہمارے باس موجود سے اورائی کے مانیے پرجزب الاحناف لاہورکے نائب معتی مولان الوالیان محمد یرصان کے جوابی نوٹ مرتوم میں خطکی عبارت و ہے :

#### رساله کی عبارت

(۱) مدیث قدسی میں ہے کھنورسدنا تحدیس اللہ تعالیٰ ملیدو ملی اللہ واللہ ملی اللہ تعالیٰ ملیدو ملی اللہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرض کی اللہ دو است و أنا و ما سوال توکت لاجلائ و سے اللہ تو اللہ تارک و تعالیٰ نے اپنے محبورہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجبوب میں اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وہم سے فرمایا یا جسمد انا وانت و ماسوال خدات لاجلائ میں احدید اور تیرے سواج کھی ہے سب کویں نے تیرے میے ہواکیا۔

## محتوب كي ال عبارت

ودرمديث قدسى كررباين صوميت الشادست كروادد شده محمد أنا و انت وماسواك حلقت لاجلاف فقال محمد عليسه وعلى المدالعسلوة والسلام الشهم إنت وما أنا وماسواك توكت لاجلك

ف سالرحزب الاحناف صل عد كتوبات ومامر باني مبلدم صفك

#### رساله کی عبارت

(۲) مجلس میلا دُمرلعی میں اگراعجی آواز کے سا نعر قرآن کی تلاوت کیجائے ور صفور کی نعت ترکیف میں اگراعجی آوا نے سا نعر کا نے اور الیاں معنور کی نعت ترکیف اور الیاں میں اگر الی میں ایک الی مشروع میانے کا در دازہ بالکل نبد نرکیا جائے گا بوالدوس لوگ بازنہ میں گے ۔اگرافی مشروع باقوں کی ذراسی بھی اجازت دے دی جائے گی تواس کا تیمی میں جازت دے دی جائے گی تواس کا تیمی میں جازت دے دی جائے گئے گا۔

### محتوب كي ال عبارت

دیگردر با ب مولاد نوانی انداج یا فقه بود بند ... اگر رنبی نوانند سمتحریف در کلات فرانی واقع نشود و در قصا مَدْخواندن شراَ کله مَدُوره مَعْقق مُگرود مَا نرایم بنوش میمی تجویزنما یندچه مانع است ؟

مغدو ما بخاطرنقيرميرسدكة نا سداي باب مطلق بمنند لوالهوسال منوع في كردند اگراندک تجويز كردند خوربه بيارنوا به شدقيللة تغضى الى كشيوة قول شهوراست جناب من مندرجر بالادوعبارتيس اصل مكتوب سے مرفًا ومعنًا دونوں طرح مختلف عص اندا وكرم اختلاف پرروشنی وال كرمنون فرائيس .

والشلام بنده غلام نبی مدیس کار پورش ای امکول مزنگ لا بهور درس در در مطرف ایسان سرور

۲. فروزی ۲ ۱۹۲۱ء

ساكن ۴۴ كامت اسطريط مسلم يارك لا بور

اد مدیوری عبارت دیم می آم کی سنب اس بیندیهان اختمارکیا گیا . بدر دهای بودی مبارشد بد د دامل عبارت میم می گرزم کی نے سال کی مکتوبات انام د بانی ملد م صلاا . مررسرخرب الاحناف لا مورک نائب متی مولانا الوالریان محمد رمضان معادب فیاس خطرک جواب میں حضرت مجمد وصاحب کی ان دوعبار توں میں تحریف کرنے کی مندرجہ ذیل وجوہ تحریف بائی میں ریجواب فتی صاحب حزب الاحناف لامور نے ماسٹے برنکھا ہے جہارہ یاس لجینہ مخفوظ کے ماشیے پرنکھا ہے جہارہ یاس لجینہ مخفوظ کے ماشیع برنکھا ہے جہارہ یاس لجینہ مخفوظ کے ماشیع بین ا

جوابث

اصل کتوب کی عبارت فلط جیسی ہے کیونکہ منی نبتا نہیں اس لیے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمتوب کی عبارت کے بوجب اللہ تعالیٰ سے وض کی اللہ عمر اللہ تو ہے اور میں نہیں ہوں حالا کی مطلب یہ تعالیہ یا اللہ تو ہے اور میں نہیں ہوں حالا کی مطلب یہ تعالیہ یا اللہ تو ہے اور میں بوں اور تمام ماسوی اللہ کومیں نے تیری وج سے چیوٹر ویا ہے اور میں بھی جالیس ارشادات کے موافق ہے اگر چی نفظ بد ہے بھو کے بیس کی کی مفہوم وہی ہے ۔ اس میں اول ہے کہ تی سبحا نہ نے فرایا اسے محد ا خاوانت یہ اسوی خوالات کے مدا الحافات ان اوانت و ماسوی خوالا جالئے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرایا جا رب ان اوانت و ماسوی خوالات تو کہتد لا جالئے۔ آب نہ چالیس ارشادات میں ارشادات میں ترجم کرتے بھو جا درجالیس اللہ علیہ وسلم کا قول کہتے ہے اورجالیس ارشادات میں ترجم کرتے بھو کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہتے ہے اورجالیس ارشادات میں ترجم کرتے بھو کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہتے ہے اورجالیس ارشادات میں ترجم کرتے بھو کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہتے ہے ایک میں میں کہنے وقت خیال نہیں ۔ ہو کہنے میں میں کہنے وقت خیال نہیں ۔ ہو کہنے میں ہو ان کا تعالی کے ایس کے میں ہونے کی صورت میں اس کے حضور میں اس کے حضور میں ان میں ہونے کی صورت میں اس کی خوالہ کے ایس کر کروں کا اور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کروں کا اور ایس کی کروں کیا اور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کروں کا اور ایس کے ا

سرنا جِا بنضتها و إنهون نے كردكه إيا اورا صلاح كراوالى اس ميں كا تب كى بمبول كه التَّ التَّيَّةُ في-

جب كسى عبارت كاترجركياما ئے كا آور فون ميں تومنور فرق ليرسے كا اور اس عبادت كر ترجر مين معنا فرق نيس كيونك ترجر مين كيا كياست ليخب ميلا دمما دك مين يه نا جائز باتيس نرمول اس كه ناجاز بون كي يا وجرب تسكتى سب بي يني كوئي وينيس ميوسكتى الساميلاذ شرليف جاكز بيحبس مين قرآن كيحروث كوبدلانه كيابرا ومعتبت تعسا ئدار من میں فن موسیتی کے قواعد کی یا بندی نہ کی جائے وفیرہ وغیرہ -اورہبی مجدّد صاحب فره دب مين كوكلات فراني مي تحليف واقع نربهوا وقصا كدير معني مين الكط فكومتعتق نرمول بعنى نغمرا وركلهميرا نااوزناليال وغيرونه مهول اس بين مجيلا نهين تاسدای باس علق نه کنندسے دحوک نگ سکتا ہے کہ آپ کامللب رہے ک بالكل بثيلاذشرليب كرنفى اجانت بى زدير. ايسا تمجنيا ظافمي ييمبنى سيع بكرآب كالمطلب يرسيي كنفرا وترويصوت ادرائيال وفيروكي اجازت مطلقاً نددي ،جيهاك فتنه وشادی کے موقع بردف بجانے اورگانے کی خصست سیساوداس امرکی تا تید شنع عبدالحق مخدث دخوى دعمة التدمليدكي وارج النبوة كي عبارت سيدموتي سيجس كا ترجريه ب- اس جگرميلا و ترليف كرف والول ك ليمسند ب كرا محضرت مل الترميسي كى پىدائش كى دات مى نوشى كەي اورانور كۆرج كەي ونكى محوات ترىويرسى كېير. يعنى صغرت مجدوالف أن في في مدرث كم بيان من خداك بات جريبيد تكمي تقى مولا أالوالرة ت فهاست بعل كي المعادل بعث كماول ا ورخداكى بات كرويجيكيا توكراس فيم كالعلى كما بت كاسب المعننتي صاحب كوي بيعتماكريون تفقشوال بيريركما كياست كمولان إدابيات فيوكوتوليث كركه استجاب كيعبارت ظاهركيا تمااس يصعولانا إداليان صلحب سوال يحرا معيمث كريون فكورج بين كرزجرين يركاكيا ب: " دسوال كا قراري درجاب كا .

نشخ عبدالتی محدّث دبلوی ملیدالرحرسفی بلادْ مرلیت کرنے کی اجازت دی۔ محرات سے دوکا،اس طرح مجدّد ملیدالرحمّ اس میلادْ ترلیف کوجا کرفرا رہے ہی جس پی نفرا درگا نا اور تالیا ں اور تحرفیت قرآن نہ ہو۔

اندک تجویزکروندسے بی پتہ جاتا ہے کہ اُکنفہ تالیاں موسیقی وغیرہ میں سے کسی ایک پینے کی تھوڑی اجازت دے دی تواس کے بعد زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ لندا ان چیزوں کی اجازت بالکل مت دو۔ مالٹداعلم -

ا*تقوالعيا*و

مولوی الوالریان محدد مضان ناترمنعی خاصل العالم م پر سخد مند الاحشاعث لاجور

موزخد ارجولاتي كتلاولم

کوم و فقرم جناب اسطرصاحب نیدیجدیم انسلام فلیکی صفرت مجدد صاحب علیدالرخد کے کمتوبات میں جو مبارت شب معراج گی فلگو کے متعلیٰ جیبی ہے وہ علط ہے اس لیے کہ صفور علیدالسلام شب اسراء اللہ تعالیٰ سے مرض کرد ہے ہیں اللہ جدا فاواخت و مباسوائے توکمت لاجلاہ واللہ اس نبال نما نرفاص ہیں ہیں ہوں اور تو ہے اور جزیر سے سواہے اس کو میں نے تبری وجر سے چھوٹر دیا ہے کہ توبات میں لوں شمائع مجوا ہے اللہ حدا خت و مباا نا و سیا معوال ترکت لا حلاے داب میمنی جموایا النہ اِتو ہے اور ہی نہیں موں اور ج

اكب ختى فاختل والعلوم فرب الاضاف لامور

امجی پرمندیج بالاخط ماسٹرخلام نبی صاحب کوم**وس**ول نرمجوا**تھاک**رجناب ماسٹر علام *نبی صاحب نے ایک اورع بغی*سان کی طرف ارسال کیاجس کی قتل یہ سہے :-عمرم وقترم مولانا زا دابھا مکم

السلام علی معزت میں نے مورخ ہز فروری للافیار کوایک عرفیت آپ کی نفرت میں نفرت میں المی انتخاب کا جواب آپ کے نائب نفتی معاصب کی موفت الله میرک کا نائب نفتی معاصب کی موفت الله الله کو لگا۔ اس جواب میں صاحب موصود ندنے اس اخراصات سے کینڈ اعراض فرواکر لینے موفعت کو دوست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیں نے دو اوکل عرصہ بھی اک اور وافید آپ کی خدمت میں مکھا تھا کہ اپنی ان عبارات تی میرک فول دیں تاکہ مجد د معاصب کی موارث میں تحراب موصول نہیں بھوا، دوبارہ محلف موں کہ مجد د معاصب رحمد الشد علیہ کی موارث کی کوشش فرما دیں۔ کو اپنے تراج کی کوشش فرما دیں۔ کو اپنے تراج کی کوشش فرما دیں۔

یں نے گزشتہ عربینہ ہیں تمام اعراضات مفصل مکھ دیے تھے۔ اس عربینیں اللہ مینی دوجوابوں کے تکھنے میں اپنے میلنے الدائشہ دن گزیگے کراس کا کیا جواب مکھنا جائے ہ

اختصاد سے کام لیا ہے۔ آگروہ موبیندہ ہے پاس نہیں پنچا تودد باواد اُساد پرچے کھے دول گا درنہ اصل اقراض کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

اگرہے، متنائی کاپی عالم دبا توشاید کچدع صد بعد مجھے دونوں مبارتیں بالمقابل شائع کرنے پرمجبور ہونا پڑسے ۔

آپ ک عالی دات سے تعلق ایسی بدگانی نبایت بُری ہے کہ اصل عبارت بلی حروف میں شاکع کی جاستے وہ اسے اس عرح بدل دیا جائے کہ اصل وثقل ہیں بالکل مطابقت نرہو۔

فدا مبلنداس دنیایی اس طرح کی ظلافسیان تنی بومکی به دن گیجامت سلم
کی گرای کا باعث بنی به دن گرا داس وقت توشن آفغات سے اصل کمتوب عبی کا اور آب در ست کر سکتے
موالہ آپ نے دیا ہے موجود ہے ۔ آپ کی حیات میں فیلٹی آپ درست کر سکتے
ہیں ۔ اگر خوانخواستہ آپ کے بیش کر وہ حوالہ مبات میں فرق موجود برو توفلٹی جہانے
کی تنی گنجا کش ہے ۔ آپ یہ ان کر کہ اصل عبارت میں اور ترجہ میں زمین واسان
کا فرق ہے ۔ درست کولئے کو تیار نہیں بھی تمقید صاحب کی فلٹیاں نکال ہے
جس ۔ دیگر فرقوں کے سربرا بوں سے کیا توقع کی مباسکتی ہے ۔

یرتواب کی دات والاصفات کومعلوم ہوگا کر زرا خلام احمد نے دان دیا شد سکا کھر نے دان دیا شد سکا کھ دیا تھا کہ مجد دسا صب نے تکھی ہے کوئٹر شخص کو کٹریت سے مکا کمیا درخی طب ہو وہ نبی ہو تا ہے کہ بھر گئی تو انہوں نے اسے جا کر اور درست میں ہم والے ہے ایسے جا کر اور درست ایس کی بددیا تھی کی خور تکا یا آپ کی نسبت میر گان نہیں کیا جا سکتا میرا نکل ہمولی بات ہے آئند واشا عت میں تبدیلی کر دی جائے۔ دین و دنیا میں مرخرو کی فعیب موگی، ورز تحراب کا بھرم ابت رہے گا۔

معندت بحاه ہوں *کہ آپ* کی فات ہمائی کیفیعت مقصودنہیں *صون*صلاح احمالم نظور ہے۔

رساد کے مروق براگر مجددالعت نانی الم رّبانی کے عالیس ارشادات کے انفاظ مر کھنے بلکہ اپنے عقائد دفیرہ کھنے توکوئی اخراض کی مجائش فرتھی ۔ آپ کا مسلک باکل واضح ہے۔ احداض مرف یہ ہے کہ امام ربائی رحتہ الشرطیر کے انفاظ کو تھی کہ الما واضح ہے۔ احداض مرف یہ ہے کہ المام دفیل کے میں کہ ہے احداض انفاظ کی ترتیب کو جدال معانی بدل دیے جئی کہ انفاظ بحق بدل کے معمود نبی کرم میں الشرعلیہ وسلم نے عرض کیا اللہ حدالت و ما اُناآپ نے معمود نبی کرم میں اوراصل عبارت یوں کردی ۔

اب بی آپ اس نسخد کا پتر دی جس بی می رست اس طور پھی ہوس طری آپ نے درج فرائی ہے ۔ مجدّ دصاحت کی علطیاں درست کرام تعدود تھا توکھ طور پردسالہ تھے کہ مجدّ دصاحت نعلط باتیں گوئیا ہیں بھیلا تے دہے ہیں جس طری آپ کے معمولان سے انتقالات رکھتے تھے آپ بھی اسی زمرو ہیں شامل ہوجا تے ۔ آپ ور د کے کند معول پر دکھ کریندو تی کیوں جالمے ہیں ۔

مولودشراهین بین صفرت کامسلک کمتوب نمردد ۱۲ مین موجود ہے وہاں پڑھا جاسکتا ہے۔

معندرت خواه بجاب کاختطر فالام نبی ۲۰۰۰ کوامت الطریقیمسلم بادک لابوک

4/11/44

ماسترغادم نبی صاحب کا پیسط مولان الجدالبرکات کوملا اورانهوں نے اسے
اپنے نام بغتی کودیا تونا مربی منی مولان الوالر بان مساحب نے تواسلار عبارت کی
بیت کر کی بمولان الوالویان کا بیخط مجارے پاس محفوظ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ
مولان الوالریان تواس ملطی کو بال محقے لیکن مولان الوالرکات بحربی ماموش سب
تسلیم حق کے لیے ان کی زبان زکھل سکی کیااس کی یہ وجرتونہیں کروہ مولان احراضا
کے خلیفہ تھے۔ مان کیسے لیتے بہمال وہ خط درج ذبل ہے:۔

محمرمي من سلامنت بالمشيند

السلام عليكم مجدد مساحب عليدال يخترم اصل كمتومات اوران كتراجم وكمين معصعلوم بمُوالووافعي حِمَابِ كمت تقع ،وي درست سب مجدّ دعليه الرحمة ابني طربقیت کی خالفت کی بنا برمولودخوانی کے باکل فائل نہیں۔ اس سلے کہاس زما نہ میں ہوگوں نے مودود نوانی میں گانے بجانے کو شامل کرلیا تھا اس لیے آپ ہے فرما يا اگران لوگور كوايسي مولود شريب كيمبي اجازت دى جس مين ال سراور كليميان نربوتو فواش نفس کے بندے اس اجازت سے یا ماکز فائدہ اُ مٹھا کرمولود توا فیاس کا فا بجاناشال كريس كدنيزاب كانزديك مولود قعما كدفعت اوراشعافي فعم ہے۔اس کیے مبی آپ نے فروایا ہے نیز شعر توانی نقشبندی طریق کے خلاف ہے۔ اس ميه بهي آب نے منع فرمايا ہے۔ آپ كي اصل عبارت مولود شريف كي تعلق ير سبعه بولودكيمبارت إزقعها مذلعت واشعار فيزعت حائدن است نيزكي ني فرمايا بصمبالغدرامنع لواسط محالفت نوداست بحفرت نواج تمشيند فرمود واندنه این کارسینم وزانکارسینم اورمدیث حرسی کے متعلق آپ کا امراد فعول ہے کرمجدو صاحب كرممتوبات سي وكعلاؤكسي الميشين براب كم شاكح كردوارشاوت

الم مربانی کے موافق جی ہوتی فیرسینی کا والد کھا جانا ہے، وہاں ہے آپ دیکھ سے
ہیں۔ ہمارہ پاس اتنا وقت نہیں کہ کتوبات کے متعدد ایلیشن کا ش کریں۔ اگر
وقت طلا اوہم طاش کریں گے نیزجس طرح محتوبات میں بیرحدیث قدسی شاکع
ہموئی ہے ۔ اس سے معنی نہیں نبسا اور آت بت کی علی سے ایسا ہوتا ہی رہاہی و بہا ہوئی کہ واضح کر دیا ہے کہ ارشادات الم مربانی میں مکتوبات کی
عبارت علاجی ہے ۔ لہٰ دائم ندوا شاعت میں انشاء اللہ درستی کردی جائے ۔ فقط والسلام ۔ الاقم مولوی عبدا لربان
محدر مضان نائم مفتی وارالعلی مزب الاضاف المهور۔ موفی ۱۹۸۸ و ۱۹۹۸ و

اپیران ہوں گران ہوں گران میں ساحب نے اکثرہ درسی کرنے کے وعدہ کے ساتھ

یرکیوں فرما دیا کرشاید بیعبارت شائع ہی نرکی جائے "یوصنی اس لیے کرکھیں حضرت

ام رتبانی مجدد العث ممائی کامسلک ہوام کو معلوم نہر بائے یہ برحال محترم الشرخوام

نبی صاحب کی مساعی جمیلہ لاکن تشکر ہیں کہ ان کی اس گرفت سے ریا ہولوں کی حزت محتر بی کو العن نمائی کی اصلاح کی بیم کافی حذ کہ کرکٹی اب یہ ہوگ اپنی مجلسوں میں تو مصرت کی ملطیاں مکالے ہیں لیکن انہیں تحریبی لانے کی اب انہیں تتہیں ہوتی سے فیزو الشراحس الجزاء المصرت کی ملطیاں مکالے ہیں لیکن انہیں تحریبی لانے کی اب انہیں تتہیں ہوتی سے فیزو الشراحس الجزاء میں العن بعد کران اللہ اللہ المحترب میں موقع ہے کہ ایک عرب مولا الب ہے کہ کہ کران کی تعلق مورث اور تمام المراحی میں المسال کہ المحترب مورث الائی کرانے میں در کھا دوراد حریہ صال ہے کہ ایک حوالہ جو کہ آپ کے محترب میں جو ہوسے ہوئے اور تمام المراحی میں ہوئے دیا دہ وقت زیگ اوراد حریہ صال ہے کہ ایک حوالہ جو کہ آپ کے موسب میں جو دسے ہوئے دیا دہ وقت زیگ اوراد حریہ صال ہے کہ ایک حوالہ جو کہ آپ کے موسب میں جو دسے اللہ کرانے کہ کو میکن کرنے میں ذکرے میان کل دہی ہوئے والی اللہ الشراک کی ۔

## مفتى صاحب كى خدمت ميں ياد دبانى كاخط

مفتی صاحب کا ندکوره و عده ۲۹، جنوری ۱۹۹۸ کاسب - اسر غلام نبی صاب مسلسل تیره سال انتظار کرستے رسب کرکب پر لوگ معنوت مجدد العن ثانی شکیکتوبات میں کی گئی تحرایت سے ربوع کرستے میں لیکن افنوس کمان کوگوں سنے اپنی مشق تحرایت مادی رکھی ۔ بیبال تک کدم ولعن بیغل طی ندکور مولانا ابوالبر کاست سیدا حمد کا انتقال ہجی ہوگیا اور ان کا بیغل طرف ندکور لینے خلط حوالوں سے سامتھ ہی چھپتا رہا یہ چھراسٹر غلام نبی صاحب خدا مادی سامق یا ابوالر بان محد درمضان صاحب کی خدمت میں یاد و دانی کا ایک اور خطا ورمضی صاحب کی خدمت میں یاد و دانی کا ایک اور خطا ورمضی صاحب کا جواب دونوں بدیر تاریش جی ۔

## ماس غلام ني صاحب كانحط

محرم ومنظم جناب مني صاصب ملم ليشرِّعالى :

السلام علیکم عرص بواریس مندایک عربیت جناب تیرابوالرکاست صاحب مرحوم و منعور کی خدمت عالیہ میں ادسال کیا تھا۔ اس عربیت میں مکتوبات مجدد صاحب دصالتہ تعالیٰ کی نقل اوراصل درج کرسکے گزارش کی تھی کرمل اور نقل مندرج جالیس ارشا وات امام ربانی مطابق نہیں ہے۔ یہ خط وکنابت آپ کی معرفت ہوتی دی - بیبلے جواب پرسید صاحب مرحوکا کی تصدیق بھی موجود تھی۔ آخریں آپ سے مجھے ایک جھی تھی جس کی عبارت کی معرفت کے داری سے مجھے ایک جھی تھی جس کی عبارت کی سے میں کو بات

اسٹرصاحب:

محتوبات اورتراج محمطالعسعية چلاہے كدآپ كى إت درست ب

مجدّد صاحب لینے مملک سے کہ نواسے مولود نوان کے قائل ندشتے اور دو تر صدیے قدی کے متعلق عرض ہے کہ میں سنے تیدصا صب سے کہد دیا جسے کہ یا یہ عبارت دوبارہ شائع نہ کیجا وسے کیما دیسے تودرست کرکے شائع کی جا وسے۔

یه خطوکتابسع میرسے پاس موبود سبتے - ان دونوں سکتوب کی نقل ادربال خدمست کرنا توسے معنی بہوگا البتدان سکے نبراود ادشا داستِ ربانی شائع کردہ مسکتر نورید دخنویہ گلبرگ اسے لائل پودسکے صفحات ورج سکتے دتیا ہوں۔

نیز کتوب نطبود مطبع نوککشور تکھنو نبر وصفحه چالیس ادشاد سب ربانی مکتوب نبر د جلد دوم صفحه ۱۸ نبر ، صفح ۳ مکتوب نبر ۲۲ میلیسوم خو ۱۱۹ نبر ۳۵ صفحه ۱۱۳

مجة دصاحب مولود کے قائل نہ تھے اور نیز دو سری صدیت قدی غلط ہی سبے رائے می جلد درست کر درا جائیگا۔ والسّلام ۔

الله تعالی آب جید بزرگوں کا سایہ دیر تک بوگوں سے

سربر قائم رکھیں۔

جواب کا طالب ماسٹرغلام نبی ۱۵/۸/۱ ۲۰ ۲۰ کرامست سٹریٹ دا جگڑھ لاہور۔

نفافرادمالِ فدمست ہے۔ ہمیدہے ہواب جلدادمال فرائیں سکے۔

# مفتى الوالريان صاحب كاجواب

جناب ماسطرها حب زادلطفكم:

السّلام علیکم- چالیس ادشادات الم ربانی سیرصا صب سکینی محمود الروس رون می معلی موجود تھی۔ اب وہ نتم ہوسگنے میں اب کی اور مولوی صاحب نے چھا ہے ہیں۔ ان میں بھی وہی علی موجود ہیں۔ ان میں بھی وہی علی موجود ہیں۔ ان میں بھی وہی علی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ محمود احد میں صلحہ بالم ربانی کے نام دانا دربار کے نطیب مولوی محرسد مصاحب میں میں انھوں سنے وہی علی شائع کی ہے۔ اس میں بھی انھوں سنے وہی علی شائع کی ہے۔ اس میں بھی انھوں سنے وہی علی شائع کی ہے۔ اس میں بھی انھوں سنے وہی علی شائع کی ہے اللہ مولانا نورا حمد المرام مراد حمد ما کہ مولود مثلیت کے منع کی وجرمجد و علید الرحمۃ کے نزدیک گانے کی طز اور مراد میں مولوی محرسد میں مولوی محرسد میں ہے۔ مرد علید الرحمۃ کی مراد صرف میں ہے۔ کہ گانا وغیرہ نہو۔ میں مولوی محرسد دسے بینط مراد صرف میں ہے۔ کہ گانا وغیرہ نہو۔ میں مولوی محرسد دسے بینط

ملاتھا جس زماند میں آب سے اس کے متعلق خط کتابت ہوئی تھی۔
ان کو تمجمایا تھالیکن وہ تمجھے نہیں۔ آب آپ کمتوب کی بوری عبارت
سوال اوآپ کا جواب پوری نقل کر سے ہیجہ یں تومیں ان لوگوں کو بتلاؤل الرحان مفتی ابوالر وال محرر مضان
از طرف مفتی ابوالروان محدر معیا حب کو ٹیمی سے کہ آئی وہ جے تحمیس سوال

کوبواب نربنایش - اس پنترپرخط بیجیں-بتقام لاہور محلہ کھے ذئیاں بعقب مسجد وزیرخاں - چڑتی مسجد

مِعام لامِور عَلَر سِلِي رَبِيال مِعسب سَجِد وربرِ حال بِهِي سَجِد مولوي مفتى مُحدر رمضان كوسط به حلقه مُنبر ٨ -

نهایت افسوس بے کداب اس و عدہ کوانفارہ سال ہو پیکے اور میفلٹ فدکور ابھی تک ان تحریفات کے ساتھ ہی شائع ہو کہ لیے۔ جن کی اسٹرصا حب سے نشائد ہو کی تھی اور بار بار درسہ حزب الاحناف اس سلسلہ میں خط انتھے رہیے۔ مولانا ابوالبر کا کی وفات کے بعدائب تو اس کا اسکان ہی نہیں رہا۔ آنڈ للٹہ وُ اِنا اِلٰہ وَ اَجْعُونَ وَا

حضرت بن مرحب شرقبوری کی الع حضرت بن میرمجد صنا شرقبوری کی الع

منرت میاں شیر محدصا حب صنرت مجددالمت ان کے سلسلہ کے شہود بزرگ گررے ہیں ۔ آپ مکان شراحیت کے نقشبندی اسانہ سے بعدالات کان میں ان کے مکان شراحیت کے نقشبندی طرفیت کا فیضان بہت کور دور اس بھیلا ان نا ہے مکان شہندی طرفیت کا فیضان بہت کور دور اس بھیلا بھواہی ۔ آپ بہلے نعست نوانی اور مولودی طرف کچھواکل تھے لیکن بھر ایمن کی مرف کچھواکل تھے لیکن بھر الوث ان کا کامسیک آپ بہلا تا کیا ۔ آپ اس نعست نوانی اور مولود فرانی سے کنا مرف کے مرف کے مرف کے مواد واقع الی سے کنا مسلک آپ بہلا تا ایس نعست نوانی اور مولود فرانی سے کنا مرف کے مواد واقع الی سے کنا مسل کے مواد واقع الی سے کنا کی مواد واقع الی سے کنا کے مواد واقع الی سے کان کا کار کھتا ہے ۔

پیلے آپ کی سجد میں نعت خوانی غزانوانی مجوارتی تھی اورآپ سناکرتے تھے
اوزود بھی مبت شعر طربط کرتے تھے۔آپ نعت خوانوں کو نعت کی کا پیاں لکھ کر
دیا کرتے تھے جب آپ کا مشرب عالی ہوگیا۔آپ کی مجلس شعراشعار سے خالی
ہوگئی اورآپ ہوقت قال الشداور قال الرسول ہی فرمایا کرتے تھے اور بیھی فرمایا
سرتے تھے کہ نبی کریم ملی الشدعلیہ ہولم کی تعربی نظموں میں نہیں ہے بلکہ حال ہیں ہے۔
تم ایسے بن جا و تمہادا بنعل ہرقول ، ہرحرکت ، ہول صفعت رسول الشد حسل الشعاد الله علیہ کے مطابق ہولیعوں کی ہے۔
کے مطابق ہولیعیش ہے جھے کہ دیتے ہیں کہ یم سجد و پایبوں کی ہے۔

یه سوانخ نگاراک کے متوسل صوفی محدا براہم صاحب قصور ڈی تھے جونو دائری اُونچی نسبدت کے بزرگ تھے۔ آپ کی یہ شکایت کر حضرت میاں صاحب کی سب کو وابیوں کی سب کہا جا آتھا۔ اجل برعت سے سبے۔ اس میں آپ نے صفرت میاں صاحب کے عقیدہ علما، وابریٹر کے بارے میں بھی تھے دیکیا سبے۔

### د پوسند میں چار نوری وجود

تشریف لائے ۔ شاہ صاحب نے میاں صاحب ملیدار ترسے کہا آپ میری کم پر ہاتھ بھیردیں آپ نے ایسائی کیا اور زحمدت کرکے واپس مکان پرتشریف ہے آئے۔ بعد آپ نے بندہ سے فرایا ۔ شاہ صاحب بڑے عالم ہو کر اور عفرت میں میرے جیسے خاکسار سے فرار ہے تھے کرمیری کر یہ ہاتھ بھیردیں اور حضرت میں صاحب علید الرحمۃ نے فرایا کہ ولو بند میں جاد نور کی وجود ہیں ان میں سے ایک شاہ صاحب ہیں یہ

له خزنيه عزفت ميس عه ايضًا مهس

اصلصفحريدتها

نے زیا ایم موزی نہیں میں مونی وہ ہوتا ہے جس نطانی سنبیٹس سے درست کی ہو بینی آفاب کیوج اسکی شفقت عام ہو یہ نے بڑی اور الا دامس کر دیا ہ بترہ کہتا ہے ابعل درست فرا یا اس میں کوشک نہیں ہے۔ عام در گرم می در در کہ بھی دکھتے ہیں۔ اسکو موزی یا صوفی کہنے نگئے ہیں ، عالا کہ انہیں کورتی خیری ہوتا کر مونی کے کہتے ہیں "عاد ن باللہ معرف میں اسکو موزی موجی محمد اللہ طلبہ کے ذکر میں جو تعربی مونی کی کہی ہوئی ہے۔ وہ وحق کر تا ہوں ۔ آپ نے رات دن میں جا رصد سے جو معد تک رکعت بڑمنا ا ہے ادب فرص کر ان تھیں .

ایک دنوسفر مجازین آپ کے ہماو جار مزارادی تقے جب فار تعدیں بنیچے تب رہند ماور نگے میان ایک سال دموی میں کرمیے رہے جس سے اولیل سے گروا دمنز انگیل کمیں کر تیم وں پڑگر تا قا ساور کھا ل بعٹی جاتی تنی ردورا پ دہاں سے حرکت بھی نزکرتے تقے رم رید ندائک دیک بانی کا کٹورا اور ایک روٹی کی ڈیکیے آپ کو دیتے ۔ آپ اس روٹی کے کنار سے کھا ہے تا دوراتی روٹی آ بخر ہ میں رکھ دیتے اورفر دلتے معرفت اس

ا أم ب كرتمام موروات كومقام فنايئت مي وكيد .

ادرم فی دہ ہے کہ مق کے اشارے سے کام کرے ۔اور فود دریان سے موہ ہائے۔ اور فیقروہ ہے کہ اس کی اللہ سے مذبع کر اللہ تعالیٰ کیلوٹ دجرے کرے ، جب صفرت منصوری علی علیاز حمد کوجی حرج کی ایڈائیں دینے کے بید شوتی پرنے کئے ، جب صفرت نبلی علیا لرممتہ نے کہا رائے منصور تعقوف کیا شے ہے؟ آپ نے فرایا ۔ کرا دنی درجہ تعروف کا یہ ہے ، کرم تورا عال دیکھ رہا ہے ، مجانبوں نے موال کیا ،عبد ترین در در کوف اے رائے فرایا ، تجنے وہاں تک رمائی نہیں ہے ،

ایک دفور موتوازیں آپ کے ہماہ جا رہزارآدمی تقے رجب فارتھیدہیں مینیے بتب درمیز براہے تھے بدن ایک سال جو پہوں کہرے رہے جس سے ہولیاں سے گروا دمغز انگیجل گھیل کر منچوں پرگڑ افعا ساور کھا ل کھٹی جاتی ہتی ۔احد آپ دیاں سے ہوکت بھی ذکرتے تقے رمرو دوگر ایک بانی کا کٹورا اور ایک روٹی کی ڈکسے آپ کو دیتے ۔ آپ ایس روٹی کے کنا رسے کھالیتے اور اتی روٹی آئرو میں رکھ دیتے ۔ اور فرماتے معرفت اس

أم بي كر تأم مردوات كومقام فنايثت مي ديكير.

دورتمونی دہ ہے کہ مق کے افحارے سے کام کرے ۔ اورفود وریان سے موہ باتے ۔ اورفقر وہ ہے کہ امرئی اللہ سے مذہبر کراللہ تعالیٰ کی بات رہوع کرے ، جب مغرت منصور بن طاح علیا ارحمہ کو طبی طرح کی ایڈائیں دینے کے بعدسونی پرسے گئے ، تب مغرت نبلی علیا ارممہ نے کہار اے منصور نِقون کیا شے ہے؟ آپ نے فرایا ۔ کرد وئی درج تعون کا یہ ہے ۔ کہ ج تو مراحال دیکھ رہا ہے ، پر انہوں نے سوال کیا ، عبد ترین درم کو منا ہے ۔ آپنے ذایا ۔ تجے دہ ل تک رمائی نہیں ہے ۔

تحريف شده صفحه

صاجزاده بميل احرصاحب ترقورى كى اكس اورمول صا جزاده میل اعصاصب ندیس توفوی میست ک کرفزیزمع فت سے مرمت کا ایک سونسوح الرا دیا دیوبندکا ذکرمی کردیات تاکه برلیوی معنوات کو نوش كرسكيس ليكن افسوس كدانييس مكيم محداثنى معاصب ومزنك لامون كو یر کمنایا و زر با که وه کهیس برطا مرز کرین کرحفرت میان شیر محد مساحب نے انهيس ديوبند صنرت مولانا انورشياه صاحب دحمة التدعيس كمندمست بيرحاف كرييميجا تعاجع وترسيال معاحب كغيف خناب سيدمح واساعيل شا مساحب بنجارى (المعروف حفرت كرما نواليه ) كرسوا نح حيات ال كي سلسلة جناب می اکام صاحب نے معدن کرم کے نام سے شائع کیے ہیں ۔ اس میں ہے فكيم محداث ماحب مزنك وال فراق بالكرايك مرتبر صرت سيدنودالحسن شاه صاحب رحمة التدعليه جكيم صاحب اورا يكسلمني کے بماہ حغرت میاں صاحب کے حکم کے مطابق دیوبند گئے اور يشنح الحدميث حضرت مولا ماانورشا وكشميري دحمته التدعليه كي فعدمت میں حا خربوئے جب حصرت مولانا رحم الله عليه كومعلوم بواكر حضر شرق لورسے تشرلیف لاکے ہیں توبے ساحتر فرایا، و جهاں الله كالثير دبتيا بيدمي تمناسي كران كى مدمت بين ما مزبوك رُمون نیازماصل کروں بینا بخر وہ حضرت قبلہ کی ما مری کے لیے ٹرقیور تشريف لاست اوراوقت روائى صغرت مبله سيع يني ريغ من صول فيوض وبركات بالتحجير نے كى نوابش فرائى اونو ئى افتى نصب الله ع

ك معدن كوم ملا - " فأرارك برس لا بوره علالة

کی اس بیان سے دلوبندا درحفرت میاں شیرفحد صاحب ترقیوری کے بأمى تعلقات اورنسبت كايترنهين جل كياراب آب بهي سومين كرصا جزاده مهال جيل إحدمهاوب كوفزيزمع فتسعه فركوده بالاحبارت كوازلف كيا حاصل مرواجناب محد اكرم معاصب مبناب سيد فحد الماعيل شاه معاصب المعروف معنرت كم انوائ كے حالات مس أيك دوم ي مگر تكھتے ہيں : وبتدائى كتابين فرمع ليف كربعداك تقريبا بيس سال كاترس اخلئ دینی علوم کے مصول کی طرحت متوجہ بٹرستے ۔سہارٹیور میں عردسہ مظاہرالعلوم ان ونول تشنگان علم دین کے بیدایک جشم فیفن تھا أب في وين كاقعدكا للصمعدك كما مطيح يه مددسين لما برابعلوم سمانيودومي مجرب بهال عنز مولانا خليل احدصاص محدّث سهازمودی صدر مدرس تقے اورویس سے موانا احدر منافان کے فتو ہے . يخفيروهام الحرمين اكحفالات ببندوشان مي ببلي أوازاهمي تني بعضرت مولاما نعلیل احدصاحب مخدث سهازمودی نے المہدعلی المفند تحریرفر کاکرہ ہیں سے حسام الحمين كايونة فريب جاك كيا تعاجعنرت كرمانوالدك وبإل جاف سع يريمي معلوم ثبواكهم ولينااح ورضاخان كى ان دنول كو في للم تينبيت معروت ندعى. اوريه كه حصرت كرمانواك ان اختلافات ميں علم ، ديوبند كے سائھ عقم

اُن کے علی، لوگوں کومغالط دینے کے لیے یہ کددیتے ہیں کہ جب حضرت کر فافر الدینے کے ایک یہ کہ دیتے ہیں کہ جب حضرت کر فافر الدینے میں اس وقت مدرسردا لوں کے عقائد المجھے تھے ۔ ان حضرات کا بد عذر میرج نہیں ۔ ان دفوں بھی وہاں صدر مدرس حضرت مولان مشیدا حرکنگوی کے علیفے تھے ۔ مولان ملیل احد صاحب ہی تھے جو صفرت مولانی رشیدا حرکنگوی کے علیفی تھے ۔ مدمد ماہ کرم عقود ۔

اكرم معاحب لكفتين:

مرسفرطا برامعلوم میں ان دنوں مولانا خلیل احد رحمة الشطیه
صدر مدس تھے - وہاں سے کمیل علم کی سندھا مسل کر کے آپ
نے دہلی مدرسہ مولوی جدائرب میں داخل ہوکرشنے الحدیث الآنا
عبدالعلی صاحب قاسمی جیسے تبھوعا کم سے دورہ حدیث تھے گیا۔
شخ الحدیث مولانا جبدالعلی صاحب بھی صفرت مولانا محدوالا موقع المحدوالا الحدوالا می کملاتے تھے بھارت کرانوالڈ ٹرلیف کے نہایت شغیق اسافر تھے علما دیو بند سے بیٹس اعتقادان حفرات کو صفرت میاں شیر محدوث میاں شیر محدوث میاں شیر محدوث میاں شیر محدوث میاں مدوسا حب کو فرزیموفت کی اس تحریف سے کھے نہ طلاء دیو بند کی شمان میں رطب الاسان ہی رہے۔
طلاء دیو بند کی شمان میں رطب الاسان ہی رہے۔

قامنی محدرضا صاحب متم دارالعلوم علائمیز فی ضلع مرگودها صنرت میاں شیر محدرضا صاحب شتم دارالعلوم علائمیز فی ضلع مرگودها صنرت میان شیر محرصا صب شرخ وادون کا بیان بسط کو جس میں تصنور کے فائدان اور صحابہ کی اولا دکی مبادک دشتہ داریوں کا بیان بسط کو افیا مرگود واسے تمسری مرتبہ شائع کیا سب راس کے تعادف بیں انحصا سے:
"بمارے مرشد کا مل ترجمان تقیقت ، محب و مجبوب اللی سیدنا و مرشد کا مرحمان حب بر بوری رحمتہ الله حلیک خیا الیارک میں محبوب مرشد کے خیا میں مائے کی جائے۔ چنا نجداب اپنے محبوب مرشد کے خیال کو علی جا مربہ بنانے کی خاطریہ قدم انتا ایکیا

ہے۔ اس کے جلدمصارف پیرسیّد حمدشاہ صاحب اورجنا تیامنی محريضا صاحب سجاده نشين سكنه في نحا دا كيويس" مولف شجره مودت بروفيسرفالد محودك إرسيس يحقفي ب پروفیسرموسوٹ کے ملی نکات سے صرف کالجوں کے اوجوان ہی فائده نهيس الحمات بلكرآب كمعلى جوامر ريزول سع عام مزسي أنسان بمى كيسال ستفيد بوسكتا ہے۔ غضيك علامه فركويے مثرتي اورمغرنى علوم ك دلداده فائده أطعا سكتين اورساته بهالتُرتعالى في انبیں قلمی استعداد می خبثی سے بیٹے وہودت میں اس کی ایک کؤی ہے۔ ان تفعييلات سے يربات واضع موتى بے كرحفرت مياں شير مح صاحب اوراق مسك اكابرخلعف وعلى وديوبندك بارسيس حسن اعتقاد ركمض تق وة قطعًا مواد نا حديضا ما ل كے ندميب يرز تھے كر جوعل، ديوبند كے خرص شك كرس وه بعي كافر قرار يائے لا برور جامع مسجد نيال كنبديس صفرت موان نتى محدحسن صاحب امرتسرى خليغ حضرت بواداكا اشرمت على تمعانوني جعه كانحطب ويتصقع بحفرت مولانا محدعم صاحب برطوى جب بمبى لامهوراً تسع عمر سينطينه میں ادافر التے مِلمائے ولوبند سے بار سے میں ان کا حسن اعتقاد بہت معروف مما

## متومل حضرت ميال صاحب، مولاناعبدالرحن صاحب قصورى

حفرت میاں شیرمی صاحب کے مریدمولانا عبدالرحمان صاحب تعنز کرٹ خ دین خال میں جامع مسجد کے خطیب سقے۔ آپ فاضل دیویند تھے برطامحلانا احدرضا خال کی تردید کرتے اور فرطنے کرمیراعلماء دیویندکے بارے میس وری عقیده سبے جوہرے پیرومرشد حضرت میاں ٹیمرمحد صاحب کا تھاکہ دیوبند میں واقعی جا رنوری وجود تھے ۔ اب ان تھائتی وواقعات کی روشنی میں آہے ہی سوچیں کہ میاں جمیل احمد صاحب کوخریز معرفت سے اس عبارت کونکلواکر کیا طا-اپنے ٹروں کی اصلاح کا جذربرانہیں کہاں سے کہاں ہے گیا۔

# لا المورى كتب فروش سن برملوى مشائح كى اصلاح كردى

مولانا احدرضاخال کی وفات پربریوی شاخ کرم مولانا احدرضاخال می ا کومحابرسے اوپرلانا چاہتے تھے کسی برگ کومحابرسے اوپرلانا دراسل اسس کی معنوی نبوت کی بسیاد دکھنا ہے صحابرسے اوپرمرون نبوت کامقام ہے معلی نہیں ۔ بربوی مشائخ کرام کیوں ہولانا احدرضاخال کومحابر پر فرقیت دینے پر تلے بڑوئے تھے۔ یہ بات عقا مکا بل سند ہیں سے ہے کہ کوئی بڑے سے جواولی می

مولانا احدر مناماں سک باسے میں مولانا حنیعی دخانال کھے ہیں۔
زہر دِلْقوئی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائع کوام کو بیر کھتے ہوئے
مسنا کہ علی خرت بہار منی النہ عذک آئیا عسنست کود کھ کومی بہر
مسنا کہ علی خرت بہار منی النہ عند کے آئیا عسنست کود کھ کومی بہر کیا تھا۔
اس کا مطلب اس کے سواکیا ہوسکت ہے کہ دخا خانیوں کے بال مولانا احد دخانا

كاشوق كم بردگيا تفار

ئه وصاباحرات مالا

## فدى كتب فاسف كاصلاى اقدام

فدی کفتی با ناددا آصاحب لا بورنے جگرریوی شائع کام کا اصلا کوئے
بھرے وصایا خرایت کے جدیدا کوشن پر رہارت بدل دی ہے اب کی تحریک ہے
زبد د تعرفی کا بدعا کم تھا کریں نے بعض شائع کام کر پر کتے ہوئے
مشاکد اصلی خرت جلہ دخی التُدعِثر کے اتباع سنست کودیکھ کوصی برکزی
وضوا ان التُدعِیم جمیعی کی زیارت کا هوق اورزیا دہ ہوگیا تھا۔
یہ اصلاح میروب بنیں مولانا صنیین رہنا نمال نے جوصی بڑی توجی کی تھی
ماکک نوری کتب نما نہ نے چھا کیا جو استان بریوی کی اصلاح کردی کرتی براکا تنہیں کہا
موزی کتب نما نہ نے جھا کیا جو استان بریوی کی اصلاح کردی کرتی براکا تنہیں کہا
موزی کے لیزی مردایا دی کی الحق

مولانافیم ادین صاحب کاعقیده تماکسب انبیا علیم اصلاه واسلام اشر تف ایب نے اپنے اس عقیده کواپنے حاشیہ قرآن بن کئی تما مات پر تحریکیا ہے۔ ایک نے ایک مختصری کتاب کتا ب العقائد کے نام سے بھی تحریکیا ہے اس بر بہ اللہ تعالیٰ نے ملق کی ہوایت کے بیے جن نبدوں کو اپنے اس کا مے جلفے واسطے بھیجا ان کونی کھتے ہیں ۔ نبیاء وہ ابشریس جن کے یاس اللہ تعالیٰ کی دی اتی ہیا۔

نوری کتب خاندوا مے بیشرنے اس کتاب کے تیسرے اواش بی وشری اس کتاب کے تیسرے اواش بی وشری اس کتاب کے تیسرے اواش بی کے الفاظ کو وہ نور میں سے بدل دیا اور اپنی پہلی نبی می برما دکر ڈالی۔ ان کے باس فرقہ بندی کی پرورش بزرگوں سے اعترام سے نیا دہ منروری سے بزرگوں کی بات بدل جائے توپروا نہیں۔ پراچنے نفدانوں میں کوئی کی مذاسے بلئے۔

الدكت العقائد من الموسين اول ودوم له وصايا شراية من تويين صحاب الغافوبدل دينا-

نوری کمنتب خاند سکے مالکب نے اچنے خیال میں بہت بڑی دینی محنست کی کومولانانعیم الدین مراداً باو كى كتاب العقائد " سعدانبيا بركام على الصلة، وسلام كمه لئ بشر كالفط كال ديا اور مولانا فغيم الدين كى اصلاح كىدى سيبنغ عوام كوليقيبى دلاياك بهم برالمويى توگ اخبيا يعليه المسلام كونوب يشر سعانييں مانت وہ سب كے سب نور تق أيكن افسوس كرجيره ضلع سركو وها كے بير كرم شا به تسا نے نوری کمتب خاندی اس دینی محنت پر تھیر والی تھیرویا اوراپینے درسالہ ا مسامرصنیا رحرم کی ۱۹۸۳ كى اشامىت مِن شمالى بنجاب كىمشورگدى سسيال شريف كى طرف سعدا نبيا دكرام كى بشريت كا عام اعلان كرديا \_مولانا احديصناخان اورمولانانعيم الدين مادآبادى ك بارسعيس كلحقيس -در دونون كاعقيده سيه كدانبيار ويول بشربين مادر ابوالبشر ومفيالسلام كى اولادين سعين اليهة الغردوز كارعالم ابنيار ويسل كي بشرست كاليسه الكادكر تنطحة بين حبب كم قرآن گوامی دیتا ہے واورصار سنتر بیان کراہے کد اغیا رسٹریں - در هنقت بر دونوں عالم انبیا برکی لبشریت بریخیته حقیدہ دیکھتے ہمیں اور پیشخص انبیا ۔ وکیسسل کھے بشريت كانكاركرة بيدوه ال كزوكي وائرة سليله مصفارج مبديج طرح الم احديضاخان نفاجين فآوى دهنوير كمصجز كميشسشم بين بجرى صهوست سعدبيان فخطاي ب يدكن يه دونون عالم اس بات كوستنس ( لين صنوري نبيس سجعة بي رحب ا نبیا رکولٹرکراجائے تواحرام وتریم کے کمی لغط کا اصافہ کیا جلئے جیسے ٹیرالبشر وسياليبشر الفل للبشر صوب كلمة لبشركاستعال انسك ننتكيب نالبنديده سيضيح اليُّمِل كريمير لكية بي -

د دونوں کا پراعتقا دسم مس طرح سلمانوں کا اعتقا دسے کہ انبیا دہشر ہیں اورالولم شر کے تاریخیالسلام کی ذرمیت سے ہیں ہے

له امنامر منیار حرم اص ، ۵ و ۵ م بعنوری ۱۹۸۴ کم ابنام منیار حرم س ۱۱۱۰

ميان على ديوبندكوم مي سلمان كلفاست اور تبلايا سبت كرمولاً احديث افدان اورمولاً النيم الدين اس محتيد سدين دوسوس على مسكم بم اعتقادين انبيارى بشريت كي شخص مي دوسوس على وه سلمانون كرموافق عقيده دكھتے بيں كتنا احجا بوقا اگر بريمي كله دياجا أكريرص ون سلمانوں سعموافق بهت منين خود مجي سلمان بي -

برطوى عوام كى ريسياني

برطوی محتارت کی اس مکسنس سے ان کے عوام سخنت پریشان ہیں ۔ وہ اپنے واحظین اور مقرین کو ون رات اخبار کی بشریت کی نفی کرتے سفتے ہیں اور بھر پر بھی و تھے ہیں کہ حب منورت کو دن رات اخبار کی بشریت کی نفی کرتے سفتے ہیں اور تھریکے کی کہ ان کاعقیدہ س اس میں ہوئی اور تھریکے کی کہ ان کاعقیدہ س باب ہیں دوسروں کے بالکل مطابق ہے ۔ ان کے دجف دوست اس میریت ہیں پکارا تعقیقہ ہیں ، ایالئی یہ ماجراکیا ہے ۔

كى كاھىسىيىن ئريجىغ ،كس كاھىسىيىن نريجىغ لائے ہیں بزم يادسى لۇگ خىسىددانگ الگ

رب ۱۰ النجل : بهيت ۹۲)

الله ترجر ! اوراس موریت کی طرح ندموجانا حربس فے اپنا سوت کاستف کے بعدخو دینے واق کر دیا فقا "

مخالف شسکم ۔ ل سے معرکہ آرائی توحام ہوگوں نے دکھی ہوگی میں نود اپنے مشکروں سے ہی پنج از مائی ، اس سے نورنے نوگوں نے مبست کم دیکھے ہوں تھے ۔ اقل توان نوگوں میں کوئی شخص صحے بات کہانیں اوراگر کوئی مجمی کمدیجی دے تو بھردوسرے اس کی اصلات پرا ترا تے میں یہ ہوگ اگرصرف اپنوں کی اصلاح کرتے ا ورہاست پہیں تک بہتی تو پم کمشنکوہ ذکرتے ہیکج افسوسس کران نوگوں نے اس شی تحرفیت پی مصربت امام دبانی مجدوالعث ٹانی ج اوران کےسنسلر کے مردِعقّانی سيريزون مصرت ميال سشير محدصاحب شرقنورى يحذالته عليه كوعبى دحيوثما - مس الميب چيز مريه برملیری قائم سنے وہ صرف است کی تفوک تکفیر ہے ۔مولاناظفر علی خان ہو مصنرت بیرمرس علی تنا صاحب جمة السُّوليدك قريى دوسستول بين سعيقه ادرابل دل بزرگ عقف انهون في ولانا المحديضاخان اودان سكه بيروول كى اس تحريب كفيركا بيست والنشيين بيرايه مين وكركياست بهيره كربركرم سف وصاحب ابتدائر مولانا احدوهنا خان كربيرو نديق ملأنا احدث نے ججۃ الاسسدلام مصنرت مولا المحدة اسم نافوتوی رہ کی تحذیرالنامسس میں ہو تور میے وڑکی اور يِّن بخلّف مُظّهون سے عبادات الٹاکرانہیں اکیسے عبادت بنایا ، اور پیراس بیٹ کم کغرآدام سے آمادديا بيركوم سنساه صاحب اس شق تح لعيت ميس ان كرسانقد ندعق - آب في تحذيرالناكس كوسى بي بيان ديا بعيد بم شرح تحدير النكسس كم مقدر مين نقل كريني بي ادر مهال بركوم شاه صاحب كاصل صلاكا عكى فواوى مجى سائق دياستديس كادل جاسع ديكوسك ديكن كياي مقام افنوسس بنيس كربيركرم شاه صاحب لبنداس موقف برجم دسك احدم مدول كرج كمعطين انهیں بھی برطوی دھار سے میں بہنا بڑا اورامت سلی کو تھوک تکھیر کا صدیر سر تھے ہے سے برطوی کے اعمول سنا بڑا ۔ فالی اللہ استکی ۔

له مهمنيط مؤلف مولانافيض احمصاحب . ف ويجعير كمّا ب المراص الم

## ذوقِ تحرکفِ کی مار

ان صنامت کے ذوقی تحراحیہ کا کہ ان تک ماتم کریں اودکس کے ساسنے یہ زخم کھولیں۔ مواڈ نا احمد صناخاں زصرف علما یہ دلیے بند رچھیوسٹ با ندھتے سہتے جکہ انہیں نودھنوٹ طی النڈعلیہ دکم پیھوٹ با ندھنے میں کچھے باکٹھوس نہ ہوا۔ فولتے میں۔

« جاڑا ، طاعوی اور د باتی امرامن حبقد بیں اور ناجیاتی و کیسٹینی ، برص ، میذام وخیرہ وغیرہ کامجہ سے نبی ملی انٹرعلید کا کما و عدہ ہے کہ میں امرامن تجھے نہ ہونگے <sup>اچ</sup>

جاڑاسىدى كوكىت بى -اكىسىمى نخارتىپ ارزە كىمىمى دىرىخارىردى كىفىندىشرور مىرىلىپ -مولانا احدىضاخان نے بہاں توصنوصلى لىشرىلىد يىلى كے نام سے يہ بات بىنلى لىكن انديس يە ياد زراكى كىپلے نودى كەرگىنى -

دد مصے بخاراً گیا اورمیری عادت سے کر بخار میں مردی بست علوم ہوتی ہے تاہ

کاش مواد نا احددہنا شاں نے بھنوصلی الشرطیہ وکا کے نام پر یہ بات زبنائی ہوتی ۔کہ انہیو کھیجے ہوشی کا بخا رزہوگا اورزکھیں آسٹوپ چیٹے ہمیںمتبلا ہم وں گئے۔ مولانا نود ہی فراتے ہیں ۔

« میری آنتحد پرامتوب آیا سوا پانچ جیست نک کلسنا پڑھنا موقوف را جسائل س کرزانی جواب کلھوآتا دیا۔ اس طرح کبعض دسائل کلھولٹے آنتھے پراب تک مبست خصف جسے تنتیج

موانهٔ احدیضاخان کاشوق تخلیف صرف دیش منزل سطے نمیس کرآ بہراں انہوں نے کوئی محکومرکون جو پاکسی کو دبانا ہو الکیجہ ال کچھے بھی مغا دنہیں وہل معرا پن کا دت پوری کرگزرتے ہیں۔

به بقی نے شعب الا میان میں صفرت ابن عرصنی النہ عنها سے روایت کی کو صفرت امیر کمومنی جرن الحفظ رصنی الشرک اللہ ا رصنی اللہ الذی اللہ صفرت القرہ کو اس کے متحالی ووقائی کے ساتھ بارہ سال میں پڑھوکر فارخ ہوستے سے اب

له طفوظات مولانا احدرضا خان محدید بادم صنص که طفوظات محتد دوم صند که مویت انگروت مشکری میری کشف انجاب عن مسائل ایسال الثواب و مولغ مولانالغیم للدین مادد کبادی

عبالترن عمرة پرلگادیا . یا بول کین که اسه مین توصنوت عمرینی کتر عزیری دیا مگر باده کوانگه سے بدل کراپنی عادت پردی کرلی - فراتے بس -

« سيّدنا حمرفارد ق رضى النُدّ تعالى عندف الشهرس مين مده لبترشرلعين فتم فرانى ا دربعدافت مم كيب اونث قوانى فرمايا سسّيدنا عبدالنُد بن عرض التُرتبالي عنها في سورة لبقر شريف الره برس مِن شريعتي ؟

بيان پنچ كرينخص سرمقام ليتاب كسى غرض سداه نت و يا نت كو إنص سد دينا يرتسجوني آنا به دين يركمال مولانا احديضا خان مي مي ديجيل به كولاكسى مقصد كه ابنى عادت ورى كرته جا بهت مي -مسال مين خوكش كوديجينا جوتوان كانودكشى كامسستلم، ديكه لو - خان صاحب مكفته مي -د فترى اس ريب كواس كم حبازه كى نماز پرهى جائے كى تعج

ادرى فراتى بى -

د نودکشی کرنے ولئے اورلینے ماں باب کوئل کرنے والے اور باغی ، ٹو اگو کہ ٹواکھیں ماراگیا ان کے خانز کی ننا زنہیں تیجھیے

یعنصد تورطوی محدالت ہی کریں گے کرخانصا حب سنے کوئنی بات غلط کی ہے میے ان تفصیلات سے میں حقیقات کے میں حقیقات سے میں معتبر تنہیں دم تی کرمیا رات کو برلنا مطالب کو بگاڑنا نفطوں سے کھیلنا خالصا حب سکے ذوق تحرافیت کی عام شعیر محتبی ۔ دوسروں کی کتابیں تودر کنارنود اللہ کی کتاب کی اس شق سے مجی ہوئی زعفی ۔ ہوئی زعفی ۔ ہوئی زعفی ۔

قرآن کریم میں ہے کوائٹررسالعزت نے الدوں میں رمین بدیلی اور بھیر دلو دن میں اس کے بہاڑ، نبا آت وغرہ بنائے رکل چار ون ہوئے ۔ بھیرائٹ تعالیٰ نے انگے دو دنوں میں آسمانوں کو کھیل نجشی قرآنِ کریم میں ہے۔

قُلُ أَمِسْكُمُ كَتَكُفُرُونَ مِالَّذِي حَكَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَكِنِ وَتَجْعَلُونَ لَمُ أَنْدَ أَفَاهُ وَالِكَ رَبُّ العُلْمِينَ : وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَالِكَ فِيهَا وَقَالَ فِهُ اَ اَقُواَنَهَا فِي اَرْبُعِكَةِ اَيَّامِ دَسَوَا وَلِسَا مِبْلِينَ \* ثُمُّ اَسْتَوٰى إِلَى السَّمَا وَ وَهِى دُنَعَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلَّارُضِ الْمُتَنِيَا طَمُ هَا وَكُوهًا \* قَالَتَ الْعَيْسَا اللهُ عَلَيْهُ وَكُوهًا \* قَالَتَ الْعَيْسَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ز جمسه ، آپ که وی کیاتم است شخر مودید به جرس نف زمین دو دن بین بنانی اورم مشراتی بود اس که شرکید - ده توربست سب جمانول کا پیراس نف فقد اس زمین پربها را اور زکت رکمی اس مین -اور تقرکی اس میں روز بال - میار دن میں کام برا جوا پوچینے والول سکسلنے میچروہ بالا جوا آسمان کواؤ وہ دا سمان) وهوال جور باعقا میچراسے احداجی کوکھاتم عدنوں خوقا اور کرخا معاصری دو - دہ بولئے بخری سے تشک نے ۔ ادشر نے پیرا نہیں سائٹ آسمان دو دفول میں بنا یا اود مراکسمان میں ابنام کم آبارا "

قرآن کریم صاحت سے تبلاد باہیے کہ امٹردب العزت نے دہ دنوں میں آسمانوں کوگئیتی نجنٹی گر افسوس صدا فسوس کہ خا نفعہ حب بہاں بھی بات بگار سے لبنے پزرہے ۔اود فرہا پنہیں الٹرتعاسے نے آسمان جار دنوں میں بنائے تھے۔ آ ہے۔ کے المغوظات میں ہیں۔

د رب العزت تبارک و تعالی سند چار روز پین آسمان اور و و دن پی زمین کمیشنبه دانوار) تا چهارسشدنبه ( بده) اسمان اور پخشنب (حمعات) تا حمعه زمین - نیزاس حمعه مین العصر والمغرب آدم علی نبینا وعلیه گلصلوة والسلام کوپیدا فرانی <sup>22</sup>

اسمانوں کی تغیق میں دو اور جارگا اختلاف قرآن کریم سے کشا مسلانصا دم ہے ۔ بھر دا دیجے کودمین اوراً دم کی تخیق ایک ہی وان ہم تی بیان کی ۔ گویا خدلف آ دم کی تخلیق سے پہلے جب فرشتوں کو کھا تقا کر میں زمین میں خلیفہ بنالمنے والا ہول اس وقت تک زمین کہیں زمتی نه عالم وجود میں اس کا کو لئے تصور تما نہ فرشتنے اسس بات کا کوئی معنی سمجہ رسیعے ۔ تمصے۔

بال شیدهان کوییّه تحاکداً دم کوزین پربیجا جائے گا اسس سکسلئے یہ ہمدردی کیوں ؟

له مغوظات ملا كاحديضا خان صعاقل ص

#### شیطان کے لئے گوٹ ہمدروی

بوض اہل اللہ مے نے سنگلل ہوان پر بہتان باند سے اوران کی عبارات سے مفہوم کچلنے اوران بر کفر کے گوسلے برسانے میں ذہنی سکون مسوس کرسے اس کا لان کی مکسس یہ ہے کہ بچروہ شیطان کا ساتھی بنے اور اس سے لئے اس سے دل میں گوشہ ہمدردی بدیا ہوا دلیارالوش اور اولیا والشیطان کی مشہ دع سے جاتی آئی ہے۔

ر ستیزه کاررباب ازل سے تا امروز براغ مصطفری سے سشرار بولجسبی

مولانا احمدرمنا خال سے دُدق تحریف نے علمائے دیوبہ دسے خالفت مول کی توحنروری تھاکہ اب آپ لینے دِل میں شیطان کے لئے صرورکوئی مُرم گوشر بینیاکریں اور آپ کوشیطان کی چالول میں بھی بچائی کی نوُٹ بوصوس ہوا در آپ مجھیں کہ اب یہ بھی آپ کی طرح اللّٰہ دالا ہوگیا سہے۔

شيطان كاعرصرتسويل وكبيس

شیطان ماندہ درگاہ البی ہواتواس نے تیامت کر سکے لئے ٹرندگی کی ہسنت مانگی جواسے دی گئی اس نے بھراین پالیس کا علان کیا۔

قال فیما اغیقتی لا قعدن له وصراطک المستقیده شعر لا تعیق همن بین اید ید وص خاصه حدوی ایسا نده و وی شمانله م من بین اید ید ووم ن خلف حد وعن ایسا نده و وی شمانله م ولانحد اکثره حداث کرین پی الاعسراف ۲ منب د آیت ۱۱، ۱۷ ترجم د: بای طود کر تون بینی مرور اولا د آدم کی تاک میں تیرے سیدھ سیتے بم میشور میں ان کے پاس آؤں گا آگے ہے بھی پیچے سے بھی ، داہنے سے بھی ، داہنے سے بھی ، اور توان میں سے اکٹر کوشکر گزار ندیائے گا

شیطان نے یہ جو ُسنا دی کہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی میں انہیں صراؤکستیقیم برید رہنے۔ دوں گا کیا یہ ہوکر نہیں رہا ؟ اس اعواء کی بہلت شیطان نے کب یک کے لئے مانگی تھی ؟ قیامت کے کئے ۔۔اس سے پھیلی ہمیت میں ہے اس نے سوال کیا تھا: ۔

انظرنی الی یوم يبعثور . محصملت مي مشرك دن مك ك

ك يرمول كمس ن ادكيا يه اس وقست موضوع بنيس ر انگريز مكومست كى پاليس اس وقت زيريت آسي كي .

سواس میں کوئی شبرنہیں کہ جب یمک بیمو کہ خیروشر موبود ہے شیطان اولاد آدم کے اغوام میں ہردتت گھات لگائے بیٹھا ہے ایک دوسرے مقام پر اولا دِ آدم کو اس کی خبر بھی ہے دگئی۔ اسہ بداک مدھون و قبیلہ من حیث لا شرد فیصد، بھ الاعراف ع ۲۰ آیت ۲۰ رترجہ، بیشک وہ اور اس کا گذیتم ہیں وہاں سے ویکھتے ہیں کتم اہمیں ویکھ نہیں پاتے۔ مولانا احمد رضا خال کا عقیدہ وربارہ اہلیس

خان صاحب کا عقیدہ ہے کہ شیطان تو ہر کرنچا ہے اور اپنے کئے پرنادم ہے اور اب
دہ ماز بھی پڑھٹا ہے خان صاحب کو کہا گیا کہ اگردہ کہیں نماز پڑھٹا دیکھا گیا ہے تو کیا اس پر
بھی اس کا کوئی داؤ نہ ہوگا ؟ کمی کو پیری کے چکر میں لانا ہوگا ؟ فرمایا بنیں دہ آخرت کے نوف
سے نماز پڑھٹا ہے کہ شایدا س نماز کے باعث اس کی بخشش ہوجائے خان صاحب فرطقے ہیں، ر
"ایک پری مشرف باسلام ہوئی ا دراکٹر خدیت اقدس میں حاصر ہواکر تی تھی ایک باز گرھہ کہ سامنہ ہوئی دریافت فرمایا عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہوگیا تھا دہاں گئی تھی را دمیں میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی رابلیس نماز پڑھ دہا ہے میں نے اس کی بینی بات دیکھ کرکہا کہ تیراکام تو نمازے والے فرمائے ادر بھے کہشش دلئے"
بات دیکھ کرکہا کہ تیراکام تو نمازے اور بھے کہشش دلئے"

یہ بات بالکامن گھڑت ہے۔ موعنوع ہے شیطان ہرگز اخلاص سے نماز نہیں پڑھ تا یہ غلط ہے کہ وہ چاہت ہاں کی کھڑت ہے۔ موعنوع ہے شیطان ہرگز اخلاص سے نماز نہیں پڑھ تا یہ غلط ہے کہ وہ چاہت کو بیان کر کے فوج تو گر ہولی کو ایت باند عدا ہے نہوں کو ایت باس آنے دیتے تھے اوٹر ہولی کو ایت باس آنے دیتے تھے اوٹر ہولی کو بندوستان جانے میں کو کی آنیا دقت گل ہے۔ جا نظر شمس الدین الذہبی ۱۸۸۸ می منقر بن الحکم کے ترجم میں کھتے ہیں ۔

كذا وتع فى موضوعات ابن الجعوزى ولايدرى من ذا ولعله وضع هذا قال حدثنا ابن لهيعه عن ابن الذب يرعن جابرقال كانت جنية تافع البنى صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّم فى نساء منه حد

ركه ملغوظات حمتدا ذل ملك

نابطات عليه ..... فرايت في لمريق ابليس يصلى على صخصرة ... تبال لادحيومن ربي إذا اسرقيميه اسنب يغفسرلي لمه (ترجمر) اوریه جانانهیں گیا، وه کون ب اور فالباً اس فیدرواست گھڑی سے کدا کی جن عورشنبی مسلی انشیطیر کولم کے پاس جن ہوتا کیرسا تھا آگ تھی۔ ایک دفعہ ہ کچھ دیرسے آئی ( انسے اپنی ہج دیری بیان کهتے ہوئے کہا) میں نے نہتے می البیس کو دیکھا، وہ ایک بیباڈیر ماز پڑھ را اتھا ، اسنے کہا میں لینے رہے سے اُمیدکرتا ہوں کہ وہ اپنی فتم کچی کرسے اور مجھے بخش ھے۔

شيطان سيحئن عقيدت

ابلیں جب راندہ درگاہ ہُوا تواس کی آخری خواہش اس طرح بوری کی گئی کواس نے قیامت کے مائے سوئل وہبیس کی جومہات مانگی وہ اسے دی گئی یہ نہیں کہ شیطان ستجاب العظام تحاا دراس كى يە دُماتىي جولۇرى بو ئى تىمى اسسلامىي دُماكا يىقتورنېيى جۇشىطان كى اس آخرى خاسش میں یا یا جاتا ہے کہ جھے صلت سے میں تیرے بندوں کو قیامت مک گراہ کرتار ہول۔۔۔۔اس خوامش كودُعا كانام ديناا ورشيطان كومستجاب الدعار مجسا عجيب بربلوى تقيده سنة جويماري مجتهج للابص مولانا احمد رضا خاں کے مربیہ خاص مُفتی احمد یارگزا تی تکھتے ہیں.

نیا<sub>ل سے</sub> کہموت کا دن بزرگوں کی ڈھاسے ال جا آ ہے بلکہ شیطان کی ڈھاسے بجن اس کو تمرکمبی تُمنی گنی فرهاتے ہیں" مانلٹ میں المانلسری بھے

بریلی سر*مگریرا بیگندا کرتے ہیں کہ ہم* اولیا · کی شان گرائے نہیں بڑھاتے بیں سوریماں اولی ، ا**س**تد د بزرگوں کوشیطان سے ملانا اولیا اللہ کو گرائے کے لئے توہبیں ہوسکیاییں اس کی ایک ہی صو<del>رت</del> موسکتی ہے کہ ان لوگوں کے باب شیطان کو اتباا و نیاکیا گیا ، وکہ اسے اولیا ، الترسے ملاویا جانے معلوم نہیں بہلوگ شیطان کے اتنے معتقہ کیوں ہوئے بیٹے بیں اورکیوں لیسے اولیا ، المتدسط میتیں

ہم سمجتے ہیں کراس عبارت میں برطوبوں نے اولیاء اللّٰہ کی سخت توہن کی ہے البسیس شیطان سے لاملایا ہے بیشیطان مصمبت اور مدردی کا فکری متحرست

علم عنیب رکھنے میں شیطان کوانبیا، سے ملانا

مولانا احدرهنامان نبی کامعنی می عیسب جانبے والاکرتے ہیں اور بریلوی <u>حل**ے مام**غیب</u> را ميزان الاعتدال من ٢ صفاطيع حشن ري ورالعرفان همه ين السباء ر کھنے کو کمالات نبوت میں سے سمجھتے ہیں بھران حضرات کی جدارت ملاحظہ کیجے کر کس طرح شیطان کوعلم عنیب جانبے والا قرار دیتے ہیں مُفتی احمد یار صاحب مکھتے ہیں ب

شیطان کوبھی آئندہ عیب کی بائوں کا عسلم دیا کیا چنانچہ آکٹر لوگ نائشکرے ہیں ۔ شیطان پرصائحین کو قیاس کرنے کا شوق

شیطان کی دُعا۔ اس کی عمرلین کردی گئی رہت نے فرمایا انلٹ مو ۔
المنظر ہیں جبشیطان مرد ودکی وُعا۔ سے عمین زیادتی ہوسکتی ہے۔
توصائحین کی دُعا یا نیک اعمال سے بھی عمریں بڑھ سکتی ہیں کا
جب بٹیطان کی دُعا پوری ہوئی توکیا پھر بھی وہ مرد و دہی رہا مردو دنے کچھ توسومیسا ہوتا۔
ماصر و ناظر پڑا بت کرنے میں اہلیس کومثال میں لازا۔

مولانااحدرهنا خان کے پیشردمولانا عبلسمیع طبیعوری انوارساطعہ اجس پرمولاناا حمدرهنا خاں کی بھی تصدیق ہے، میں لکھتے ہیں ؛۔

" اصحاب معنل میلا در ایعنی بیم لوگ ، کو زمین کی تمام باک دناباک مجالسس مذہبی اور عنیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول النٹر کا نہیں وعوے کرتے ملک المدت اور ابلیس کا حاصر ہونا تواس سے بھی زیادہ ترم تا ماست میں یا یا جا آلے نے "ملے

اس وقت یہ بحث بہر براویوں نے کسب ادبی سے شیطان کی دسعت اراضی (کدکہاں کہاں کس وقت یہ بحث اراضی (کدکہاں کہاں کس اس کی گردش اور دائرہ سیرہ ہے محدوصًلَی اللّٰہ طَلَیقَ ہِم کی دسعت ارصی سے ذیادہ بتلائی ہے۔ اس دقت ان عبارات سے یہ بتلانامقصود ہے کہ یہ لوگ کس طرح ہر باسمی شیطان کوآگ مکے بیں اوران کا پیطیدہ کہ شیطان کس طرح اضلاص سے نماز پڑھنا ہے ان سے دل ودماخ پر لوُرا ہوا ہے یہ کون ہیں ہم کچے نہیں کہ سکتے۔

أوليك حسنب الشيطان الااست حسنب الشيطان هدوالخاسين ("إلجادله آيت ١٩)

#### قران میں فاصل دلارے دہونے کا تذکرہ

شیطان کے ماشینشینوں نے اپنے شیطان کے ان تعلقات پرمیدہ و النے کے لئے المئی چال میل اور کہا کہ شیطان ناصل دلوبہ ندہ ہے اگران کی شیطان سے و دسی عوام کے سامنے مائی چال میل اور کہا کہ شیطان کو فاصل دلوبند مذا سے سے افسوس انبوں نے یہ نرموجا کہ جس وقت انبول نے شیطان کو فاصل دلوبند موسے کی مند دی ہے اس وقت ند دلوبند تھا ند وار العسلیم دلوبندا ور مذا دم ابھی نہیں ہر اگرے کے مندہ میر کرونے کی دجہ بیان کوئے ہیں کہ شیطان نے آدم کو مجدہ مذکر ہے کی دجہ بیان کوئے ہوئے الشرکے صنور ہے کہا تھا ہے۔

" میں براناصونی عابدعالم فاصل داویند ہوں اور آدم علیہ سے انہی مذکی میں میکھا ندعیادت کی لئے

مُفتی صاحب کا یہ کن کر محرت آدم طالبہ سلام نے ابھی کھی سیکھانہ تھا یہ بھی غلطب قرآن کو ہم میں ہے آدم کو بجدہ کو لئے سے بہت پہلے الشردت العزّت نے انہیں علم اسمام ہے دیا تھا۔ درعائم آدم الاسسمار کلہ اشد عرض ہے عظی الملیٹ کہ (پ ابغرہ آیت) ارترجہ اور الشرقعالی نے آدم کو تمام اسمار سکھا ویٹے تھے پھر انہیں طئے ہم بہیش کیا تھا۔ سوجب ابلیں نے بعدہ سے انکار کیا تو آدم علیات مام وقت علم اسماء ہائے ہوئے تھے مُفق صاحب نے کس بے چکری سے چوٹ کہا ہے کہ آدم علیات مام نے اسوقت بھے ذریکھا تھا۔ برایویوں نے اسے قرآن کے حاشیہ پر کھی کر اپنے جا ہا می حام کریہ تا ٹرفیف کی کوشش کہ ہے کہ قرآن میں مثیمان کے فاضل واپر سند ہوئے کا تذکرہ موجود ہے۔ سوم برایوی ہی درست ہیں اور داو بند کا غلط ہیں۔ سے گرفینسیں کھتب ونہنیں مال کا رطف ملال تمام نوا ہرسٹ د

شیطان ا در در مول کوایک قطار میں لے آنا۔

شیطان کی مجتت میں یہ لوگ لمتنے کھوئے جائیکے ہیں کہ یہ اسے صنور کے مقابل السف سے بھی گرز نہیں کرتے اور پی طلم بالائے فلم یہ کہ اسے عاشقوں کا مذہب سجھا جاتا ہے یہ در مذہب عاشقاں کی رفیک ابلیس ومحد است ہم سیج سے

له نؤرالعرفان ختك تر تذكره توثيب مـ ٢٥٥٠

دِمْرِجِهِ، عاشْقُول کے مذہب میں ابلیس لعین اور محسستہ ضلّی السّرمَلینہ وَسَلّم ہم مشکّ دہم وذلك، ہیں۔ (استغفرالسّد العظیم)

معلى نبي شيطان كاس قدر گرديده بون في رطويون كوكيا ملياب مسلمان تواستغزال كي بيرات نقل بيرات استخرال كي استفرال كي استفرال استاس انتها ديسندي سد قلم دُكيّا في انتمام كي سند

شیان شرک سے پاک ہے۔

مُنفَى احمد بارصاصب تجراتی لوگوں کو توحیہ دسے دور کرنے کے لئے اسے ایک فیا فی نائی ا بتلتے ہیں گرمیجی مانتے ہیں ہمیں اس نے شرک میں ڈال دکھا ہے آپ کھتے ہیں ب

ے ہیں سریہ بی مصلے بین ہیں ہیں ہیں ہوگ سرے میں اس موسی اس میں میں ہوگا۔ " لوگوں سے مشرک کرا ماہیے خود کہمی ہت برستی یا مشرک نہیں کرتا و ' وبڑا مؤمد ہے گیا"

<u> دبط شیطانی کی جاتی مجرتی تصویری</u>

تنیطان بربرائی ا دربے حیائی کا سرخنہ نے عام برائیول میں دہ چنپ کرآ آب احدیداکم صور قبیل میں یہ چنپ کرآ آب احدیداکم صور قبیلہ مس حیائی سے اکھاڑے میں یہ بے جاب نا جا ہے فحش رسانی فحش کاری اور فحش انگاری میں کھل کرسل منے سرقا ہے اور بہت جلد ہجانا جا آب۔

پریلوی اکابرمیں کون کون اس کی زدیں تھے لیے آپ اس جہت سے معلوم کریں کہ ان ہیں لفظی علمی ا درملی جاکس درسج کی تھی اسے اس جبت سے سوچنے سے بلّی بہت جلد تھیلےسے بامراجائے گی۔

فاحشهٔ عورتوں محتی میں اور خلاف میں دوفتو ہے

مسئله بي طلكه فاحشه عورتول كومكان كرايه بردينا جاسية ماند؟ كيابه اعانست على المعصية نبي ، ديوبن دك مرربست اعلى قطب الارشاد صرت مولانا رسشيدا حديد المعصية نبي ، ديوبن دك مرربست اعلى قطب الارشاد صرت مولانا رسشيدا حديد المعصية فتوليد ديا ، د

" لیے کوکرایہ پرمکا کا بینا رُست بنیں صب قول صاحبین کے اور امام صاحب سے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کو کرایہ پر دینا گناہ بنیں۔ گناہ بغل اختیاری

ر نورالعرت بن ما<u>ا ۴</u>

مشابرے ہے گرفوی اس بہے کہ د دایسے کہ اعانت گن ہے۔ لاتعا ونوا علی الاحشع والعدولان بلہؓ

آپ بیر بھی فرماتے ہیں کونشہ فروش کومکان یا دکال کو آیہ برینہ سے قرآن کا حکم ہے گف ہ اور زیادتی برکمی کی اعانت نہ ہو۔

دلیسند کا برفتری فاحشہ تودتوں کے فلانت تھا اب دیکھئے مولانا احمد دھنا خان کس لحرج فاحشہ تورتوں سکے ق میں فتوی صیتے ہیں

ی اس کا سرمکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں۔ رہنے کے واصطے ممکان کمایہ پر دینا کوئی گناہ نہیں باتی رہا اس کا زنا کرنا یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اسکے واسطے مکان کمایہ برینیں دیا گیا گیا۔ یہیں ہے دیو بندی برطوی اختلاف چلاا در فاحشہ ورتوں نے اُتمت کولٹرا دیا۔

فاحشه تورتون ي مشير سي برفائحه كهنا.

لله فقاف رستيديه منك بالملفوظات حرّسوم علا

توالیسا ہی کرتے ہیں ا دراس کے لئے کسی شہادت کی حاجت نہیں <sup>ل</sup>ے اگروہ کچے کہ میں نے قرض لے کر چی بسس کی ہنتے اور وہ قرض اپنے مال ثوام سے اداکیا تو اس کا قول تبول ہوگا جکہ اگر شیرینی اپنے مال حاج محتصد خریدی ا ورخرید نے میں پرمحقد و فقد جمع نہ تبوئی اگرالیہا نہ ہوا تو مفتی ہند پروہ شیرینی بھی حام نہمگی<sup>24</sup>

ب حیائی صرف پرہیں کہ فاحثر ہودتوں کے سلسنے مشرکھول دیا جائے اعلی حضرت نے اگرایساکیا تو وہ بچپن کی باست ہے ہمیں اس پرا عشراص نہیں ہم اس پرصرور حیران ہیں کہ صفرت کس محلے می*ں ہتے* تھے جہان فاحثر ہورتیں عام آتی جاتی تعیس ا در حضرت کے بزرگوں کو کیا ہی محارب شدکیا ہما۔

دبولٹیطانی سے انسان کی زبان سے بھی شرم وحیاء اُٹھ جا آہے انسان بھریات بات بس حیاء کے بختے اوحیوگاہے اورنیس جانسا کہ حیا دسے ہی ایمان قائم ہے اور اس سے شرنب انسانی قائم رہتا ہے۔

زبان کی دیدائی کی انتها،

می شخص کے بارے میں انسان کے لئے گائی گورج اور فرسٹس الفاظ کا استعال جائز نہیں جہ جائیکہ یے الفاظ کا استعال جائز نہیں جہ جائیکہ یے الفاظ ان صفرات اور شخصیات کے بائے میں استعال کئے جائیں جن کی مشرافت عزمت اور فظمت خوبھمانے دین کا جزوجوا ور پھرانسان اس سے بھی نہ بھرکے کہ اللہ تعالی کے لئے بھی وہ زبان استعمال کرگڑنے جسکے تعتور نے شرافت کا بنتی ہے

له صنرت کی شہادت کے بعداددکس کی شہادت چاہیے ، کمی نہیں کے شیرینی قرض سے خریدنا قومجھ میں آنا ہے قرض سے علس کرنا اس کامطلب کیا ہے ؛ اس کامطلب مجلس میں آنے والے علماء کوام اور حفاظ عظام کے ندرانے اور جرنے ہوں گے بڑے صنرت ہوں یا بھوٹے صنرت ، برق ان ضوات کے کون ان فاحثہ عور توں کے ختم پر جا کہ ہے کہ یعنی اس دقت خاص اس طرح مذکہ اگیا کہ میں اس خاص مال کے عوض میں پیرشیرینی خریدتی ہوں بات گول دہی تو ہمی شیرین تولم مزہوئی۔ لسے برلیوی دوست خوب دل کھول کرکھائیں

ع احكام شركيت حقد دوم هاكل.

فاصته کورتیں ایسالباس ببنتی ہیں جوم دوں کے لئے موجب ش ہودہ لیسے اطوار اختیار کرتی ہیں جن سے نوگوں کی نظری ان برا محمیل ایسا تنگ اور شہبت لباس ببننا کہ بدن کی لوری خمازی مورسی ہوکہی شرایف عورتوں کا وطیرہ بنیں ہوتا اور اگر کوئی عورت ایسالباس بیسنے تو تشرلیف مرد مذاس طرف نظر کرستے ہیں شاہن میں وہ ان زرق برق لباسوں کا تذکرہ کرتے ہیں فیش گوئی ایمان والوں کوزیب بنیں دیتی ایمان کا ایک جمتہ حیار ہے۔

اعلى صنرت كالم المؤمنين كم بالسي مين فحش كوئي -

مولانا احدر مناخال کے شاگر دخموصی مولوی مجروب علی خال نے آپ کی بیاض سے یہ استحار بڑی احتیاط سے نقل کے ادر انہیں اعلی حضرت کے دگیر ماندہ تنعری و نویرے کے ساتھ حدائی بخشش حمدر سناخال کی و خاست مدائی بخشش حمدر سناخال کی و خاست بہ سال اور میں بر لیوی نے حدائی بخشش حمد سوم سے انکار نہیں کیا۔ مولانا احمد رضاخال اُم المؤمنین حضرت عائش معدر حمد اللہ تخشش حمد المومنی الشر تعالی عنها ہے لباس کا یہ نقشہ کھینے ہیں آپ نے اب کے لباس کا یہ نقشہ مناہ وگایہ اس حدائی فوق میں بات کرتا نہ مناہ وگایہ اس حدائی خشش میں سے م

ر ینگر وجست ان کالباس اور و و بن کا اُبحاد مسکی جاتی ہے قباسرے کر کاسلے کو میں میں جاتھ ہیں جاتھ ہیں

علماوس بربحت جلى كرالترتعالى قبائخ (بُركامون) برقادر ب يا نبيس ؟ اس برقومب كا الفاق تحاكرالترتعالى كا برنعل فيرب و و كبي كوئى بُراً كام مُركع كا نديد الس كى شان كه لائى ب ليكن لي اس كام بر قدرت ب يا نبيس ؟ يد دو مرام وعنوع تحامث لامشرك كو بخت فدا كوئيت كه فلا نب ب كمام برسامة آب ب كه الشرتعالى فرعون، بإ مان اور مرود كو بخت برتادد بحل به بانبيس ؟ مولانا احدر منا فال في كو تن لا يحرب يانبيس ؟ مولانا احدر منا فال في مولانا المعلى شبيدكواس الزام ميس كه دو قبائح كو تن كا كى فقدت سد باسرنبيس سمعة فداك ام كه ساتع ايك ايك بُرائى اوراك ايك في تن كادى

له مان مشرع موصل

اس المرح چسکے لئے کے کرمیان کی ہے کہ انسان تیران ہوتا ہے اور اُس کی ایمانی دھ کھرکن تیز ہو جاتی ہے جب ودمولانا احررمنا خال کی اس الزامی عبارت کویڑھ تا ہے ، ر

" اليه كوجس كابهكنا بمولنا سونا ونكنا غافل مونا لل لم بوناحتي كرم جاناسب كُلُم مُكن ہے\_كھانا بينا بيشابكرنا، پافانه بھرنا، ناچنا، تھركنا، نىڭ كىطرح کلاکمیباتا ،عورتوں سے جماع کرنا ۔لواطت میسی مبیٹ بے حیائی کاسرتکب ہونا حتى كە مىنىت كىطرىخودمفعول بىنا، كوئى خباتىت كوئى فىنىيىت درسوا ئى اس كى متمان کے خلاف نبس وہ کھانے کائمنہ اور مجسرے کا پیپٹ ا درمردی اور زنی کی علامتين إآلة تناسل اورعورت كى تشرمكان بالفعل دكمة بعي صدنهين جو فدار بِ كُفك بِيهِ مبُوح قدوس نہيں خني مشكل ہے (بيجرا ہے) ياكم سے كم ليغة آب كوابسا بناسكة سيرين بيس بلكر ليف آب كوجلا بعي سكتسب زمر كُف كراينا كلا كموزث كربندوق ماركرخ دكش بعي كرسك بطيحه (استغفرانشا لمعظيم) جولوگ مُدَاكه قبائح برة فادر مانتے ہیں كيا انبوں نے بھى كميى يزبان فدُاكے باسے ميں استعمال کی ہے ؟ خال صاحب کس طرح چنخامے لے کوفداکے نام براکید ایک ایک اُراکی کودکرکر ہے ہیں کیاکس کافرو دہریہ اورس کھ نے بھی ننتے کی مالت میں کبھی ایسی باتیں فکراکی نسبت سے كى بولى؛ ايك مقام برديوبنديول كويطعية فيق بوت كرتمبادا فدا ايسا بندمولانا احديضافا

> " تمہارا خدا رندلیوں کی طرح زناہم کرائے درند دلیرسند کی پیکلے والیاں اس پرمہنسیں گی کہ نکھٹو تو ہما رہے مرابر بھی نہ ہوسکا پھر مزوری ہے کہ تمہار کے خداکی زن بھی ہوا ورحزوری ہے کہ حذاکا اکتر تناسس بھی ہو۔ یوں خداکے مقابلے میں ایک خدائن بھی ماننی بڑے گئ ۔ ٹاہ

استغفرالتر، ثم استغفرالترمولانا احمدرهنا حدال ک اس عبارت پرایمان کیا شراخت بھی کا بنتی ہے۔ تراخت بھی کا بنتی ہے۔

اله فناوے رصوبید ع اصاف توسیحان السیوح طامی

جب خواکے بایسے میں زبان یہ ہے توصرت مولانا امٹرف علی کے باسے میں اور صررت مولانا حمین احد کے باسے میں ان کی زبان کیا ہوگ ؟ یہ آپ خود اندازہ کریں ر

ر قیاس گن دگھستان من بہسیارمرا۔

مولاناتھانوئ کے خلا<u>ث فخش زبانی</u>

صنرت تمانوئ کی کتاب حنظالا ہمان کے ردمیں بریلی سے وقعات السنان اللہ موئی نام صطفے رہناف کی کتاب حنظ اللہ ہمان کے ردمیں بریلی سے وقعات السنان کام احمدرهنا خال والا ہی ہے اس میں آب نے حضرت تمالی کی کونحاطب کرکے مکھا:۔

" ہمائے لگے تین متن پرنغلولا لئے دیکھئے وہ دسسلیا (حفظالایمان) والے پرکیسے ٹھیک اُٹرنگٹے کیا اتی حزیات سے بعدیمی ندسُوجی ہوگئ" کے خاں صاحب پہلے بریمی لکھ آئے ہیں ۱۔

" رسلیا دایے.....اپنی دوشتی (بچیلے جِسے کی طرف اشارہ ہے) میں تیسرااحتمال داخل بھی کرئے بڑے

اید مختریں سنے کاکیا یہ نمایاں اٹرنہیں ہوخانعہ کی افلاق سے ظاہر مورہ ہے۔ کہ کندہم مبنس ہاہم مبنس پرواز کہوتر ہاکب وتر باز با باز

مولانآت بين المت دمرني ليح خلاف شيطاني مهم

مولانا احدرمنا خال نے خیانت کی میرص پرچرکھ کر علمائے دیوب ندی عبارات مین طرناک معنوی تحریف کی است میں طرناک معنوی تحریف کی اور علمائے عرب سے سامنے ان کے فلط تیجے پیش کے محتریت موالا نا حریدن احرمد نی تفای الشہاب الله قب سے نام سے حسام اکریوں کے فلط فتو دل کا جواب لکھا ہے اس پرمولانا احدر صافان رہست ترکیب کہ بات کمل کمیوں گئی \_\_\_\_ خان صاحب نے اس پرصورت مدنی محل ان الفاظ سے فواز اسے نہ

" کبی کسی بے حیاہے ہے جیاہ ناپاک گھنا وُنی سے گھنا وُنی ہے گھنا وُنی سے گھنا وُنی سے باک سے بے باک باجی کمینی گندی قوم نے اپنے ضم کے مقابل بے دھمرک

ر وقعات السنان مك ر اينث صبح

YA

الین توکات کیں ؟ آنگیں پہنے کرگندہ نمنہ بھاڈ کھران پرفخرکئے۔ انہیں مر بازار شائع کیا۔ یہ ان بیں کوئی نئی مر بازار شائع کیا۔ یہ ان بیا فتخار ہی نہیں بلکہ سٹنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویل سینا دارسٹرمیل بائٹی نگیسلی۔ میٹھی کسیلی۔ انجود حدیا بائٹی ...... اس فاحتٰد آنگھ نے کوئی نیب میٹرہ تراشا ا در اس کا نام اسٹ مہاب الثاقب رکھا طو

ہ پ بورکرتے ہیں کیا کہی کمی عالم دین سے آپ نے الی فحش زبانی نسن ہے ا در پھر یہ لوگ اِسے اپنا خالص اعتقاد قرار فسیتے ہیں ا ور میفش کلامی علماء ربّانی کے خلاف ہورہی ہے ۔۔۔۔اب دیکھوان اکابرکے عوام پر خال صاحب کیا زبان استعمال کرتے ہیں۔

اكابرداوبب ديحوام برخال ماحب كاغيظ ومنسب

"خبیتو! تم کافر کلم می بود ابلیس کے منوب دجال کے گدھے ..... ایر منافقو .....دهابیہ کی اور و ایل عمارت قانون کی طرح تحت الشری بہنجی ہے۔ نجدیت کے کو سسکتے ، دهابیت کے بوم بیکتے اور مذاوح گستاخ بعرائے "کی

ہم کہاں یک ان صنرات سے ربط شیطانی کاردنا رویں مولانا احدد فیا فال جگرجسگہ منیطان کی جمایت فاصفہ ورتوں کی رعایت اور توجید وسننت کی شکایت کرتے ملیں گئے تاہم فان صاحب کے مجموعی فقت سے یہ بات کھل کرسا منے آتی ہے کرجن کی زبان اس درجے کی ہے ان کاعمل کس درجے میں بے حیا ہوگا اور انہوں نے ململ نے دلو بہند کی عبادات میں جب ب دروی سے لینے معنی داخل کے ہوں گے اس سے بات کہاں سے میں جویائی نہیں تواس کا کوئی اور نام تجویز کر کہال بہنچی ہوگی لئے علمی فرنیا میں ہم کھی بے حیائی نہیں تواس کا کوئی اور نام تجویز کر دیجے جس سے تحت ہم یہ شمکایت زبان پرلاسکیں۔

صرت مولانام عین الدّین اجمیری جونواجر تمرالدین صاحب سجاده شین بال شرفیه کے اُستاد تھے تسلیم کرتے ہیں کے مولانا اجمد رصا خاں اپنے نوالفین سے فخش اور بازاری ل خالص الاعتقاد صلات منہ خالعی الاعتقاد صد زبان میں گفتگو کرتے تھے آپ سکھتے ہیں ،۔

"ان بیلودارالفاظیس آپ دمولانا جمدرهاهای کولفظ تین زیاده مرخوب سید خلقت اس کوفش ادر بازاری گفتگوکهتی ہے مگریہ اس کی خلطی ہے ادراعلی صنرت مناتھ سوء فلی کل

ہم انشاء اللہ آگے جل کرمولانا احمد رہ افال کے عمل وکردار بیفھیں سے بات کریں گے بہاں ہم انشاء اللہ آگے جل کرمولانا احمد رہ افال کے عمل وکردار بیفھیں سے بات کریں گے بہاں ہم افرن یہ بہداری کا کیا تعلق رہا ہے اور اس ربط شیطانی سے آب نے خیانت کی میٹر میں برج طرح کو کرک طرح سوا دِ اعظم اہل ہشت نہ دائجا عنہ کو دو کھیے کیا ہے اور اپنی اس محنت کو انگریزے کھاتے ہیں ڈالا ہے مولانا احمد رضاف اس کے تی میں ایک آواز

نانسانی ہوگا گرم یہ بات ہوا ہے سامنے نہ لایں کہ قددۃ المحدثین ہورت ہولئا اغلیل اہم ہمار ہوری نے جب صام انحویوں کے ہوا ہیں علماد دلو بندگی مختلف عبارات سے صحیح محامل اور معانی بیان کئے اور اسس برعلمائے عرب کی تصدیق ماصل کی تواس کے بعد مولانا احدر مغاضاں کی طرف سے اس کی کیس تردید نہیں گئی ہو مسکتہ ہے انہوں نے علمار دلو بند کی اس وضاوت اور موقف کو قبول کو لیا ہو بریلوی سطفے کے ایک تقدد عالم مولانا خیل ایم فال بدالونی و و مرسے بریلوی علمار سے ایک سمال کیا تھا آپ کھتے ہیں بر معنمون خیر نے سوال کیا کہ علمائے دلو بند نے جب صریحا انکارا در اسس معنمون خیریث سے تبری دتماشی بیان کر دی اور اس عبارت کا مطلب بھی بنادیا اس کے بعد فاصل بریلوی امولانا احدر منافاں کی کوئی تحریر جو بھی بنادیا اس کے بعد فاصل بریلوی امولانا احدر منافاں کی کوئی تحریر جو خاص انبی کی ہوجس میں انہوں نے ان کے انٹے مکم کھر وار تداد باتی سے علم کا اقرار کرتے ہوئے بھر بھی ان کے لئے مکم کھر وار تداد باتی سے کو بیان کیا ہوتو دکھائے ہے ۔

له تجلیات از ارالمعین ما سر مستخید الحدید فی احکام انتکفیرمن طبع بدایون.

ان علماء بري<u>ار نے حواب ميں مولوئ صطفے</u> رها خا**س كارسال**ه و قعات كمسسنان پيش كيامولانا خليل احرخان نے كہا د

میری شرط کے مطابق یہ دسال نہیں کیونکم میری شرط توبیہ ہے کہ فاضل بریوی کی ہی تصنیف ہوکیوں کہ کفر کا فتواسے فینے والے وہ ہی توہیں ہیں یہ دسالہ تومولوم صطفے رضاخاں کا لکھ ابواسے ملع "

دومسے علما رم یل سے اس کاکوئی جا سب بن نربط امولا ناخلیل احمرخاں ص<sup>یب</sup> ملکتے ہیں .

اسس بران عاقبت فراموش علما سنة مولانا فليل احدُ فال بمالزام لكاياكاس سنه ابنا منهب بدل ديائي مولانا لكين بي،

یرکذب اوردروغ بیانی کگئے ہے کیمولوی خلیل احداثے مذہب بدل دیا ہے نعوذ بااللہ میں مجدالترمومی سلمان اہلستنت دائجماعتر

م شہرانو؛ انصاب کرونقیر نے وکلات بیان کے ہیں ان میں سے کون مساکلر خلاف دین دمذہب ہے ان حیا داروں سے معلوم کر دکیا اس سے قبل میراید دین و مذہب شتھا پھر تبدیل مذہب کالفظ اول کر کوام کو کیوں فریب کے جال میں پھائش سے ہو

ا ریے ظالمو ا خدا کا تون کرو اس کی پکو بڑی سخت ہے جسسے کوئی نہیں تے سکتا کیا اکابر دیوب دکو کا فروم تد مذہبے اور کھٹ اسمان ( زبان کور دک لینے) سے دین و مدسب مبل جا آ ہے۔

کیا تم ایے نزدیک علماد دایو بندکو کافرکہنے کا نام دین و ندمہب ہے ؟ اس کو دین فر منہب ہے ؟ اس کو دین فر منہب ہی ؟ اس کو دین فر منہب ہی ؟ وہ بھی ان کی افغادی منہ ہب ہن گیا ؟ وہ بھی ان کی افغادی دائے جس میں ان سے ہم عصر علماء مندوستان بھی متفق نہیں علماء دایو بندگی عبارات کی نقل اور ان سے مطلب پرائل علم کو بہت کا مہا افسوس جہائمت اور فنسائیت نے صمع بلم عمی بنادیا ہے اور اس برطرہ یہ کہ اپنے کو اہل تی بتا ہے ہیں ۔

فاصل بریوی لینے دورہ کے ایک معردنب نالم تعے لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ بشر مرتبے لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ بشر مرتبے فریشتے تھے یا بنی اور رئول تھے ۔ نعوذ بااللہ بچران کی انفرادی رائے کیسے قطعی اور تیسینی ہوگئی امام الومنیف المام مالک امام مثان ہی اور امام احد بن صنبل دی ہوسکتی ہوس کا نوسی میں اجتہادی رائے قطعی ہنیں ہوسکتی ہوسکتی

نرکئ ان نے آج کک یہ کہاکدان کی اجتہادی رائے لیتنی وقطعی اور بلا شبر ہے لہ آپ کے پہلے بیان کردہ ان الغاظ میراکیس د نعر مجرع درکیجیئے ،ر

اکابرعلما د دیوبرند دلین مولوی فحدقاسم صاحب نافرتوی بانی دادالعک دم دیوبندادر دلوی رشیاح حس گنگوسی ا ورمولوی خیل احد حسب مهار نبوری اورمولوی اشرف حسب تحالای مرح مین بچسام لحربین میں جناب مولوی احدو خنا خاں صلب بر بلوی مرحم نے کا فردم تند ہونے کے بوا حکام لگائے ہیں انہوں نے یہ احکام اپنی ذاتی رکھنے سے بیان کئے ہیں یعنی ان مذکورہ صرارت کی عبارات كا جوكفرى مطلب انہوں نے بیان كيا ہے ان عبارات كا وہ كفري مطلب ان كى اپنى ذاتى سائے ہے جس کے ساتھ مرزبین ہند کے علما وسم عصر ان کے ہم مسلک بھی متعق نہیں ہیں ۔ ان عبارات كابومطلب ناصل بيلوى في مقرركيا بعد ومفنون يقيناكفرس مكران عبارات كاحتيقة وومطلب بهزنين ان علماء ممعصرت تقريميا وتحريثه ااس بات كوصاف صاف بیان کرلیا ا درجن ماحبان کی ده عبارات بین انبون نے بھی صاف صاف کفری معنمون سے الکار مع تبری دتحاش کے کردیا مگرا تباع فاصل بریلوی کی وہی رسے سے کہ فاصل بریلوی نے مسام احرمين مي جوان عبادات كاج معلب بيان كيلهدا ورجوا مكام كفروار تدا وحدالت مذكورين ا کاہر علمائے دیوبند کے لئے بنائے ہیں وہ بلاشبہ صیح ہیں قطعی ہیں اجمای ہیں یہا ں یمک کہ جو حمام الحرمين كے احكام ا ورمضامين ميں شك كرے يا مامل كرے ياتو قف كرے ياكف لسان كرے د مجى كافرب مرتدب اس زبردستى كوملا مظركيية.

متنکا خود لینے کلام کامطلب تنار ہاہے وہ بھی میچے نہیں اور نیز اس کفری مغیمون سے تبری وتحاسشی کررہا ہے وہ بھی صحیح نہیں اور علماء کرام جوصام الحربین کی موافقت نہیں کرتے ہیں دہ بھی صحیح نہیں مبکہ وہ سب کافروم تند ہیں .

مسك المون فرارا انصاف كرد ان تر نه يا في اقوال پر وزوكو وكياس الحريين كوئي آسان كم سب عبو المراء المولين من شك كون آسان كم سب عبو الكوافر بوجائد كالمراء الله كافر بوجائد كالمراء

له انكشانسين منك منك منك ٢٥٠ لا انكشانسين منك ٢٥٠

یہ بات ہم ذرا تفصیل ہے آپ کے سامنے لے آئے ہیں مناط کلام یہ تھا کہ علمائے دیوبند نے جب اعلانا ال کفری صنعولوں سے تبری اور تماشی کی جو مولانا احدرصن خان نے انکی طرف منسوب کئے اور ان کی کتابوں سے نکالے تھے توکیا اس کے بعد بھی مولانا احدرصنا خال اپنے اسی فتو ہے ہر قائم کہ معمولانا خلیل احد خال نے اپنے معاصر بریلوی علماء سے اسس کی مند مانگی تھی اور ان کے پُرلے نے ساتھی علماء بریلی انہیں یہ نہ دکھا سکے تھے۔

ان حالات سے پترطِبا ہے کہ علماد داوہ بند کی المہند کی وضاحت سے بعد نود خان صاحب کی ظریس بھی ان سے اس فتوسے تکفیر کی کچھ خاص اہمیت ندر ہی تھی اور وہ اپنے اس سسے پہلے موقّف ہر اس کئے ہوں گئے۔

## مولانا احب رمن خال كابهلا موقف

که یعنی مولانا رشیدا حدمولانا خلیل حدمولانا تعانوی رقهم النّرتعالی شه بست میلسید کران حضرات کی تبیس خانعیا حب نے پڑھی ہوئی تعییں ورندان پرضلالت کامکم خکرتے ۔ پیعر پھرکا فرنہیں کہا وہ عبارات کغری مضامین پرصری مزتمیں سکہ مخترم ولانا اسمعیل شہید تک مہی اسسیوح صلا پمراس سے بعد کیا علماء دلوب سدنے کوئی ا درعبارات کھی تعییں جن پرخانصاحب نے حسام اُنحویون میں کا کوئیں اپنی عبارات پرمکم کفردیا جن پر بہلے حکم کفرند دیا تھا کیونکردہ عبارات لینے ان مضامین پرمسر کے دیمیں اور ان مضامین سے صرات اکابر دلوب ندخود تحاشی اور الا تعلق کا اظہار کرتے تھے سوال بھروہی رہا کہ اب خانصا حب کھی کفیر کاموقف کیوں اختیار کیا۔ مولانا احمد درصن خال کا و وسراموقف

خاں صاحب کوئی ہے علم آدمی شتھے کہ اب ان پران عبادات کے معنی کھلے ہوں اور جن عبادات کو دہ پہلے کفر پرمسر کے نہ سمجھتے تتھے اب ان کو وہ عبادات حریج کفر پرد کھائی وینے گئیں حاشا و کلا ایسا ہنیں خانصاحب کا منشاصرت انذار و توجیح تھا تھوڑی بات کو پوری ہت کے دیگ میں ظاہر کرنا تھا تاکہ لوگ علما دیو ہند کے صلق میں نہ مائیں اس پراہنے سے ام امح ویں ہیں حریج مکم کنردیا اور دو مرول سعے دلوایا ۔ خاں صاحب نود کھتے ہیں ہر

گريكت بول اورب شك كت بول كه بلاريب ان تابع ومتبوع سب برايك كروه على و عنهب بركفر لازم سد والعياذ باالله ذى الفغاللدائم ميرامقصود اسس بيان سعد يرسيك ان عزيزول كوفوان بيات ميكا دُل.

یر سید معلوم ہوتاہے آپ ان علاد کے ساتھ دیتے ہوان صرات اکابر کو بنا بر اس سے معلوم ہوتاہے آپ ان علاد کے ساتھ دیتے ہوان صرات اکابر کو بنا بر لزوم کفر کا فرکجتہ تھے ان کی عبارات اس وقت بھی فال صاحب سے اوجیل دیتھیں اور آپ کو اس وقت ان میں مزرع کفری معنی ہرگز نظر شائے تھے تو بجراکم آپ نے تکفیر کی قودہ صرف تو بیغا اور معلی تھے آپ نے ان سے ملنا جلنا ہمی اس معلوت سے حرام میٹم ایا تھا یہ بنیں کہ ان کی نظر میں یہ صرات واقعی کا فرتے دام تعفوالد الله الله میں اس معلوت سے حرام میٹم ایا تھی ہوا تھی۔ استعفوالد الله میں اس معلوت سے حرام میٹم اس کا تیم اس وقعت

تعزت مولاناخیل احرمست مهار نبوری نے جب المهندعلی البند ککی کر فانصاحب کے لکائے موان احراک کی کر فانصاحب کے لکائے ہوئے اعترا صاحب کے لکائے ہوئے اور اکا بردیو بندے مقالی کریادہ جری اور قابل اعتماد معدت میں سامنے آئے تو اس سے بعدخاں صاحب نے ان محرات کو کا فر

را مبحن السبوح <u>صافح</u>

کہا ہوہسس کا تبوت جیسا کہ ہم بیان کر ہے ہیں مولا ناخلیل احدخاں صاحب نے اسپنے
دوسرے بریلوی ا جاب سے مالنگا تھا ا وردہ اسس پرکوئی میچ والہ پیش نرسکے تھے ہاں
یوجیسے ہے کہ خاص صاحب کے صاحبرا لیے تکفیر پر قائم ہے لیکن بیمی صحیحے ہے کہ ان سے ملقے
سے بہت سے لوگ ان صاحب کے صاحبرا گئان بریلی سے ساتھ ذہے ہے تھے مولانا خلیل احد شناں ہم نوری
تہ بدایونی بھی ان ہی میں سے تھے مولانا عبالمقدر بدایونی نے بھی کف لسان کا موقعف اختیار
کرلیا تھا اور با وجود اختلا نے عقائد علما دولو بہند کی تکفیر نے کرتے تھے۔

ما جزادگان بریل کے اصرار علی التکفیر کایہ اثر مواکہ علماء متنا طین ان سے کھٹے۔
ادر اہوں نے مزید اصرار کیا تو وہ علمائے دیوسٹ دے ساتھ ہوگئے ہم جمل جمل اختلاف
پھیلٹا گیا تعیقت کھلتی گئی اور توکہ علماء دیو بند کے قریب ہوتے گئے۔
طمیرہ غازی خال کے مولانا قاضی غلام کیسین صاحب

قاضی غلام بسین مرحم مولانا احدر مناخال کے انھی احباب میں سے تھے قاضی منا الاجور نے ہی مولانا احدر منا فاق کوفتا واسے رضویہ کی تکیل پر شوجہ کیا تھام کرئی مجلس رمنا لاہور نے علی مرکزی جسس رمنا لاہور مولانا احدر منا خاص کا دری کارسالہ ندا یا رسول اللہ شافع کیا ہے مولانا احدر مناخال کا ایک خط بنام قاضی غلام بسین مرحم بی شائع کیا ہے جس سے دونوں سے باہمی احتمادات کا پتاجی آب مولانا ہے مولانا احدر مناکس معاجزاد درسے اصرار علی التکفیر کا انزید رہا کہ قاضی غلام بسین مرحم سے صاحبزاد سے اور شاگر د بریلی سے کھینڈ لا تعلق ہوگئے مولانا قاضی عبیداللہ ماصب ڈیرہ فازی خال دالے کوئ تھے ؟ آب ابنی قاضی غلام بسین مرحم سے صاحبزاد سے اور شاگر د بریلی سے کھینڈ لا تعلق ہوگئے مرحم سے صاحبزاد سے تھے یہ حضرت ڈیرہ فازی خال میں ترجم مرسلک دیو بندے ترجان دہا میں مرحم سے صاحبزاد سے تھے یہ حضرت ڈیرہ فازی خال میں ترجم مرسلک دیو بندے ترجان دہا ہے مولانا تاحدر منا خال سے ترجم قران برجمی کھینی تنقید کی ہے

ڈیرہ فازی فال میں مولوی فضل تی ( سابق نام مولوی محدومیں) بلاک ۲۸ کی مجدمیں اور مولوی خلام جہا نیام حینی بلاک نمبر کی مجدمیں بریلوی سٹی کے ترجمان ہوتے تے اور قامنی جائیٹر مرحوم مسکک دلوبند سے ترجمان \_\_\_\_\_ یہ کیوں ؟ صاحبزادگان بریل کے اصرار علی التکنیر فیانشنا پسسند ملی دکوبر طویت کے مقابل لاکھڑاکیا اور جوں جوں جن روسشن ہوتاگیا بر طویت کی دلواریں

دراز بڑگئے تھے۔

تلهيري صلع مظفر كرامه سح مولانا سلطان محمود صاحب

یمولاناسلطان محدوصاحب کون ہیں ؟ مناظرہ بہا دلیور میں ہی جعزت مولانا خلیل احمد عدت مہار نیوری ہی جعزت مولانا خلام دستگیر تعموری نے مولانا مہار نیوی کے تعمولانا خلام دستگیر تعموری نے مولانا مہار نیوی کے سامنے آنے کی ہمت دی تھی اپنی طرف سے مولانا مسلط الحج سمود صاحب کو کھڑا کیا تھا آہب کے سامنے مقام مسمحے مباتے تھے اور علاقے کے علما دانہیں لینے دور کا میہیویہ کہا کھرتے تھے اس انتجاد برمولانا غلام دستگیر سفہ ان سے مناظرہ کرنے کی درخواست کی تھی

مناظرہ ان صرات بیں کئی دن ہوتار ہائیں علماد داو بندگی صداقت ا درعبقریت مولانا سلطان محمود کے دل میں پیوست ہوتی گئی مناظرہ تونواب صاحب بہا دلبور کے حکم سے بند کر دیاگیا اور مناظرے کا فائل صرت نوا جفلام فرید کے ٹیر دکر دیاگیا ہو ہی نے کسی فریق کو ند دیا۔ ہاں مولانا سلطان محمود صاحب کے دل کی دنسیا بدل مجاتب مناظرے تک وہ مولانا فلام دسگیر کے ساتھ دیے لیکن اس کے بعد وہ سفلہ اسکان کذب ا در انتخاع نظیرین کھلم کھلا علماء داو بند کے ساتھ ہوگئے اور فروای میں اس کے ساتھ ہوگئے اور فروای میں ان سے ساتھ ہے اور مقتزلہ سے مقابلہ میں مسلک اہل السنتہ وہمام تا بر میں ہیں ۔ پرعلماء داو بند ہی ہیں ۔

مولانا عمردراز المعروف بخدو ڈا شاگردمولانا سلطان محمود موضع کلیری دخلع ڈیوہ غانیکا، کے مسینے والے کا بیسان سب در

میرے استاذ حضرت مولانا مسلطان محود نے اپنے ملقوں باربارکہا کریس مولانا فلام دستگیر کے ہنے برمنا ظرویس تو کھڑا ہوگیا اور اپنی طرف سے اسس علمی معرکے میں پوری ہمت دکھائی لیکن مولانا خلیل احد صاحب کی متانت، ذہانت، صداقت اور شخصیت میرے دل میں اُرّ آن گئی صرت استاد اس کے بعد مجرکھا کھلا علما دولو بند کے ساتھ ہوگئے تھے سالے

له کثنبخیت منك

مولا ناخليل احدمت محدث مهارنبوري بها ولبورس

خاجہ خلام فریدصاب ( چاپڑاں شریف والے) علما دیو بندسے علی طور پرہسیٹا شر تھے نواب صاحب بہاد لہوران کے مرید تھے اور آپ کی نواب صاحب کو ہائیت تھی کہ ویخی تدرسیں واشاعت کے لئے جیشہ علما در یوبندسے علاقہ رکھیں ۔۔۔ انہی کی ہائیت پرفواب صاحب نے حذرت محدث سہار نہوری کو بہاد لپور بلاکرصد مدیس رکھا تھا اور نواب صاحب کے پورے دینی جلتے میں حضرت بہار نہوری کا نام مہلا تھا علاقے کے تنگ فرف علما دا ورونی کادکن آپ سے بہت جلتے تھے اور ہمیشہ اس تک میں رہتے کرم المرح بھی بن پڑسے موام کو صنوت بہار ہوت کے خلاف بھڑکا یا جائے تاکہ نواب صاحب علاقے کے امن کی خاطر صنرت بہار نہوری سے چھی میں ماغرہ بہاد لپوریک نوبت آبہنی تھی۔

اس بات کے ٹبوت میں کرھ رُت خواجہ صاحب علماد دیو بندسے متا کُڑتے یہ جان لین کافی ہے کہ نواجہ صاحب معرب حاجی احداد الشرصاحب مہاج کی رحمۃ اللہ طلیہ سے بہت مثا ٹرستے ہے ظاہر ہے کہ ان کا اثنا ہی سس اعتقاد معرب صاحب کے اصل خلفاء کوام سے ہوگا اور یبغل ہر ہے کہ حضرت کے خلفا دمیں جن اگراف قطب الارشاد حضرت مولا ٹا دست یدا حرکہ گوی کا آھے تھا شاید ہے کسی اور کا ہو۔ صفرت خواجہ صاحب کے ملفوظات ہیں ہے د

> فرمود ندکه اکثر علماء جیداز دایو بند و دلی وسها رنبور دهمشگوه ازمر میان مایی امدا دالله مساحت بهت ندمواد نامولوی رسشیدا حدکتگوی نیزمرید دخلیف اکبر موصوف است له

تحریحه در آب نے کہا دیوبندد ہلی مہار نبور ، اور گنگوہ سے اکثر بڑے بڑے ملا بضرت ماجی امداد اللہ صاحب کے مرید اور آپ کے مسب سے امداد اللہ صاحب کے مرید اور آپ کے مسب سے بڑے خلید قد ہیں . بڑے خلید قد ہیں .

پھرآپنے محرت مہادنبودی کی کتب ہدایات الرشید پرتقرنط لکھی اوراسمیں آپی بہت قعربیف فرائی ہم اسٹ کے فعل کریڈ

خواجه صاحب برمناظره بها ولبوركا كيااثرربا

## حضرت مولانازمان شاه صاحب بمداني

كب مولانا فلام دسكي تصوري ك شاكرد ته بها ولبورمست تحدموا واخليل احدمت بهاوليود كسنة توان سعمي شرف كمندبايا مناظره بها وليودس كب بجي موجود تع ليف يهط تعلقات ادرممای مالات کے دباؤیں ہے نے مولانا فلام دستگیری کاب تقدیر الوکیل پردستخطی کے لیکن موالا ناخلیل احرصاحب سے بیان کی روشنی میں آپ کی دل کی دُنیا بدل مِكْتِي السِينة اس سلسلي ج خطائها وه آج بي مهار نيودي معنوظ به أي آب كيفة إن، موادی صاحب بهادنبودی دا برنظر عالمان باانعیامت دری مباحثه غلیرًا مرانده و پیچ گیزم زمیت ما دُنشره بكساير إمراز يطرُ امكان فاري بودك فري تانى نالب شدس - - - - ايس تحريرم داموكد برصلف وإيال تعور فواشند این حلیمتمون را ازموانامولوی غلام دستگیرصاحب کمال مخنی دارند و مورخر ۱۲ جولائی ۱۸۸۹ و تصورك حضرت شاه عب أيجل ممدائي شاكرد مولانا فلام دستكير صاحب خليفة معنرت بيرم رطي ساه كولزوى آب كے مولانا زمان شاه بعد ان نسبتى بھائى تھے بصرت شاه جائتى مع ما مراع عصنیت مولان است دمبارک علی شاه صاحب بیلے بزرگ ہیں جنہوں نے بشريت الني يرست والبشرك نامسه أيك دسال مكما ا وداسس برسب علما دست ومخط كث تعودين ان حزات کی پر دینی جدوج دمی ایب جبت سعداس مناظرہ بها ولین انزات ور اس معد برطویت کا نی مذکف نمایاں مونی ادرسسلی بہلوسے دبی اورمشابشریت تن مایم برا

خواجه غلام فریده احب نے صنرت مولانا خلیل احد محدث مها رنبودی کی گئا ب
ہدایات الرسید پرتصدیق بھی کئی ہے اور انہیں کا طین بین شارکیا ہے ایک کا مل دوحانی
بیشوا کا آپ کو کامل ما نتا ایک معنی دکھتا ہے ۔ قدر زر ندگر بداند قدر جو ہرجو ہری
یکٹا ہے جو مولوی صاحب فاصل کامل مولوی خلیل احد ما جنے روفر قرمنالہ
مضارتیا و افغیر میں تعنیف فرائی ہے نہایت مضامیں عالمید سے مملو ہے اور
مطابق طت قدسیا بل مُنت والجماحت کے میں بعد مطالعہ اس کتا کی
تصدیق کرتا ہوں کہ جو مولوی صاحب کلماہے فی الاحل مجمع اور ورست ہے۔
دکس بعد علی من اتبع المهدئی۔ العبد خاکیا ہے فقراد خلام فریز شین من عنی عند بھالم خود

آبکی یہ عباست کتاب کے بڑانے اڈ پیشس کے صدر پراور دو مہرے اڈ پیشس کے صدر پراور دو مہرے اڈ پیشس کے معتقد پرموج دہے ا ورٹائٹل پرحنوت مہار نپر دی کا تعارف بڑے الآب سے کوایا ہے۔
اس مناظرہ کے بعدمولانا فلام دسٹکیرئے تقدمیس الوکیا میں توہی الرمشید والخلیل مکمی اورصزت نوام فلام فرید صاصب سفہ اسس پردستنو کم سفسے الکارکر دیا۔
مولانا کوم الدین صاحب از بھیں تحصیل میں کوال۔

مولاناکوم الدین صاحب دبیس و الے ) لمینے وقت میں برطری کشتب فکر کے مشہود مناظر تے سسانوالی ضلع مرکود صاکے مناظر ہیں وہ مولوی حشہ من ملے صدر تھے علاد اور ہند کی طرف سے صدرت مولانا منظور نعمائی مناظر ہے مناظرہ کیک تو وہ ان کے ساتھ میے لیکن علماء داور بندکی مثن است و دومیا قب ان کے دل میں گھرکوگئی اور وہ کم مہرتہ کو ملویت علماء داور بندکی مثن است ورصعا قب ان کے دل میں گھرکوگئی اور وہ کم مہرتہ کو میرت مولانا سید کھنے گئے اور جب ان کی طاقا کے شیخ العرب العج صنرت مولانا سید میں احد مدنی ہے ہوئی قو ان کے دل کی دنیا ہی بدل میک تھی۔ یہ مولانا کرم الدین صاحب رحمۃ الشر علیہ کون ہیں ؟ مولانا تا من منظر سین صاحب کے والد مردوم.

مولانا قامنی ظهرسین صاحب سے والدمروم. لا ہورکے صنیت بولانا قاری سس شاہ صاحب انہی مولاناکوم الدین صاحب کے شاگرد ہیں افرآپ کامسکہ دیوبند پرلسلپ بھی تقیقت میں اسسی مناظرہ سلانوالی کا دورسسس افرسے۔ مغتى مظهرالته خطيب بجدمد رمنست خيوك دبلي.

مشام ازلی سند کمیمیمیری ایسی مطافرائی ہے کہ اسس کی مجھ برکری مجاتب کے ایسے فل ہری عنی بہتنے جومویب کغریب تولیق خس کی دیانتہ کلفیرنہیں کی جکسکتی کہ وہ لیسے معنی کا قال نہیں جرموب تکفیر ہیں۔ (فنا دئ منجری جسم)

اسس سے پنہ جلی ہے کہ اصل حکم خرصرف انہی لاگوں پرنگ سکیا ہے جواس مقیدے کا صراحت سے اقراد کریں جومولانا احدرصنا خاں نے علیائے دیوبندی مختلف نے مجارات سے نکالا ہے اوراگروہ اسس صنمون سے صراحۃ لاتعلق کا اظہار کریں بلکراسے کفرکمیں توجعہ حاضر کے دیئی کا منازمین ماصل نہیں ظلم محرکمیں توجعہ حاضر کے دیئی کا منازمین ماصل نہیں ظلم اور وی کہ سے دون ہوتا ہمی آج کل کوئی امر ناہیں نہیں۔

پاکستان کے برطوی علما می فدوست میں مود بانرگزارش اموانا احدرضا خال کے وقت میں برمغر پاک دہند کے بومالا تنظیری آئے نہیں کہ آپ ایک آزادا منامی ریاست میں مدیدے ہی اور بہال کینے کے پکواور میں۔ بہاں آپکو قدم قدم برد دسرے محاتب فکرے ساتھ چلانا ہے۔ تحریب نم نبوت میں اور تحریب نظام معیط خاص کیا آپ مسب بھنرات ال کرنہیں ہط ہیں ب

مدرایوب کے دورمر کیا صغرت بولانا خمس المق افغانی اودمولانا جمدمی نظمی ایک ہی درسگاہ پرنہ ہی پچھلتے ہے۔ پاکستان کیا سلامی نظریاتی کونسل جر کیا ک**پ اکٹے فقہ حننی کے حق میں نہیں بسلت**ے اود کیا و خاتی خمری عدالت میں صغرت کولانا میدالقد وس او**رمولانا ٹجا مدے بلی قا**ودی اسکٹے نہیں جیٹھتے۔

اس حزودت کے تحت آگراکپ مغنی مظہالٹر متی ہوکورہ فتوسے کوام اس بنائیں اورمولا ہا مہدالستار نیازی کے اتحادی فادموسے سے مطابق طار دیومبند کی عبادات کا وہی مطاسب ہیں بوان سے مصنفین نے ٹو دہیا کیاسہے توکیا اس سے تحفیل وہ دیواد نہیں گرمکتی ہوا بحریزی دورم کھڑی گی گئی تھی۔

## تَارِيحَ دِيرِادُ رَاخِتِلَافَا فِي اَفِضُ إِلَى مِنْتُ دِنِيا مِلْ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ مُؤْكِ ازالتالخفااردو

الريخ اسلام ك يكتاك روز كارشخصيّت الم الهندهضيّ رسّاه ولى \_ محدّث راموی کی عظیم لشان گرانمایه شام کارتصنیف \_\_

سب جائے ہیں کرید دوربا هل عقائد کی پورش کفروشرک سبے دسی جہل وگراہ کسکے اندھیروں کا دورہے 亡 آندهیاں، طوفان اورسیلاب بلاکی تباہ کاریاں ایمان وضمیر کے تلعوں کی بنیاوی بلاف وسدرہ میں اون ی*ں خرود<sup>ی</sup> ا دربہت صرودی ہوگی*ا ہے کہ نوجوا نوں ا دربہ طبقہ کے مسلمانوں کے عقا<mark>می کی حفاظت ہربہ لہرسے کی</mark>ے د ورجا حریں ستے بڑے دنی وطی نس*نہ ب*شیعیت کی نحرست سا ہا یہاں جس طرح طاہر ہوئی ہیں وہ <sup>ج</sup> عقیدہ کی مسلمان کی آنکھیں کھولنے او راس کو چونکا دینے کیلئے کائی ہیں۔

و العالم المعالم الماعت عقائد كي حفاظت كي ايك مخلصا نبعد وجبد كاحسته ميم ما يكو والراكم الحق الروم كاب كرمطالعه كى دعوت دينة بي جرميع إيانى كوجلادين احقائم كم

مضبوط کرنے اورمسلک حت کو واضح کرنے میں معاون و مددگار . مبترین رہنا، قابل اعتماد رفیق ہے او مے اندھیر*وں کوح* دصدا تست کی رشین میں بدل دسنے کا ذریعیہ بن سکتی ہے ! ابن فکرونظر علمائے کرام **اور و** ے سراتا موگوں کا بخدیقین سیکہ بکتاب سلانوں ہے مرکھر، ہرائر بری اور ہراسکول میں دیا مِنسط جانيك لائل بدائي نُى نسلول كع عقائدى حفاظت آيكا اورجارا فرض ادلين ب.

التياري و فارى زبان بين تى جيئ شستدار دوَ بين المام المي سنّت حضم مولاناعبدالشكور صاحب لكهنوى اور حضوت

اشتیباق احدل صاحب دیوسندی نے متقل کیاجے پہلی باد اردو زبان میں شاکع ک بے فاضل مترجم نے خروری حاش ا حادیث کے اصابے اورکتب اہل شیعہ سے حوالوں کے علاوہ اُ کی تصییح کا سکانی اہتام کیا ہے جس نے اردو دان طبقے کیلئے اس ترجے کواصل فارس کتاب سے زیا ا ورنفع تختس بنا دياسي كمل كتاب وو جلدول بي ج

عَافِظَىٰ بَكُنْ يُورِيُونِلا